

تالیف: حضرت علامه عبد الحین الامینی النجفی ترجم و النجفی النجفی ترجم و النجفی و ا

قال ابو عبد الله : هـذا يـوم عظيم عظم الله حرمته على المومنين واكمل لهم فيه الدين و تمم عليهم النعمة و جددلهم ما اخذ عليهم من العهد الميثاق



چوهی جلد (۴)

تالیف مخرت علامه عبدالحسین الامینی الجفی

ترجمه وتلخیص ادیب عصرمولا ناسیدعلی اختر رضوی شعور گویال بوری

ا منى، همدالحسين ، ۱۳۸۱ - ۱۳۳۹ [الغديم في الكتاب والهنة والا دب \_ اردو \_ ترجمه وتنخيص] غديم قرآن ، حديث اورادب من مروفف عمد المحسين الاعجى أنخيّ

ترجمه و تخص سيد على اخر رضوى شور كوبال بوري ١٣٨١ ق-٢٠١٠م=١٣٨٩

a\_7/C

(جلدام\_۵) 4-8 978-600-92030 4-8 فهرست نوک پراماس اطلاغات فیا

مراب المد بعورت دروين كاب المد بعورت دروين

الفريم ٢٠على بن الى طالب (ع) المام اول ٢٠١٠ قل ازمجرت ٢٠٠١ق، اثبات خلافت ٢٠عله فريم في معرب محورة حاس شعر زمي مربي.

مجوع ها الف رضوي شعور على اخر مترجم ب عنوان ن معنوان الغديم في الكتاب والنة والا دب اردو بلخيص

مريرهم BPTTTOTLLLIA

شناسنامه کتاب كتابكانام: غديير ؛قرآن، مديث اورادب بين (جلديم\_۵) حضرت علامه عبد الحسين الامني النبي تاليف: اديب معرمولا ناسيدعلى اختر رضوئ شعوركويال يورى ترجمه وتلخيص: تاخر: گلىتان زېراپلىكىشنز، لا بور ناشرهمكار: قرآن وعترت فاؤتذيش (على مركز ، يدرسه مجتبه قم المقدسه) پيڪش: مكتبه كينارشعوركويال يور (سيوان بهار) ارجب المهماه بهجون الاعطع اول اشاعت: تعداد: ۵۰۰چلد =/۵۰۰رویے قيت.

#### ملنے کا پتہ:

پاکستان: گستان زبرا یلی کشنز، لا بور مده

اليوان ﴿ قَ ﴾ وفتر قرم كن وعرت فاؤخريش، مدرسة تبيه خيلان جمت بارك عدا على ١٣٥، جهار او جهدا، قم المقدر

هندوستان: او بيك در كيان درسوان، بهاد، ين كود 8841286

٢-﴿ مُبِيُّ ﴾ ( فاطمه برق كليك ، ٥٨ نشان يا زورود ، مسافر خانه ينجيني ( مقابل اجرامنها بَي ) دوكري مين ٩٠٠٠٠٠٠

. جلاحوق قرآن ومترت فاؤخر يفن كملير محفوظ مين .....

### فهرست مطالب



گفتارمترحم

### بقيه عندليبان غدر ( چوقمى صدى جرى )

| ١۵                                    | ابوانفتح كشاجم       |
|---------------------------------------|----------------------|
| 14                                    | شاعر کے حالات        |
| 14                                    | ادب وشعر كشامم       |
| <b>r</b> •                            | کشاجم کی جو بیشاعری  |
| ri                                    | کشاجم اورریاست مداری |
| ri                                    | دانش افروز مجريار ب  |
| rr                                    | کشاجم کی سیاست       |
| YF                                    | عقا كدكشاجم          |
| Yr <u></u>                            | مشائخ وتاليفات       |
| ro                                    | ولادت ووفات          |
| ٦                                     | توجيطلب              |
| ٧                                     | اخلاق کشاجم          |
| rg                                    | ناثى صغير            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | شعري تتبع            |

| الم المراق المرا | +                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاعر کے حالات                     |
| r'9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولادت ووفات                       |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بشنو ی کردی                       |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاعر کے حالات                     |
| ۳٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نمونة كلام                        |
| ρ'9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صاحب بن عباد                      |
| or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاعر کے حالات                     |
| ۵۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تاليفات صاحب بن عباد              |
| ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وزارت اوراس كى قدروانى            |
| ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صاحب بن عباد کاند ہب،ان کے شعروں! |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صاحب كاندبب                       |
| ۷۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محاس ومزاج                        |
| <b>44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كلمات قصار                        |
| ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صاحب کی وفات                      |
| ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مصادرحالات                        |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جو ہری جر جائی                    |
| ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاعر کے حالات                     |
| ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بن حجاج بغدا دی                   |
| ΑΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاعر کے حالات                     |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مرتبه علم ودانش                   |
| ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ادب وہنر                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101° AL . (712 VI                 |



| 91"        | ولا دت ووفات                          |
|------------|---------------------------------------|
| 97'        | معاورحالات                            |
| 90         | ابوالعباسضى                           |
| ۹۵         | شعرى تتبع                             |
| 94         | شاعر کے حالات                         |
| 99         | ابورقعمق انطاكي                       |
| 99         | شاعركا تعارف                          |
| 1•1        | ابوالعلا ءسردي                        |
| 1+1        | شاعر کے حالات                         |
| 1•6        | ثموند کلام                            |
| 1•0        | ابومجمرعوني                           |
| II•        | شاعر کے حالات                         |
| 119        | ا بن حما دعبدی                        |
| ır•        | شاعر کا تعارف                         |
| IPP        | ولادت ووفات                           |
| r2         | ابوالفرج رازي                         |
| r <u>z</u> | ئەرق دىدى<br>شاعر كاتعارف             |
| rq         | جعفر بن حسين<br>جعفر بن حسين          |
| rr         | ابوالنجيب طاهر                        |
| ۲ <u>۳</u> | ، بور بیب <i>ب ر</i><br>شاعر کے حالات |
| ra         | شریف رضی<br>شریف رضی                  |
| rs         | مری <b>ی</b> رق<br>شاع کے حالات       |

| المراقب على المراق |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 14•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسا تذه ومشائخ          |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تلامده ورواة            |
| 10 <b>r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تاليفات                 |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شعروشاعري               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القاب ومناصب            |
| -14K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولا دت دو فات           |
| IY <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابومحمصوري              |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شاعر کے حالات           |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مهیا رویلمی             |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شعرى تتع                |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسرا قصيده             |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تيراقصيده               |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شعرى تتبع               |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شاعر کے حالات           |
| ίΛΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شريف مرتضى              |
| IAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شاعر کے حالات           |
| ΙΛ.Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كلمات ستائش             |
| IA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اساتذه ومشائخ حديث      |
| 1AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تلانده ورواة            |
| IA4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علم الهدى اورا يوالعلاء |
| 19 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علم البدى اوراين مطرز   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ic ic                   |

| مطا <i>ب ۱</i>               | سو المراسة             |
|------------------------------|------------------------|
| 191                          | مب<br>ولادت ووفات      |
| 197                          | شعرى انتخاب            |
| 190                          | ابوعلى بصير            |
| 190                          | شاعرکے حالات           |
| 197                          | نموندكلام              |
| 199                          | ابوالعلا ومعرى         |
| 199                          | شعراورشاعر يتحقيقى نظر |
|                              | ٦٥                     |
| r•1                          | المويد في الدين        |
| f • f"                       | شعرى محقيق             |
| r•a                          | شاعر کے جالات          |
| Y-6                          | این چرمصری             |
| Γ•Λ                          | شاعر کے حالات          |
| عندلیبان غدر (مجمنی صدی جری) | e.<br>W<br>•••         |
| rii.                         | ا بوالحن فتحكر وي      |
| řII                          | شعرى تتع               |
| rir                          | شاعر کے حالات          |
| riq                          | ابن منيرطرا بلسى       |
| rr•                          | تحقيقي نظر             |
| rrr                          | شاعر كاتعارف           |
| TTZ                          | قاضی بن قا دوس         |
| rv.                          |                        |

| · Audi                                 | <b>.</b> -               |
|----------------------------------------|--------------------------|
| rrq                                    | لمك صالح                 |
| rr•                                    | شاعر کے حالات            |
| rrr                                    | ملك صالح كي تفصيلات حيات |
| rro                                    | ولادت ووفات              |
| 174                                    | مصادرحالات               |
| rr9                                    | ا بن عودی نیلی           |
| rr*                                    | شاعر کا تعارف            |
| rrr                                    | قاضى جليس                |
| ************************************** | شاعر کے حالات            |
| rro                                    | ابن کی نیلی              |
| rra                                    | شاعر کے حالات            |
| rra                                    | خطيب خوارزمي             |
| rrq                                    | شاعر کے حالات            |
| ro•                                    | مشائخ واساتذ ؤروايت      |
| rol                                    | تلامده اور راويا ل حديث  |
| rol                                    | تاليفات                  |
| ror                                    | وفات                     |
| ror                                    | فقيه عماره               |
|                                        | مراه کراه و              |

### گفتارمترجم

خدا کے فضل وکرم سے الغد ریب جلد چہارم و پنجم ، کتابت وطباعت کے صبر آنر مامراحل سے گذر کر قار کین کے ہاتھوں میں ہے۔

یہ کتاب جے شیعہ دائرۃ المعارف کہنا بجاہے، اس کے وقع علمی وعرفانی مندرجات ہے آگاہ ہونا تمام ارباب ولایت کے لئے موجودہ زمانے میں ازبس ضروری ہے۔ میں نے اس کی تخیص میں بہت زیادہ سرکھپایا ہے تا کہ اہم مطالب کا مغز ضائع نہ ہواور مصروفیت کے اس دور میں ہر شخص تھوڑا ساوقت نکال کرا پنے عقائد ومسلمات کی خوشہو ہے معطر ہو سکے۔ اس کتاب کو پڑھ کریہ بھی اندازہ ہوگا کہ شیعی منطق کس قدرمتوازن اور خدالگتی ہے۔

ول تو بہت چاہتا تھا کہ اس کتاب کو پڑھ کر دنیا کے عظیم دانشوروں اور شاعروں نے ندہب حقہ قبول کیا اور خط کی صورت میں اس کی عظمت کا اعتراف کیا اس کا پچھا قتباس بھی شامل کیا جا تالیکن وسائل کی کمی ہے اصل کتاب ہی میں کتر بیوت کرنی پڑی ۔ پھر بھی ہماری کوشش رہے گی کہ آئندہ جلدوں میں چندا ہم خطوط کے مخضراورا ہم اقتباسات شامل کردیئے جائیں۔

سیوعلی اختر رضو ک گویال پور۵ارا کتوبر <u>۱۹۹۲</u>ء

### بقیه عند لیبان غدیر (چی صدی جری)

۲\_ابوالقاسم وزیرصاحب بن عباد
۲\_ابوالقاسم وزیرصاحب بن عباد
۲\_ابوعبدالله بن حجاج بغدادی
۸\_ابوحامداحمه بن محمدانطاک
۱۰\_ابومحمطلحه غسانی عونی
۱۰\_ابوالفرج بن هندورازی

ا ـ ابوالفتح محمود بن محمد کشاجم س ـ ابوعبدالله حسین بشنوی کردی ۵ ـ ابوالحس علی جو ہری جرجانی ک ـ ابوالعباس وزیراحمضی ۹ ـ ابوعلا محمد بن ابراہیم شروی اا ـ ابوالحس علی بن حماد عبدی

۱۳\_جعفر بن حسين

### ابوالفتح كشاجم

وفات/ولاسم

له شغل عن سوال الطلل اقام الخليط به ام رحل

قصیدہ میں موضوع ولایت ہے متعلق ۱۹رشعروں کا ترجمہ پیش کیا جارہا ہے۔

''وہ خلوقات خداوندی پراسکی جمت ہیں اور قیامت کے دن ان لوگوں کے حریف ہوں گے جنھوں نے ناطرتو ژلیا تھا۔

خداوند عالم نے ان کے متعلق سند فضیلت نازل فر مائی اور اس نے مستر دکر دیا ان کے جد خاتم الانبیاء تھے اور اس بات کوتمام قویمل جانتی ہیں ۔ ان کے والد ماجد سید الاوصیاء تھے، جومحتا جوں کوعطا

کرنے والے تھے اور میدان جنگ میں بہادروں کو خاک چٹانے والے تھے۔ جنھوں نے نیز ہ زنی کافن سکھاتھا کہ نیز ہ کس طرح سے دشمن کے سینے میں پوست ہوگا اور تکواریں کس طرح سروں پر پڑیں گا۔

جنگ کے دن اگر زمین اپنی جگہ ہے ٹل جائے تو ٹل جائے یہ ہر گزنہیں ٹل سکتے ہیں یہی ہیں جنھوں جنگ کے دن اگر زمین اپنی جگہ ہے ٹل جائے تو ٹل جائے یہ ہر گزنہیں ٹل سکتے ہیں یہی ہیں جنھوں

نے لوگوں کی دنیا ہے منھ موڑلیا تھا جب کہ وہ آراستہ اور بن سنور کران کے پاس آئی تھی۔

جس وقت ان کا نقابل دوسروں سے کیا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے بست زمین کا نقابل آسان سے کیا جائے یا قطرہ کا نقابل دریا سے کیا جائے۔

ان کے جودوسخا سے بادل سبق سکھے اور طلم سے پہاڑوں کو پائداری ملے کتنے ہی فتنے ان کی قیادت سے فروہو گئے اور کتنی ہی مشکلیں ان کے فیصلوں سے ٹل گئیں آوران کی وجہ سے خدانے کتنی ہی گراہیوں کی آگ بجماتے ہیں۔ گراہیوں کی آگ بجماتے ہیں۔

جن کے لئے خدا دند عالم نے ڈو بتے سورج کو پلٹایا اگر سورج واپس نہ ہوتا تو اس کی شعاعیں ہمیشہ کے لئے سیاہی سے بدل جاتیں ، وہی جنھوں نے دین کے لئے لوگوں کے سروں پر نیز وں کی باڑھ ماری جیسے عربی اونٹوں کولگا تارضرب لگائی جاتی ہے۔

اورلوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہوہ غدر کے دن کا بی اثر تھا کہ جس کی نافر مانی ہے جمل کے دن کا واقعہ رونما ہوا۔

اے ظالموں کے گروہ! جنھوں نے رسولخدا کومصیبت کی تلخیاں چٹا کیں۔آگے کہتے ہیں واضح طور سے قرآن کی نص تمہاری مخالفت کرتی ہے اور رسول خدانے بھی جو پچھنص فر مائی ہے وہ بھی تمہارے مخالف ہے۔

تم نے رسول خدا کی وصیت کوقطعی چھوڑ دیا اور اس کے متعلق نا مناسب با تیں کہے ڈالیس۔ بیر قصیدہ مخطوطہ دیوان میں سے شعروں پر مشتمل ہے لیکن طباعت کے وقت ناشر نے اکثر اشعار حذف کر دیۓ اس قتم کی خیانتیں تو ہوتی آئی ہیں۔

### شاعرکے حالات:

ابوالفتح محمود بن محمر بن حسین بن سندی بن شاهک رملی ( فلسطین کی آبادی رملہ ہے منسوب ) عرفیت کشاجم تھی ،اپنے عہد کے بہترین لوگوں میں بے مثال اور یگاندُروز گارتھے۔

میدان تقید دادب کے شہروار اور بے مثل تھے بحث وجدال میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا شاعرانشا سینگار ، شکلم ومناظر ، منجم ، منطق ، محدث ، ماہر طبیب ، باریک ہیں محقق ہونے کے ساتھ ساتھ ممتاز ترین کی اور داتا تھے۔

خلاصہ یہ کدان میں تمام فضائل جمع تھے اس لئے انھوں نے اپنانام کشاجم رکھ لیا تھا جس کے ہر حرف سے ان کی علمی وفی برتری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

ک : سے کا تب ،ش : سے شاعر الف: سے انشائیہ نگاروادیب ج سے جدل وجود م : سے متعلم یا

11年度時間

الويكر الله الل عبد الله تقد ولأف ويوان شعرى مرتب كيا - بعد من كشاجم ك فرزند ف يجدا وركام ويا الوال الد مثل الل كراياء

فى درى كسرى صريحه رم انسى فيها شحيحه سدمنجننيا ميحه اللهام الله الله الله المعامب لي و السابية بسي فسي السمكا المعالية المعلى المعلى

# - 4 - 11 D+ 3--

بة للورئ طرقافسيحه نى الغرقى اللغة الفصيحه بة بالبديع من القريحه فى المجدمائية طموحه فى الخطوب لاالطليحة فى الخطوب لاالطليحة فى كل دامية جموحة

ولقدسننت في الكتا وفضضت من عذر االمعا وشفعت ماثور االروا ووصلت ذاك بهمة وعزيمة بالكليلة كلتاهمالي صاحب

کشاجم کی قدرت کلام، نکته بنجی اور بلندمعانی کی پرواخت اور ذکری اصابت کا ثبوت بیاشعارین:

نلت اعلىٰ النجوم باستحقاق من ظبات المهندات الرقاق فلما ليس دمعه باالراقى منه تلك السموم بالدرياق يسريسش الولى ذالاخفاق مثل عيم السحابة الرقراق مثل عيم السحابة الرقراق باختراع البعيد لاالاشفاق

لو بحق تناول النجم خلق اوليس اللسان متى امضى اوليس اللسان متى امضى ويدى تحمل الانامل منها وتراه يجودمن حيث تجرى مطرقايهلك العدوعقاب وسطور حظطتها في كتاب صغت فيه من البيان حلها

واقعی کشاجم جیسانحقق،ادیب وشاعراپ نغمات میں عظیم الشان معلم اخلاق نظر آتا ہے،ان کی فنی چا بکدی میں اخلاقی عقمت، بلندی طبع،وفاوسمیمیت آشکار ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ معراج انسانیت ،فضائل کی تروت کاورتقوی کی اشاعت و تبلیغ کے لئے قیام کئے ہوئے ہیں۔

''جوفض مہر بانی کرتا ہے ہیں اس کی محبت واخلاص دوفا کا پاس ولحاظ کرتا ہوں جب تک جہم ہیں جان ہے اس کی خوشنودی خاطر کا متلاثی رہتا ہوں ، جب وہ نا ملائم حالات سے دوجا رہوتا ہے تو ہماری عنایت اسے تھام لیتی ہے میری سرشت ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس مکارم اخلاق کے جو صلے ہیں' یا پیا شعار ، سب لوگ ہم سے بے جرم وخطا کے کئے رہتے ہیں۔

وہ غلط بنی کا شکار ہیں۔ کاش ہم سے حسن ظن رکھتے۔

وہ کئے کئے ہے ہیں اگر رابطہ قائم کرتے تو ہم بھی ان سے پیان دوئتی استوار کرتے۔ لیکن اگروہ ہم سے خیانت کا برتاؤ کرتے تو ہم ان سے خیانت کا برتاؤنہ کرتے۔ اگروہ ہم سے بے نیاز ہیں تو ہم ان سے زیادہ بے نیاز ہیں۔

یا ابن مقله کی مدح میں قصیدہ کے اشعار دیکھئے:

کم فی من خلة لوانها امتحنت ادت السی غبطة اوسد ت المخلة وهمة فی من خلة لوانها امتحنت او عزمة لم تكن فی الخطب منجله وهمة فی محل النجم موقعها و عزمة لم تكن فی الخطب منجله اس بین شاعر نے انقلاب زندگی کی وجہ دوستوں کی دوری پرنا گواری كا ظهار كیا ہے نتیجہ بیں ووز بان شكایت دراز كرتا ہے، نالدوزاری كرتا ہے، ول سے سیاہ انگارے الجنے گئتے ہیں:

'' کون میری چنم شعله بارد کیھنے والا ہے کون جھے خشہ جان پر جم کرنے والا ہے؟ آگھوں میں خس وخاشاک پڑجانے کی وجہ ہے آنسو بہدرہے ہیں آگھیں محرومی پراشکبار ہوتی ہیں،خوف سے خشک ہوجاتی ہیں بیرحسرت روز گار کا ماتم ہے''۔

ياية تمين اشعار د يكھئے:

''اے وہ جومیری طرف متوجہ نہیں خدا کرے تیری راتیں بھی میری طرح ہوجا کیں ۔ میری حالت فراق دیکھ کروشمن بھی رور ہاہے میں نے جھے کو ول دے دیا ہے زندہ رکھ یا ہلاک کر

دے''۔

کشاجم کے پاس مہربان دل ،روح خاضع اوراخلاق وفروتی کا ٹھاٹھیں مارتا ہواسمندر بھی موجود تھا، انھوں نے بڑا زم دل پایا تھا جوانسانی جذبات ہے بھرا ہوا تھا بھی انھوں نے شرارت ، بدذاتی ونشزیت کامظاہر نہیں کیا ، بھی کسی کی ہجونہیں کی ۔وہ اپنے اشعار میں خودا پی مدح سرائی کرتے ہیں اور دوسروں کی مدح یا ہجونہیں کرتے وہ اس کے قائل بھی نہ سے نہیں انھوں نے شعر کو وسیلہ معاش بنایا ۔وہ خود

: 75 7

''اگر باشعور ہو گے تو بھی کسی کی مدح یا ہجو نہ کرو گے بلکہ سمجھ لو گے کہ اشعار اپنے خوش بیانی کے مظہر ہوتے ہیں جس کے ذریعے آ داب انسانی کی حکایت کی جاتی ہے''۔

## كشاجم كي جوبيشاعري

چوتھی صدی کے شعراء نے جو یہ شاعری کے لئے اپنے اپنے مخصوص مخصوص طرز نکالے تھے ہم ایک کا ابناالگ اسلوب تھا صدی کے آخر میں بیا متیاز زیادہ نمایاں ہو چکا تھا کچھ بہت زیادہ ہجو یہ شاعری کرتے تھے کچھ کم ،کشاجم ان لوگوں میں سے تھے جضوں نے بہت کم ججو یہ شاعری کی ان کا ہجو یہ شعری میں اپناالگ انداز تھاوہ اس ڈگرے بھی تجاوز نہیں کرتے تھے۔

اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی بچو بیشا عربی میں پہندیدہ اخلاق، کریما نہ طبیعت اور مہر ہانی کے جذبات ان کی مرشت بن گئے ہیں صرف چند موقعوں پر انھوں نے اپنی اس مرشت سے تجاوز کیا ہے اکثر میں وہی بہترین روح دوڑ رہی ہے ، دہ بچوبیہ شاعری میں ناصح مشفق کا عناب یا مہر یان دشمن نظر آتے ہیں دوسروں کی طرح زبان درازی اور عیب جوئی نہیں کرتے انھوں نے بچوبیہ شاعری کو دفاع کا مجھیار بنایا تھا حملہ کا نہیں ، اسلئے تمام شاعری فخش ، بدگوئی ، آلودگی اور بدکر داری سے شاعری کو دفاع کا مجھیار بنایا تھا حملہ کا نہیں ، اسلئے تمام شاعری فخش ، بدگوئی ، آلودگی اور بدکر داری سے خط کا جو ابنیں دیا تھا:

ورجعت مختوما على كتابى ذل المحجاب ونخوة البواب وظلمتنى بسملامة وعتاب اولى بذى الاداب والاحساب دون الانام على سوط عذاب تيسه المقيان ورقة الكتاب تيسه المقيان ورقة الكتاب

ها قد كتبت فما رددت جوابى و اتنى رسولا مستكينا يشتكى وكاننى بك قد كتبت معذرا فارج الني الانتصاف واعلم انه يسار حمة الله التي قد اصحبت بابنى وامنى انت من مستجمع

ای طرح برم روساء کی نضیمت کرتے ہو کہتے ہیں:

شبابا ونا لوا الغنى حين شابوا فليس لهم في المعالى نصاب

عدمت رئساسة قوم شقوا حديث بنعمتهم عهدهم ان كالطيف رين جوية شاعرى بيت:

زوجت من ابى عسمر ف السى بعلها ذكر م ما مسها بشر؟ م اسها بشر؟ يات فى المستند الخبر؟ ش وللعاهر الحجر رغم من انكر الخبر ان مسظا ومة التسى ولدت ليسلة السزقا قالت: من اين ذالغلا قال: لى لعلبها الم ولدالمرء للفرا قات: هنيته على

كشاجم اوررياست مدارى

اپنی ای سلامتی طبع ، قد است ، پاکیز ، نفسی اور مکارم اخلاق ہے آ رائی ، مکروفریب سے علیحد گ ، شرارت اور بدزبانی ہے دوری کی وجہ سے حکومت کے عمد وں سے خود کوالگ رکھا ، اور نہ ہی انھیں عمد وں کی لا کچے رہی وہ درباروں کی حاضری اور عبد وں کی لا کچے کو پست طبعی سجھتے تنے ۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو عبد ہے کو قبول کرنے ہے منع کیا کرتے تنے کیونکہ اس سے خود کو بھی ہلاکت ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت ہے اس سے دشمن بنتے ہیں حقوق عوام ضائع ہوتے ہیں اور مکارم اخلاق کا زیان ہوتا

--

وانش افروز گہریارے کشاجم کی شاعری میں حکمت آمیز گہریاروں کی تمینیں ہے جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ

# 一日の日本は「いいところ」では、「」「」「「「「「」」」

وہ فلصا نہ طور پرامت کوخدا کی طرف پکارتے تھے ،موعظہ حسنداور گہر پاروں نے واقعی انہیں مصلح امسے بنادیا ہے ،ان کے حکیمانہ اقوال کے چندنمونے میہ ہیں :

وقع الفحص عنه خير وشر فههه من له بذالک خبر شيء لاو فيه نفع وضر يک من الينفع والإقل الإضر

ليسس المنحلق الاوفيه اذاما لازم ذاك فسى المجلة لايد حكمة الصانع المدبران لا فساجتهدان يكون اكبر قسم حبّض عمتعلقان كم هم يارك برم فيمتى بين:

ورضى الفتى عن نفسه اغضابها عسما تسريد بمثلها ادابها عذلى عليه وطال فيه عتابها لم ارض عن نفشي مخافة سخطها لو انسي عنها رضيت لقصرت وبيسنسا آثار ذالك واكترت

## کشاجم کی سیاحت

کشاجم نے مادروطن رملہ سے سفر کیا اور وہاں سے مشرقی ملکوں کی سیر کرنے کے لئے نکل پڑے
پھروہ محر، شام اور عراق کی سیاحت پر نکلے ، ابن مقلہ کے قصیدہ پس سفر کی صعوبات کو مزے لے لے کر
بیان کرتے ہیں انہوں نے محروشام میں جو بھی زم وگرم حالات دیکھے یا بھگتے ، جو پچھ ستایش یا ندمت کا
سامنا کیا اس کی جی شعروں میں مدح بھی کرتے ہیں اور ندمت بھی۔

یا هذا قالت ف اسمعی لفتی فسی حسالسه عبره لمعتبره کشاجم نے اس سیاحت کے درمیان بادشاہوں، وزیروں، امیروں کی محبت میں دفت گزارا،ان کے انعامات سے بہرہ مند ہوئے، دانشوروں ادر محدثوں سے ملاقات کی ،ان سے حدیث بیان کی اور ان سے حدیث لی۔

ان کی برم میں مناظرے بھی ہوئے اور بعد میں خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا،اس طرح



انہوں نے مختلف علوم وفنون میں مہررت حاصل کی ، بعض فنون مثلاً کتابت وخطابت میں سب پر بازی لے گئے چنانچے مسعودی انہیں دانش دورایت اورا دب کا ماہرتصور کرتے ہیں۔(۱)

### عقا كدكشاجم:

کشہ جم کا عبد انبوہ عقا کد کا عبد ہے، کم ہی ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے نظریاتی طور سے اپنی الگی ڈیڑھ این کی مجد نہ بنائی ہو، اور اسلام کی اپ بخصوص زاوی گر سے تغیر نہ کی ہوان میں بعض نے لؤ اپ نظریات کا ہر ملا اظہار کر دیالیکن بعض نے احتیاط کا وائمی تھا ہے ہوئے اپ افکار کو پیش کیا ان راستوں ہے الگ کشاجم صرف ایک شیعہ ہی نظر آتے ہیں انہیں اہلیت کرام سے تجی مود تحقی ان سے والہانہ عقیدت کا مظاہرہ اکثر شعروں سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے ہر ملا اظہار کیا ہے کہ خاندان نبوت اس دنیا ہیں آفقر ب النہی کا ذریعہ اور آخرت میں باعث نجات ہے۔

ورحقیقت کشاجم کی شخصیت''یہ بخوج المحی من الممیت ''(وہ خدازندہ کومردہ سے نکالتا ہے) کا جیتا جا گتا نمونہ بھی کیونکہ ان کا واواسندی بن شا کہ ہے جس کی خاندان الل بیت خصوصا امام موسی کاظم علیہ السلام سے زندان ہارون میں وشنی معروف ہے لیکن اس کا فرزند کشاجم اس گروہ شیطانی سے قطعاً الگ ہے، زصرف میہ کہ وہ اپنے خاندان کا حمایت سے الگ ہے بلکہ وہ مدح اہلیت میں آ ھنگ نعمہ طرازی کرتا ہے ، چی ہاں! خدار یگ زاروں سے موتی نکالت ہے۔

ان كى مدحيدشاعرى كانموندىيى:

ب کے اوق ل غنیاء الب کے اوسے مسلس فردء فریقہ الانبیہ اوسے میں رور ماہوں مگر کیا میراخاندان نبوت پر روناان کے در د کامداوا بن سکتا ہے؟ مزیر تیس شعروں میں انہوں نے ملامت کرنے والوں سے کہاہے کہ بیرجامہ تقوی ارباب کساء کا

امروع الذهب جمعى ٥٢٣ (جمعى ١٨٨)

一・食・食でいたいいに、このことのでです。

ان کے علاوہ کچھاشعار ثعالبی نے ثمار القلوب میں نقس کر کے ثبوت فراہم کیا ہے کہ ناشی کا سیاہ رو ہوناا دیاء میں مشہور تھا۔ (1) ناشی کے اشعار بھی اس مفہوم کے آگے پیش کئے جا کیں گے۔

کشاجم کے مرثیہ بھی ہیں ان میں ۲۵ شعروں پرمشمل مرثیہ علامہ امینی نے نقل کیا ہے، اس کے بعد مه شعرحب علی کے متعلق بڑے لطیف مفہوم کے پیش کئے ہیں۔

''لوگوں کا گمان ہے کہ جو بھی علیٰ کو دوست رکھے گا وہ فقر سے دوجیا رہوگا۔

وہ جھوٹے ہیں ،اگر کو کی فقیر دوستدار علیٰ ہوجائے تو عزت دووات کا مالک ہوجائے گا انہوں نے وصی رسول کی منطق کو بدل دیا ہے ، میہ بہت بڑا پاپ ہے کہ بچے بات کی غلط تاویل کی گئی میرے مولا کا ارشاد سے کہ اگرتم میرے دوست ہوتو اس پست و ذلیل دنیا ہے منصموڑ لواور دنیا کی محبت ول سے نکال دو۔ (۲)

مشاكُ وتاليفات:

تذكره كى كتابوں ميں كشاجم كے بچپن كے حالات تعليم دستياب نہ ہو سكے، صرف اتفاملتا ہے كہ

ا ـ ثمار القلوب ۱۳۱ (ص ۱۷ انبر ۲۵) ۲ ـ (مناقب اال ابی طالب ج ۲ص ۱۳۸)



اخفش اصغرعلی بن سلیمان (متونی ۱۳۱۵) کے سامنے زانوئے ادب تہد کیا، یا توانہوں نے اس زمانے میں تعلیم حاصل کی ہوگی جب اخفش مصر میں تھے کیونکہ وہ ۲۷۸ میں مصرآئے تھے پھر ۲۰۱۹ میں حلب چئے گئے یا پھر یہ بات ان کے اس تصیدہ سے ظاہر ہوتی ہے جس میں انہوں نے اخفش کی مدح کی چئے گئے یا پھر یہ بات ان کے اس تصیدہ سے ظاہر ہوتی ہے جس میں انہوں نے اخفش کی مدح کی

--

ان کی کتابیں مندرجہ ذیل ہیں:
ا۔ادب الندیم (۱)
۲۔کتاب رسائل
۳۔د تیاب مصاید ومطار و (۲)
۵۔ خصایص طرف (چشم)
۲۔السیح (زیبا)
۲۔البیرزہ (شکایات)

ولادت ووفات:

مجھے کتب معاجم میں ان کی ولادت کی تاریخ دستیاب نہ ہو تکی ،لیکن وہ ایک شعر میں چوتھی صدی
کے اوائل میں اپنی شعیفی کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح تیسری صدی کے دسط میں ان کی ولا دت متعین ہو
جاتی ہے،لیکن وفات کی تاریخ شذرات الذھب کے مطابق ۲۰ سھ ہے (۳) اس کی تا ئیرمندرجہ ذیل
کتابوں نے کی ہے:

ار (فهرست این ندیم ۱۵۳)

۱-این ظکان نے دفیات الاعیان ج۳۷ (جسم او نمبر ۳۳۵) جسم ۱۹۹ نمبر ۸۰۳) پراس کتاب نے قل کیا ہے۔ سیندرات الذہب (جسم ۳۲۱ حوادث ۳۲۰) سیندرات الذہب (جسم ۳۲۱ حوادث ۳۲۰)

## 

تاريخ آداب؛ لغت عربيه؛ كشف الظنون ؛ شيعه وفنون الاسلام \_ (١)

اعلام زرکلی میں آپ کی وفات • سے میں مرقوم ہے جس پر پچھ دوسرے تذکرہ نگاروں نے اعتراض بھی کیا ہے۔

لیکن گہرے تتع سے ظاہر ہوتا ہے کہ وسسے میں وفات پائی کیونکہ ابن مقلہ کے قصیدہ میں (جے انہوں نے سمال کا شکوہ کیا ہے۔ انہوں نے سمال کا شکوہ کیا ہے۔

### توجه طلب:

مسعودی نے مروج الذهب (۲) میں سٹاجم کے بچھاشعار نقل کئے ہیں اوران کا نام ابوالفتح مجہ بن حسین لکھ دیا ہے .ایہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدصدرالدین کاظمی نے تاسیس الشیعہ (۳) میں کشاجم کے نام کومحمداور محموداور باپ کے نام کوھن وحسین کی تلقین میں جس تر دو کا اظہار کیا ہے مسعودی بھی اس سے متاثر ہو گئے ہیں (۲)

### اخلاف كشاجم:

کشاجم کے دوفرزند تھے ایک کانام ابوالفرج اور دوسرے کانام ابونصر احمد تھا کشاجم نے دوسرے کی کنیت کوایک شعر میں نظم بھی کیا ہے:

قالوا: ابواحمد يبني. فقلت: لهم كما بنت دودة بنيان السرق

ا-تاریخ آ داب اللغة العربيه (مجلد ۱۳ اص ۱۸) کشف الظنون ( ن اص ۵۰۸ ) الشيعه وننون الاسلام ( ص ۱۳۰) الاعلام ( ح ص ١٦٧)

٢- مروج الذهب جعم ١٦٥ ( جعم ١٢١)

١- اسس الشيد (ص٢٠١)

サークとろには一子かんのなくまかしていていている



ہے اشعار میں ان کی توصیف بھی کی ہے۔

کشاجم کے فر زند ابو نفر شاعر وادیب بھی تھے ، بنل کی ندمت میں ان کے اشعار بھی معروف

(1)\_い

العالمي تي يقدة الدمريس ان كرسائه اشعار نقل كے بين (٢)

محشی میں ہے کہ میں نے دیوان کشاجم میں بیا شعانہیں دیکھے انہیں بیجی پیتے نہیں تھا کہ بیا شعار بیٹے کے ہیں باپ کے نہیں۔ (۳) انہیں ابولفر نے وزیر نفل بن فرات کی خدمت میں سیب پرآ ب زر سے بیا شعار لکھ کر پیش کئے تھے:

للنيل في الاوقات ه جيفرين الفرات (م)

اذ السوزيسر تسخسلسي <sub>م</sub> فسقسد اتساه سسميسا

محدین ہارون نے کشاجم کے دونوں فرزندوں کی ججو میں جا راشعار کیے ہیں:

مستعملان مجربان فخلفتماه على المكان ففعلتما فعل القران م ومتية الملك الهجان (۵)

يابنى كشاجم انتما مات مشموم ابوكما وقرنتما فى عصرنا لغلاء اسعار الطعا

اليقية الدحرج الس ١٨٨ (عاص ١٥١) فعاية الارب جسم ١١٨ (عسم ١١٣)

٢- قيمة الدم جامي ١٥١ ـ ١٢٥ ( جامي ١٥٥ ـ ١٥٠)

٣ - تعليقه بريتيمة الدحرج اص ٢٢٠ ، خررالضا ئصالواضحة (ص١٦٢)

ام مجتم الادباء ج اس ۱۳۱ (ج ميس ۱۳۷) بدائع البلائج اس ۱۵ پر اور تاريخ اين عباس جهاص ۱۹ هم ۱۳ (ج ۱۳ ص ۱۹ أغبر ۱ ميمار)

٥- قيمة الدعرج اس ٢٥١ (ج اس ١٥٥)

## ناشي صغير

ولادت/1270

وفات ره لاع

یا آل یاسین من یحبکم بغیر شک لنفسه نصحا
"اے آل یاسین (آل محر) جس نے تم ہے دوئ کی بلا شبراس نے اپنی خیرخوائ کی تم گرائی
میں داہ داست ہوجس طرح ہرخرابی میں تمہاری محبت باعث اصلاح ہے۔ تمہارے سواکسی دوسرے کی
گوئی بھی خوبی اگر تمہاری فضیلت کے مقابلے میں قیاس کی جائے تو برائی ہے دن کی نشانی ہمارے لئے محو
شہوئی لیکن دات کی نشانی خدائے ذوالجلال نے محوکر دی۔

اور تمہارے راہ راست کا نور کیے تو ہوسکتا ہے جب کہتم گر ابنی کے اندھیروں میں روز روش ہو تہارے باپ احمد بیں اور ان کے وزیر جوملم البی سے بہر ہیا ہیں۔ وہ ملی صاحب افتخار غدیر خم اس وسیلہ سے ان کی برتری آشکار ہے۔

جب کدلوگوں کے درمیان رسول خدا کھڑے ہوئے ، اور باز وئے علیٰ کو بلند کر کے فر مایا: جس کا علیٰ مولا ہوں اس کا بیمیراوسی مولا ہاں بات کی میرے خدانے مجھے وحی فر مائی ہے، پس لوگوں نے میں مولا ہوں اس کا بیمیراوسی مولا ہے اس بات کی میرے خدانے مجھے وحی فر مائی ہے، پس لوگوں نے میں مولا کہ کا سیعت کی وہ فائدہ میں مائے کہ مبار کہاددی اور لوگوں نے آپ کی بیعت کی جس نے آپ کی مخلصا نہ بیعت کی وہ فائدہ میں مہا۔

ووعلی علی بیں جن کے لئے جرئیل نے روز احد ستائش کرتے ہوئے کہا: معرکہ کارز اریس کو فی تلوار نکس لیکن صرف وصی رسول کی تلوار اور کوئی جوان نہیں سوائے اسکے اگر ان کی عمرو پر ماری گئی ضرب کا - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠

موازنہ کیا جائے تو تمام لوگوں کے اعمال کے مقابلے میں بڑھ جائے۔

و ہی علیٰ کہ جب دوسرے حضرات قلعہ کو فتح کرنے سے عاجز رہ گئے اور خالی ہاتھ واپس آئے آ آپ تشریف لے گئے اور قلعہ فتح کیا۔

جس دن خیبر کے یہودی جوش میں آگئے تھے جب آپ نے درواز ہ خیبرا کھاڑ کر ہاتھ میں لے تھا ہمسلمانوں نے کس بھی جنگ کی چکی نہیں دیکھی گریہ کہ اس کے قطب علیٰ تھے۔

خداوندعالم ان پرصلوات نازل فر مائے اوراس بندہ کومسلسل اضافہ مدح کی تو فیق عنایت فرمائے۔ ایک دوسراقصیدہ جس میں ۲ساشعار ہیں:

اے اشرف کا نئات کے جانشیں! یقیناً قوم نے آپ کی مخالفت کر کے کفرا فتیار کیا بہترین شاہریہ ہے کہ آپ کے بارے میں واضح نص من کر بھی ا زکار کیا۔

انہوں نے آپ سے بغاوت کی حالا تکہ انہوں نے خود ہی آپ کو نا مزد کیا تھا اور انہوں نے پیان شکنی کی حالاً تکہ خود ہی بیعت کی تھا''۔

آ گفر مات بین:

فیاناصر المصطفی احمد تعلمت نصوته من ابیکا "اے ناصر مصطفی ا آپ نے درس نفرت اپنے والدا بوطالب سے حاصل کیا تھا۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف ناصبیت وکھائی خدالعنت کرے جن لوگوں نے آپ ناصبیت کا اظہار کیا۔

آپ بی خلیفہ رسول ہیں ، نہ کہ دوسر سے لوگ پھر کیوں لوگوں نے آپ کو پس پشت ڈال دیا؟ فاص طور سے اس دن جب لوگ ہوک کی طرف جارہ ہتھ پھر آپ بعد میں اس لشکر سے ملحق ہو گئے لوگوں نے طعنہ دیا کہ آپ کو نجی نے چھوڑ دیا ہے ، آپ ان کی خدمت میں پہو نچے تا کہ حقیقت واضح ہو تکے ، رسول خدا نے آپ کے جواب میں فر مایا: ان کا ٹاس ہوجائے کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم اور میں و ہے ، کا ہیں جیسے بارون اور موئی۔ اوراگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جس طرح میں نے تہ ہیں خلافت میں شریک کیا ہے نبوت میں بھی حہیں شریک کرتا گئین میں خاتم المرسلین ہوں اور تم میرے خلیف کاش اید لوگ تبہاری اطاعت کریں۔

آپ ہی وہ خلیفہ رسول بین کہ آپ نے لوگوں کے مقابل رسول سے سرگوشی کی لوگوں نے دیکھا کہ اسراری سرگوشی کے لئے مناسب ترین شخص آپ ہی ہیں اور یہ اصل میں خدانے سرگوشی کی تھی۔

وین احمد پر آپ کے لئے وہی ہوئی اور کینے تو زوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔

آپ ہی دعوت ذو العشیر و میں خلیفہ رسول ہے جب کہ وہاں آپ کے والد ماجد بھی تھے۔

اور غدیر خم میں بھی خلیفہ ہے گئین ہاں! غدیر کے دن مکاروں کے لئے کوئی بہانہ باتی نہ دہ گیا۔

انہوں نے تسم کے ساتھ بیمان باندھا کہ آپ پرظلم کریں گائی لئے انہوں نے آپ کی مدونہ کی انہوں نے آپ کی مدونہ کی اور آپ کو ضعیف و انہوں خوائی اور آپ کو ضعیف و انہوں خوائی اور آپ کو ضعیف و ناتو ان خیال کیا۔

ہم نے ان سے کہا کہ ارشادرسول واضح ہے وسواس وشک کی قطعا گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی خاصان خدا کے متعلق ان کے اشعار ہیں:

آل محری کی وجہ ہے راہ حق پہچانی گئی اور انہیں کے گھر میں قر آن اتر ا۔

وہی کلمات اور اساء کے مصداق ہیں جوآ دم کے سامنے جلوہ گرہوئے ان کی توبہ قبول ہوئی وہ تمام تلوقات پر ججت خدا ہیں نہ تو خودان میں کوئی شک کی گنجائش ہے اور نہ ہی ان کے اقوال زرین میں ، وہ بقیہ حقیقت علیا اور شاخۂ اصل (توحید) ہیں ۔ ان کے بارے میں بہترین خطاب الہی ہوا وہ لوگوں کے بقیہ حقیقت علیا اور شاخۂ اصل (توحید) ہیں ان کا نور برعبد میں دیکھا جاسکتا ہے ذریت احمہ ، فرزندان علی لئے ارشاد حق کے سلسلہ میں شہاب ہیں ان کا نور برعبد میں دیکھا جاسکتا ہے ذریت احمہ ، فرزندان علی خلیفۂ رسول ہیں وہی حقیقت محض اور لب لباب ہیں ان کا ہر رشتہ عظمت وسیادت انتہا کو پہنچے گیا ان کی روح پاک وطا ہر ہے۔

عالی ساز مارہ ہرہے۔ اگر طالبان علم کوروک دیا جائے اور کہیں ٹھکانہ نہ ہوتو بس و ہیں صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں ان ک محبت صراط متنقیم ہے لیکن ان کے راستے میں بڑی مشقتیں ہیں۔ اور شمشیر برال کی طرح جو غدیر خم میں بیعت کی گئی اور وہ بیعت ب کی گردن پر ہے۔ اور خوشاب ہیں علی طلائے ناب ہیں باقی تمام لوگ مٹی ہیں۔

اگرتم ان کے دشمن سے بیزار نہ ہوتو ان کی محبت کا اجر نہ پاسکو گے۔
جس دفت ان کی تلوار لوگوں کو آ واز دیتو سوائے جواب دینے کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔
ان کا نوک نیز ہ سوئے ہوئے لوگوں کی آشتی اور تیز تلوار کا جبڑ ول سے رابطہ ہے۔ راتوں کو گار سے رابطہ ہے۔ راتوں کو گار سے دابطہ ہے۔ راتوں کو گار سے دابطہ ہے۔ راتوں کو گار سے میں اگر جنگ کے میدان میں تلوائی عبادت میں بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ ہننے والے بیں اگر جنگ کے میدان میں تلوائی جب او چل رہی ہوں۔ وہی جن کے موزے میں دشمنوں نے سانپ رکھ دیا تھا تا کہ انہیں ڈس لے لیکن جب او موزہ پہنے سے موزہ پہنے سے کو سے نے روک دیا تھا وہ موزہ لے کراڑ ااور المن دیا اچا تک ان میں سے سانپ کر پڑا اور پہاڑ کی طرف بھا گا۔

و ای علی ... جنسوں نے عظیم اڑ د ہے۔ سر گوشی کی جس اڑ د ہے نے سرخاندرسول پراپنے کوڈال دیا

لوگ: کی کرخوفز دہ ہوئے ،رائے بند ہوگئے اور میدان میں فو غابلند ہوگیا لیکن جب علیٰ اس مے قریب ہوئے تو تمام لوگ آگے بڑھے مب کو چرت ہوری تھی حضرت علیٰ نے بہت دیر تک اس بات کی اور اس کے سامنے رہے نہ ڈر سے اور نہ بھاگے پھر ووا ژ وہا ایک ٹیلے کی طرف با کر ناک کے تو دہ میں غائب ہوگیا اور بولا میں فرشتہ ہوں غضب خداوندی نے جھے اس صورت میں منح کر دیا ہے آپ بی میرے مولا اور میری دعائے متج ب بیں آپ کی خدمت میں تو بہ کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں اس کے آپ میری شفاعت اس ذات سے فرمان تبحی جس کی طرف سب کی بازگشت ہے۔
لئے آپ میری شفاعت اس ذات سے فرمان تبحی جس کی طرف سب کی بازگشت ہے۔
مال مول خدا نے آبین کہی ، تمام لوگ رور سے بین مقوم سے کی مال مولان مول میں مول کی اور دسول خدا نے آبین کہی ، تمام لوگ رور سے بین مقوم سے کی مال مولان مول کی دور سے بین مقوم سے کی مال مولان مول کی دور سے بین مقوم سے کی مال مولان مول مول کی دور سے بین مقوم سے کی مال مولان مول مول کی دور سے بین مقوم سے کی مال مولان مول کی دور سے بین مقوم سے کی مال مولان مول کی دور سے بین مقوم سے کی مال مولان کی مول کی دور سے بین مقوم سے کی مال مولان مول کی دور سے بین مول میں مول کو دول کی دور سے بین مول مول کی دور سے بین مول کی دور سے بین مول کی دور سے بین مول کو دول کی دور سے بین مول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کو دول کی دول ک

علی نے دعا کی اور رسول خدائے آمین کہی ، تمام لوگ رور ہے ستھ دعا ، مقصد سے ہمکنار ہوئی ، فرشتہ آسان کی طرف چلا گیا جس طرح تیزعقاب آسان کی طرف جاتا ہے ، اس کے جسم پر پر طاؤوی روئیدہ ہوگئے ، تمام پر جواہرات ہے آ راستہ ہو گئے ۔ کہنے لگا: خدا کی تتم ! میں نجات پا گیا اس خاندان کی برکت سے جس کے فضب سے آتش جہنم فروزاں ہے اور جن کے وستوں کے لئے جنت کی فعت ہے۔ برکت سے جس کے فضب سے آتش جہنم فروزاں ہے اور جن کے وستوں کے لئے جنت کی فعت ہے۔



و بی نبأ عظیم اور کشتی نوح ہیں ،انہیں پروحی کا اختیام ہوا''۔

#### شعری تتبع:

قطعی اور محکم بات یہ ہے کہ یہ قصیدہ ناشی کا ہے جیسا کہ شہر ابن آشوب نے اس کی نشا ندہی کی ہے (۱) ابن خلکان نے ابو بکر خوارزمی سے روایت کی ہے کہ ناشی نے ۳۲۵ میں کوفہ کا سفر کیا اور اپنے شعروں کو مجد میں کھوایا اس وقت متنبی کمن تھاان کی بزم میں حاضر ہوا اس نے بھی ناشی کے یہ اشعار نقل کے بیا شعار نقل کی بیا کہ بیا کہ بیا کی بیا کہ بیا

فليس عن القلوب له ذهاب

معاقدها من القوم الرقاب (٢)

كأن سنان ذابله ضمير

وصارمه كبيعته بخم

یا قوت حموی نے جم میں اور یا فعی نے مرات الجنان میں واقعہ مندرجہ بالا کولکھا ہے۔ (۳) صاحب نسمة السح نے پورے یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ جو بھی اس قصیدہ کو عمر و عاص کی طرف منسوب کرتا ہے رسوا ترین اشتباہ میں مبتلا ہے۔ (۴) ان ارباب تنقید کا نقط نظر ہمارے لئے جمت ہے لہٰذا اس قصیدہ کو عمر و عاص کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ اکثر کتابوں میں ملتا ہے کتاب اکلیل ابو حمد انی اور تحفۃ عاص کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ اکثر کتابوں میں ماتا ہے کتاب اکلیل ابو حمد انی اور تحفۃ الا حباہ جلال الدین شیرازی کے خیالات اس سلسلہ میں معتبر نہیں ، ان کے خیال میں ایک دن معاویہ نے مصاحبوں ہے کہا کہ جو بھی علی کے بارے میں ایک شعر کے اسے بیدس ہزار کی تھیلی دے دول گا عمر و عاص نے پیاشھار تھیلی کی لا جی میں کے۔

بعض نے ان اشعار کی نسبت ابن فارض کی طرف دی ہے ہی صحیح نہیں کیونکہ ابن فارض کے

ارمنا قب آل الي طائب (جهم ١٠٠١)

۲\_وفيات الاعمان (جهاص ۲۹ شنبر۲۲۱)

سر بقم الادباءج ۵ ص ۲۲۵ (ج سام ۲۹۰): مرأة البحان ج م س ۳۲۵

٣\_نسمة الحرمجلد ٨ ج٢ص ٣٧٥)

معاصرا بن خلکان وحموی تنے اگرید تھیدہ ان کا ہوتا تو ان دونوں کوضر ورمعلوم ہوتا علادہ از این بیہ تصیدہ ابن فارض سے پہلے ہاتھوں ہاتھ لیا جار ہاتھا۔

میرا خیال رہ ہے کہ اکثر تصیدہ نگاروں نے اس بحریم علی کی مدح کی ہے جو عام طور سے لوگوں میں مشہور ہو گئے اکثر تصیدہ میں ایسا حادثہ ہوا کہ یہ تصیدہ اس تصیدہ میں خلط ملط ہو گیا چنا نچہ ناشی کے اکثر تصیدہ منا قب شہرابن آشوب میں سوی کے نام سے درج ہو گیا ، ابن جماد کے قصا کہ عونی کے نام سے درج ہو گئے ہیں ، عبدی کے ابن حماد کے نام سے درج ہو گئے ہیں ، عبدی کے ابن حماد کے نام سے درج ہو گئے ہیں ، عبدی کے ابن حماد کے نام سے درج ہو گئے ہیں ، تذکرہ نگاروں کو اشتہاہ ہو گیا اور انہوں نے ان کا ان کے نام سے منسوب کردیا۔

اس تصیدہ کے بعض شعروں کوعلامہ محمطی اعسم نجفی نے خمس کیا ہے بہلی بیت یوں ہے:

لهم فى كل معضلة جواب بـآل محمد عـوف الصواب بنو المختار هم للعلم باب اذاوقع اختلاف واضطراب

#### شاعرکے حالات:

علی بن عبداللہ بن وصیف نام تھاکنیت ابوالحن (سھانی) اور ابوالحسین تھی (رجال ابی داؤد) ناشی (صغیر) اصغر سے معروف تھے بغداد کے محلّہ باب الطاق کے رہنے والے تھے پھروہ مصر میں مقیم ہوگئے ان کے باپ دستیششیر بنانے کا کام کرتے تھے اس لئے حلاء کے نام سے مشہور ہوگئے ، انہیں ناشی بھی کہا جا تا تھا کیونکہ انہوں نے ننون شعری کی لطیف ترین پرورش اور پرداخت کی (۱)

ناشی متازمتکلم تھے ،فقہ پربھی دسترس تھی ،حدیث و دانش اور ادب بھی پر کمال تھا، آخر میں وہ شاعری بھی کرنے گئے اورشہرت حاصل کرلی ،خلا صہ بیہ کہ مجمع فضائل ،معدن ثقافت وعلم تھے ،متازترین شیعہ دانشمندوں ،متکلموں ،محدثوں ،فقیہوں اورشاعروں میں شار ہوتے تتھے۔

شخ مفیدان سے روایت کرتے ہیں اور طوی بتوسط مفیدروایات کرتے ہیں۔ (۲) صاحب ریاض

ا ـ معانی کی الانساب (ج ۵ص ۳۲۵) ۲ ـ الغمر ست ص ۸۹



العلماءاس بات كاحمّال ظاہر كرتے ميں كەشايدىمى استادشنخ صدوق ميں -(١)

مزیدان سے روایت کرنے والوں کے نام یہ ہیں:

ا\_ابوعبدالله بن خالع ؛

٢\_ابوبكرابن زرعه بمداني؟

٣\_عبدالواحد عكمرى؛

۳ \_عبدالسلام بن حسن بصرى ؛

۵ \_این فارس نغوی؛

٢ \_عبدالله بن احمد بن محدر وزبه بمداني ؟

4\_مرد؛

٨\_ابن معتز ؛ وغير جم \_ (٢)

ابن خلکان (۳) کے مطابق ناشی نے متاز متعلم شیعہ ابوسہیل اساعیل بن علی بن نو بخت سے علم حاصل کیا فہرست طوی میں (۳) ہے کہ ناشی فقہ میں اہل طاہر کے مسلک پر تھے اور اہل ظاہر ابوسلیمان واؤدی (متو فی ۲۵۰) کے طرفدار تھے ابوسلیمان پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قیاس کومستر دکر کے کتاب وسنت کے ظواہر کوسند قرار دیا۔ (۵)

ابوسلیمان کامتقل ندھب تھاان کے طرف داروں کو ظاہر یہ کہاجا تا تھا۔ (۲) نجاشی (۷)نے ناشی کی فقط ایک کتاب امامت کی نشاند ہی کی ہے کیکن فہرست طوی میں ہے کہ انہوں نے بہت ی کتابیں تکھیں، ابن خلکان بھی یہی کہتے ہیں۔

٧- الغير ست ص ٩ ٨ (ص ٢٤١)

٣\_وفيات الاعيان (جهم ١٩٥٥ نبر٢٧)

۲ ـ وفيات الاعمان جام ١٩٥٥ جهم ٢٥٥ نمبر٢٢٣)

۵\_فهرست ابن ندیم ص ۳۰۳ (۲۷۱)

۷\_روال نجاشي (ص ۱۷۱ نمبر ۷۰۹)

ار ياض العلماء (جمهم ١٣٧)

٢ ـ الوافي بالوافيات (ج ٢١ص ٢٠٠) لهان الميوان ج مهم ٢٣٨ (ج مهم ٢٤ غبر ٥٨٥)

وانی بالوفیات کے مطابق ان کے اشعار مدون تھے خاندان نبوت کے متعلق ان کے اشعار کا شار نہیں کیا جاسکتا، ابن شہر آشوب معالم العلماء (۱) میں لکھتے ہیں ناشی ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے بے باکا نہ خاندان رسول کا دفاع کیا ہے۔

خالع کہتے ہیں کہ ناشی اہلیت کی امامت کے قائل تھے، بہترین اسلوب کے ساتھ مناظرہ کرتے ، اہلیت کی مدح میں ان کے اشعار بے شار ہیں ساری عمر مدح اہلیت میں گذار دی (۲)

اس کے باجودانہوں نے خلیفہ راضی باللہ کی مدح کی ہے، کا فورانشیدی کودیکھنے مصرتشریف لے گئے اس کی مدح کی ،ابن خزابہ وزیر کی بھی مدح کی اس کے ندیم تنے وہ برید بین کی مدح کے لئے بصرہ بھی گئے ،ابن العمید کی مدح کر کے جان بھیجی۔

عبدالرحيم كہتے ہیں كہ مجھ سے خالع نے بیان كیا كہ ناشى نے خود مجھ سے كہا كہ ابن رائق مجھے راضى باللہ كے پاس لے گئے میں ابن رائق كا مداح تھا وہ مير ابہت خيال ركھتا تھا جب میں راضى كے سامنے پہو نیجاس نے ہو چھاتم ہى ناشى رافضى ہو؟

میں نے جواب دیا: میں خادم امیر المومنین ہوں، شیعہ ہوں۔

بوجها شيعول كيكس فرقد ي?

میں نے جواب دیا شیعہ بی ہاشم - کہنے لگا یہ بردا خبیث حیار ہے۔

میں نے کہا: کیکن پا کیز ونسب کے ساتھ ہے۔

کنے لگا کہ لاؤ کیا کہا ہے۔ میں نے تصیدہ پڑھا تو اس نے دس پار پے خلعت کے اور چار ہزار درہم انعام دیا میں نے شکر بیادا کیا ، میں نے کہا کہ میراطریقہ ہے کہ طلیسان پہنتا ہوں کہا بہاں طلیسان عدنی ہے تھم دیا کہ ایک طلیسان کے ساتھ خزکا عمامہ بھی دے دو، پھراس نے کہا کہ بنی ہاشم کے متعلق پچھ اشعار کیے ہوں تو ساؤ ، میں نے پڑھا:۔اے بنی عباس! بنی امیہ نے کینہ دعناد میں تمہارا خون بہایا اس لئے کوئی ہائی بنی امیہ کودوست رکھ سکتا ہے۔

٢ معم الادباء (ج١١ص١٨٨-١٨١)

ا\_معالم العلماء (ص ١٩٦)



یو چھا تمہاراابوزیل کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔

میں نے کہا کہ امیر المونین خوب جانتے ہیں۔ یہ من کر راضی مسکوایا اور مجھے جانے کی اجازت ا-

اکثر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ باو جود اہل بیٹ کی مدح وثا کے ناثی عوامی مقبولیت رکھتے تھے

پنو دان کی بلندی منزلت اور سعادت دارین کا ثبوت ہے۔ جموی (۱)، خالع کا بیان نقل کرتے ہیں کہ

میں اپنے باپ کے ساتھ ۲۳۲ ھیں محدث کبوذی کی برم میں حاضر تھا یہ برم کتاب فروشوں اور زر

میں اپنے باپ کے ساتھ ۲۳۲ ھیں منعقد ہوئی تھی مجلس بحری ہوئی تھی اچا تک ایک مسافر وار دہوا بدن پر

گروں کے درمیان واقع مسجد میں منعقد ہوئی تھی مجلس بحری ہوئی تھی اچا تک ایک مسافر وار دہوا بدن پر

بحری پڑی رداؤالے ہوئے ، ایک ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان اور دوسرے ہاتھ میں نوک دار چھڑی ،

ابھی گردراہ نہ جھاڑی تھی کہ بلند آ واز ہے لوگوں کوسلام کیا اور فرمایا: میں فاطمہ زبر آ کا پیغا مبر ہوں سب

نے کہا خوش آ مدیداور اس کا احتر ام وا کرام کر کے بٹھا بیا اس نے پوچھا جھے آپ لوگ احمہ نروق نوحہ خوال

کا پید بتا سے ہیں لوگوں نے کہا وہ یہیں بیٹھے ہیں اس نے کہا ، میں نے بی بی نر ہراعلیما السلام کوخواب

میں دیکھا ہے فرمار بی ہیں بغداد جا کا وراحمہ کو ڈھونڈ کر اس سے کہو کہ میرے فرزند حسین پر ناشی کے ان

میں دیکھا ہے فرمار بی ہیں بغداد جا کا وراحمہ کو ڈھونڈ کر اس سے کہو کہ میرے فرزند حسین پر ناشی کے ان

میں دیکھا ہے فرمار بی ہیں بغداد جا کا وراحم کو ڈھونڈ کر اس سے کہو کہ میرے فرزند حسین پر ناشی کے ان

بنسی احید قبلسی لیکم یتقطع به مشل مصابسی فیکم لیس یسمع ناشی دہال موجود تھا پنے مند پر بے تحاشہ طمانچ مارنے لگے، انہیں کے ساتھ مزوق اور دیگر تمام لوگ سروسینہ پیٹنے لگے، سب سے زیادہ غیر حالت ناشی کی تھی پھر مزوق کی۔

میملس عزاظ ہرتک برپارہی ،لوگوں نے ہرچند کوشش کی کہوہ فخض پچھے معاوضہ قبول کر لے ، وہ انکار کرتار ہا اور بولا: خدا کی تتم ! مجھے ساری دنیا بھی دیدی جائے تو قبول نہ کروں گا ، میں خاتون قیامت کا پیغامبر ہوکرمعاوضہ کیسے لوں لیغیر پچھے لئے لیٹ گیا ،۔

خالع کہتے ہیں کہ اس نوحہ کے دس شعر ہیں ،ان میں دوشعریہ ہیں:

المجم الادباء (جساص ٢٩٢ ـ ٢٩٢)

لیبسطوعلیکم من لکم کان یخفنع و اجسامکم فی کل ارض توزع

عبجب لكم تفنونقتلا بسيفكم ليبسطون كان رسول الله اوصى بقتلكم و اجسام علامه المثي فرمات بين كنوحه ك شروع ك اشعاريه بين:

بمثل مصابى فيكم ليس يسمع وليسس لسكم فيها قتيل ومصرع وضاقت بمكم ارض فلم يحم موضع علسى ارؤس اللدن الذوابل ترفع ويسلمنى طيب الهجوع فاهجع بنى احمد قلبي لكم يتقطع فما بقعة فى الارض شرقا ومغربا ظلمتم وقتلتم وقسم فيشكم جسوم على البوغاء ترمى وارؤس توارون لم تهاوفراشها جنوبكم

خالع کا بیان ہے کہ ایک دن بازار سراج میں گیا تو ناشی سے ملاقات ہوئی مجھ سے کہا: میں نے ایک قصیدہ کہا ہے،اسے لکھ دو، میں چاہتا ہوں بیقصیدہ تمہارے ہی ہاتھوں لکھا جائے۔

میں نے تھیل تھم کر دیا اور گھروا پس آکر سوگیا ،خواب میں ابوالقسم شطرنجی نوحہ خواں کو دیکھا مجھ سے فر مارہ ہیں کہ ذرا ناشی کا مرتبہ ہائید کھے دو میں اسے روضہ حسین میں پڑھوں گا پیصاحب زیارت حسین سے داپس آتے ہوئے رائے میں انتقال فر ما گئے تھے میں اٹھ گیا اور ناشی سے سارا واقعہ بیان کیا کہ اپنا مرثبہ ہائید دیدو پوچھاتم نے کیے جانا کہ میں نے ہمر ثبہ ہائید کہا ہے میں نے تو آبھی تک کی کوئیس دیا ہے میں نے سارا خواب بیان کردیا وہ رونے گئے اور کہا ہاں اسے لکھنے کا وقت آگیا ہے۔

میں نے وہ مرثیہ لکھ ڈالا،جس کے چندا شعاریہ ہیں:

يخطى ظنى والمنون تصيب (1) فليس لهم فى الفاضلين ضريب فما لهم فى العالمين نسيب فليسس لـه من منتفيه رسوب

رجائى بعيد والممات قريب اناس علوا اعلى المعالى من العلا اذاانتسبو اجازوا التناهى لمجدهم هم البحر اضحى دره وعبابه

تسير به فلك النجاة وماؤها لشرابه عذب المزاق شروب هو البحر يغني من عدا في جواره وساحله سهل المجال رحيب هم سبب بين العباد وربهم محبهم في الحشر ليس يخيب علام ادى نـ ناش ك مـ م الله ين سواشعار جم ك ين سواشعار ك ين سواشي ك ين

#### ولادت اوروفات

حموی نے بچم الا دباء (۱) میں خالع کا بیان نقل کیا ہے کہ خود جھے ہے ناشی نے بیان کیا کہ ممری پیدائش اے اس میں ہوئی اور میں شہر میں تھا کہ دوشنبہ کے دن پانچے صفر ۲۵ سے کو انقال کیا ، ابن بقیہ کا خط ابن عمید کے نام آیا جس میں ناشی کے مرنے کی خبرتھی کہا گیا کہ ابن بقیہ اپنے وزیرا در ارکان دولت کے ساتھ پاپیادہ جنازہ کی مشابعت کو نکلا اور مقابر قریش میں ان کو ذن کیا گیا ان کا مزار آج بھی معروف ہے ناشی ان لوگوں میں جن کی قبر ۲۵ سے میں کھود کر ہڈیاں نکالی گئیں اور جلا کر راکھ کردی گئیں ۔ ابن شہر ناشی ان لوگوں میں بیں جن کی قبر ۲۵ سے جی کہا ناشی طام مفہوم تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زندہ جلا کر شہید کیا گیا واللہ اعلی ۔ (۲)

یہاں دوسرے اقوال بھی ہیں جوقرین صحت نہیں ، یافعی (۳) نے تاریخ وفات ۳۴۳ ھاکھی ہے، ابن خلکان (۴)۳۲۰ ھاورابن اثیر (۵)۳۲۲ ھاکھتے ہیں:

انہیں کی تائید ابن حجر (۱) نے نجار کے حوالہ سے کی ہے ،علاء الدین بہائی نے بھی مطالع البدور (۷) میں اسکود ہراکران کاشعر کھھاہے۔

> ا مجم الا دباء (ج ۱۳ ص ۴۸۷) ۲ معالم العلم العلم العلم العلم العلم (س ۱۳۸) سر أقالجنان ج ۲ ص ۲۳۵ ۲ معالم العلم الاج ۱۳ مس ۱۷۳ نبر ۲۸ س) ۵ ماریخ کامل (ج۵ ص ۲۳۹، حوادث ۳۲۳) ۲ میان المیم ان (ج ۲ ص ۲۵ نبر ۵۸۵) کے مطالع البدور، ج ۱،ص ۲۵

لیسس الحجاب بآلة الاشراف ان الحجاب الممجانب الانصاف ولقل مایساتی قیحجب مرة فیسعود شدانیة بقلب صاف اتعالی (۱) کصح بین کرناشی بالکل ناصبی ل کاطرن سیاه فام سے چنانچہ چارشعرشهور بین:

یا خلیلی وصاحبی من لوئی بن غالب حاکم الحب جائر موجب غیر واجب لک صدغ کا نما لونه وجه ناصبی یلدغ المناس اذا التعقرب لدغ العقارب سخت صدغ کا نما لونه وجه ناصبی یلدغ المناس اذا التعقرب لدغ العقارب شفتی المقال (۲) بین تذکره ناشی کے سلسلہ میں چرتاک اشتباه دیکھنے کو ملتا ہے، انہوں نے کھودیا ہے کہ بظاہر یہ ناشی وہی عبداللہ بن وصیف بن عبداللہ ہاشی بین جنہوں نے عیون الا خبار میں امام موئ کاظم علیہ السلام ہے بعض امامت علی رضاعلیہ السلام کی روایت کی ہے۔

#### مصادرحالات

| فهرست شيخ طوى  | مطالع البدور  |
|----------------|---------------|
| معالم العلماء  | جامع الروايات |
| ر جال ابن داؤد | تلخيص الاقوال |
| رجال نجاشي     | منتهى المقال  |
| يتيمة الدهر    | نىمة الىح     |
| بديدالاحباب    | الطليعة       |
| خلاصة الرجال   | ולווואל.      |
| نفتدالرجال     | خاتمة الوسائل |
| كالل ابن اثير  | رياض العلماء  |

ا ـ ثمارالقلوب ص ٣٦ ٢ ـ تنقيح المقال ج٢، س٣١٣



عالس الموشين لسان الميز ان شقيح المقال انساب السمعاني وفيات الاعيان معجم الادباء ميزان الاعتدال وفيات الاعلام

ملحض القال الحقون النسيعه الشيعه وفنون الاسلام شهدالفضيلة تلخيص القال تاسيس الشيعه روضات البخات الوانى بالوافيات شذرات الغرهب کرتے ہوئی فرمائی: کیا میں تمہارامولانہیں ہوں؟علیٰ بھی میری طرح تمہارامولا ہے اب اے دوست رکھومیں نے واجبی بات تم تک پہنچادی''۔

بداشعار بھی بشنوی کے ہیں:

''غدیر کا دن دوستان علیٰ کے لئے عید کا دن ہے اور ناصبی اس کی عظمت کے منکر ہیں ،جس دن دو پہر کے وقت بعنوان عہد معبود جشن منایا گیا تھا۔

اگر نافر مان لوگ تھم مانیں اور حاسدوں کی فسادا تگیزی ختم ہوجائے تو زمین کا پیجشن آسانی جشن کے مانند ہوگا''۔

#### شاعرکے حالات:

ابوعبداللد حسین بن داؤد کردی بشوی .....ابن شهر آشوب لکھتے ہیں کہ یہ برملامد ح اہل بیٹ فر مایا کرتے تھے۔ (۱) ان کے بے شار اشعار اس بات کا ثبوت ہیں، کرتے تھے اور دلایت کی باتیں سایا کرتے تھے۔ (۱) ان کے بے شار اشعار اس بات کا ثبوت ہیں، مناقب شہر ابن آشوب (۲) میں جا بجا ان کے اشعار بھرے ہوئے ہیں، اس طرح کہا جا تا ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کے علمدار اور امامیر شاعر تھے۔

ولايت كمتعلق إن كيعض اشعاريهين:

''خدا کی قتم رسول مختار کے بعد میں نے بارہ اماموں کا دامن تھام لیا ہے میں نے اپنی زندگی اس خانوادے کے کلئے وقف کر دی ہے قریش کے دین سرداریمی ہیں''۔

ان کا پیشعر بھی ہے:

''اے وہ مخص! جس نے نادانی میں منصب خلافت کوابوالحسن سے چین لیا درواز و شہر کو جاہوں کے لئے کھول دیا ،ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا ، وہ بھی ایسے شہر علم جن کی طرف طالبان علم کی آمد ہے ہاں اس طرف دانشوروں کو توجہ کرنا ضروری ہے ، وہ دنیا کے سیدوسردار ہیں خدانے جبریل کی زبانی ہے تھم پہنچایا''۔

٢\_منا قب آل ابي طالب (ج ١،٩٥٠ ١٨٥، اعمان الشيعد ٢٠ بص ١١)

ا\_معالم العلماء (ص١٣٩)

### بشنوی کردی

وفات/• <u>۳۸ ھ</u>

وقد شهد واعید"الغدیر"واسمعوا مقال رسول الله من غیر کتمان "یقیناً انہوں نے بروز غدیر خم بچشم خود دیکھا اور ارشادرسول کو واضح طور سے ساتھا کیا میں تمام لوگوں کے مقابل تم پرصاحب اختیار نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں، آپ تمام جن وانس میں سب سے افضل۔

پھرآپ خطبہ دینے کے لئے کجاؤں کے منبر پر کھڑے ہوئے بلندآ واز سے حیدر کا اعلان فر مایا اور تمام لوگ مند میں زبان لئے سر جھکائے ہوئے تھے پچھ سامنے اور پچھ پس پشت علی لبیک کہتے ہوئے سامنے آئے آپ کا چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے سردکی اوٹ میں چاند، رسول خدا نے خوش آمدید کہتے ہوئے ایپ کا چارہ بیاس جگہ دی، ہاں وہ پاک مرد شبیہ مصطفے ہوگیا علی کا بازو پکڑ کر بلند کیا اور آپ کی آواز نزد یک ودور پہنچ رہی تھی۔

علیٰ میرا بھائی ہے میرے اور اس کے درمیان علیحد گی نہیں ہو کتی ،اس کی نسبت مجھ ہے وہی ہے جو ہارون کی موٹ کا بیم اللہ سے تھی ، یہ میراوارث علم اور امت پر میرا جانشین ہے ذندگی کی آخری سانسوں تک ۔ یہ اے میرے پروردگا! جوعلیٰ کو دوست رکھے اسے دوست رکھ جو دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ جو اس سے عدادت رکھے تو اس سے خضب ناک ہو'۔

ایک دوسراقصیده بیدے:

'' کیا میں وہ محکم بات اور مشہور حدیث بیان کرووں کہ جو بروز غدیراحمر مصطفے نے لوگوں کوخطاب

ان کاریشعر بھی ہے:

''ایک نالائق اور کمتر کوآگے بوھا کرخیانت کی گئی ، میں کمتر کوتر جیج دے کراپنے خدا سے خیانت نہیں کروں گا''۔

آگےان کے دوسرے اشعار بھی پیش کئے جائیں گے جن سے معلوم ہوگا کہ دہ مخلصا نہ طریقہ پر صرف ائکہ معصومین کی سرداری کے قائل تھے اس طرح انہیں شاعر اہل بیٹ کہا جا سکتا ہے حالانکہ لوگ انہیں شاعر بنی مروان کہتے ہیں۔(1)

اس لئے کہ وہ دیار بکر کے سلاطین کے درباری شاعر تھے،ان کا مورث اعلیٰ ابوعلی بن مروان تھا۔

وہ اپنے اماموں کے بعض علاقوں پر قبضہ کر بیٹھا تھا پھراس کے بھائی ممبد الدولہ کے تل ہونے کے بعد حکومت پر قابض ہو گیا ،اس کا دوسر ابھائی ابونصر تھا جسکی مدت سلطنت ۲۳۰ ہے ہے۔ ۱۳ ہے تک ہے اس نے مرنے کے بعد دو بیٹے چھوڑ ہے ایک نصر جومیا نارقین کا حکمر ال ہوااور ۱۳۵۳ ہے بیس اس کا جانشین اس کا بیٹا منصور ہوا دوسر اسعید نامی تھا جو آمد پر قابض ہو گیا۔ بشنوی قلعہ ننسک میں سکونت پذیر کر دبشنوی کا بیٹا منصور ہوا دوسر اسعید نامی تھا جو آمد پر قابض ہو گیا۔ بشنوی قلعہ ننسک میں سکونت پذیر کر دبشنوی ہے تھے، انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ بنی مروان کے ماموں باذکر دی کی حمایت کریں بیوا قعہ انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ بنی مروان کے ماموں باذکر دی کی حمایت کریں ہو گئے انہوں نے ایک قصیدہ بھی کہا تھا:

بشوی کی تصانیف معالم العلماء (٣) کےمطابق کتاب الدلائل اور رسائل بشنویہ ہیں ، ابن اثیر

ا\_ارخ كالى،چە،سىم (جىمى ١٨٨، دوادك ١٨٠)

۲\_اعیان الشیعه ج ا (ص ۲۸۷ ج۲ ص ۱۱)

٣\_معالم العلماء (ص٣٣ نمبر٢٦٨

نے ایک مشہور دیوان کی نشاندہی بھی کی ہے(۱)

عراق کے مشرقی د جلہ کے علاقہ میں کردوں کے بہت سے قبیلے اور گروہ آباد ہیں اور ان کے قلعہ اور شہر ہیں جو موصل اور اربل کے علاقہ سے متصل ہیں انہیں قبیلوں میں سے ایک بشنوی کا قبیلہ ہے جس کی فرد بشنوی تھے میر گروہ موصل کے بالائی حصہ میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آباد تھا ، لگ بھگ دو فرتخ کے فاصلے پریدا ہے گروہ میں تعصب کے حامل ہیں ان کے قلعوں کے نام یہ ہیں:

قلعه برفنه ، مختبه ، مكاريه ، جلانيه ، وواديه ، مثوا نكاريه ، حميديه ، مذبانيه ، حكميه

ان کےعلاوہ:

مارانیه، بعقوبیه، جوز قانیه، سورانیه، کورانیه، ممادیه، مجمودیه، جوبیه، مهرانیه، جاوانیه، رضائیه، سروجیه، بارونیه، ریدوغیره بیشارقبیله بین-

### نمونه كلام

خیر الوصیین من خیر البیوت ومن خیر القبائل معصوم من الزلل
اذانظرت الی وجه الوصی فقد عبدت ربک فی قول وفی عمل
"دخرت علی اصاء می سب سے بہتر تھ سب سے بہتر گروالے اور قبیلہ والے تھے، وہ تمام
نفر شول سے معموم تھے جبتم نے وصی کے چرے کی طرف نظر کی تو گویا قول وعمل میں خداکی عبادت
کی'۔

دوسرے شعریس اس مدیث کی طرف اشارہ ہے کہ رسول نے فرمایا ''النظر الی وجه علی عبادہ''۔ عبادہ''۔

محبطری نے ریاض (۲) میں اس کی روایت ابوبکر،عبداللہ بن مسعود، عمروعاص ،اورعمران

اللباب،جابس

٣\_الرياض العضرة، ج٢ بم ١٩٥ (ج٣، ص١٤١)

بن صین کے علاوہ دوسرے سے کی ہے ، مجنی نے کفایہ (۱) میں ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ حسین ترین سند کا حامل کہاہے ، اس کی روایت حلیہ نعیم (۲) مجم طبرانی (۳) میں کی ہے بیرحدیث حسن ، عالی ، جلیل ، غریب اور دوسر سے طریقے سے عالی اور سیاق اعتبار سے حسن ہے۔

دوسرے طریقے سے معاذبن ضبل سے روایت کی ہے۔ (۳) عافظ وشقی (۵) نے ابو بکر، عمر، عثان، جابر، ثوبان، عائشہ عمران صین، ابوذر سے روایت کی ہے، حدیث ابوذر کے الفاظ میں ''منسل علی فیک او قال فی هذه الامة کے مثل الکعبة المستورة النظر اليها عبادة و الحج اليها فريضة اس کی روايت حضرت علی عليه السلام سے بھی کی گئ ہے۔ (۲)

بشنوی کے بیاشفار مھی ہیں:

قضى الله نحبى اذا ما قضه

ولست ابالي باي البلاد

'' جھے کوئی پرواہ نہیں خدا مجھے کس خط زمین پر فر مان موت دے گا، نہ یہ کہ کس خط زمین پر قبر بنے گا
کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں اور اس کا فر مان حق ہے، اور محمد مصطفے اس کے
رسول اور علی رسول خدا کے بھائی ہیں اور بنت رسول فاظمۃ تمام رجس سے پاک ہیں ،محمد وہی رسول ہیں
جنہوں نے دین حق کی ہمیں رہنمائی کی ان کے دونوں باعظمت فرزند بھی ہمارے سردار ہیں خوشا بحال
اس کا جوان دونوں سردار در کا غلام ہوگا''۔

یا نیاصبی بکل جهدک فاجهد انسی علقت بحب آل محمد اسی علقت بحب آل محمد استاصبی! (مجھے بھڑنے والے) اپنی پوری طاقت سے میرے سامنے آ کیونکہ میں دوتی آل

ا كفاية الطالب من ٢٥، ١٥٨ (١٥٨،١٥١، باب٣٣)

٢\_ صلية الأولياء (ج٥ص ٥٨، نمبر ٢٩٥)

سومجم الكبير (ج ١٥٠٠ ٤، حديث ٢ ١٠٠٠)

م \_ كفاي الطالب ص ٢٦ (ص ١٢١ باب ٢٣)

۵\_تاریخ این عسا کرحالات حضرت علی (نمبر۹۱۱ یـ ۸۹۳) (مخضرتاریخ این عسا کر،ج ۱۸ص ۸\_۷)

٢ \_ كفاية الطالب ص ١٢ (٢٥٢ ـ إب ٢٢)

محمرً سے سرشار ہوں آل محمرً پاک و پاکیزہ ،صاحبان ہدایت ہیں وہ خود پاک ہیں اور ان کا مولا بھی پاک و پاکیزہ ہے سر و پاکیزہ ہے میں ان سے دوتی کا دم بحرتا ہوں ، ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں ، اے نطفہ ناتحقیق تو میری جس قدر بھی چاہے ملامت کرمعتبر حدیث کے مطابق آل محمدً ستاروں کی طرح امان اور وہ کشتی نجات ہیں''۔

ال طرح پانچ شعرول میں سقیفہ کی بڑی چتھاڑ کیائی ہے، پھر چارشعروں میں ﴿اجعلت سقایه السحاج ﴾ کی تغییر کے طور پر فضیلت علی کا گوشہ نکالا ہے۔ دوشعروں میں صدیث' مدیسنة المعلم' اور آخرت میں فشیم الناروالجنة کہا۔ دوشعروں میں خاصف النعل اور علم وقضا وخضوع علی کا تذکرہ کیا ہے۔ تین شعروں میں صدیقہ طاہرہ کی مدح کی ہے:

''جب وہ میدان محشر میں آئیں گی تو لوگوں کو تھم ہوگا کہا پی آئکھیں بند کرلو، ان کے دشمنوں کے چبرے سیاہ اورار باب حق کے چبرے اجلے ہوں گے''۔

دوشعروں میں صادق آل محمد کی مدح کی ہے:

" آپ سلیل ائمہ سے جواپے جد کے مسلک پر باوقار طریقے سے چلے اگر ہمیں در ماندہ کرنے والی مشکلیں آئیں تواس کے جدد کو دلیل و بر ہان سے واضح کرنے والے ہیں'۔

### صاحب بن عباده

ولادت ۳۲۲

وفات ۳۸۵

قالت: فمن صاحب اللين الحديف اجب؟ فقلت: احد خيسر السائة الرسل

د ' يو جها: صاحب دين حنيف كون ب جواب دو؟ مين نے كها: احمد جو بہترين سردار پينيبران تھے۔

يو چها: پھران كے بعد كون ہے جس كے لئے ولائے خالص سزاوار ہے؟ ميں نے كها: ان كاوسى
جس كے خيمہ زحل پرنصب ہيں۔

یو چھا: کون تھا جو جان فدا کر کے ان کے بستر پرسویا؟ میں نے جواب دیا: جس نے طوفان حوادث میں بھی ذراجنبش ندکی۔

بوچھا: کس کے لئے رسولخدا نے برادری اشتیاق کا مظاہرہ کیا؟ میں نے کہا: وہی جس کے لئے وقت عصر ڈوبتا سورج پلٹا۔

پوچھا کس کے ساتھ فاطمہ زہراً کی تزوج ہوئی ؟ میں نے کہا: اس کے ساتھ جو پا برہنداور کفش پوشوں میں سب سے بہتر تھا۔

پوچھا: دونوں فرزندان رسول کا والد کون ہے؟ میں نے کہا: وہی جومیزان نضیلت میں سب پر بازی لے گیا۔

یو چھا: جنگ بدر کا بلند ترین افخار کس کے نصیب میں آیا؟ میں نے کہا: وہی جس نے سب سے زیادہ دشمنوں کی سرکونی کی۔ پوچھا: جنگ احزاب کا بہا در شیر کون تھا؟ میں نے کہا: جوعمر وجیسے بہا در نرکا قاتل ہے۔ پوچھا: جنگ حنین میں کس نے کانٹ چھانٹ اور چھاٹر مچائی ؟ میں نے کہا: جس نے مشرکین کو تیزی سے دور ہنکا دیا۔

پوچھا کس کومرغ بریاں کھانے کے لئے بلایا گیا؟ میں نے کہا: جوخداورسول کے نزویک مجبوب ومقرب تھا۔

پوچھا: کون سامیر عبامیں رسول کے شانہ بشانہ تھا جواب دو۔ میں نے کہا: وہی جوگلیم پوشوں اورخز پوشوں میں سب سے بہتر تھا۔

پوچھا: غدیر کے دن کس کوسر دار بتایا گیا؟ جواب دو۔ میں نے کہا: جواسلام کے لئے سب سے بہتر ولی تھا۔

یو چھا کس کے شرف و ہزرگی کے لئے سورہ هل اقی نازل ہوا؟ میں نے کہا: خیرات کرنے والے روی زمین پرسب سے بہتر کے لئے۔

پو چھا کس نے حالت رکوع میں انگوشی کی زکو ۃ دی ، میں نے کہااس ہاتھ نے جوسینہ دشن پرسب سے محکم نیز ہ بازی کرنے والا تھا۔

پوچھا: کون جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے؟ میں نے کہا: جس کی رائے بھڑ کتے شعلوں سے زیادہ صاف تھی۔

یو چھا: رسول خداً مباہلہ میں کس کو ہمراہ لائے؟ میں نے کہا: جورسول خداً کے سفر وحضر میں برابر ساتھ رہا۔

یو چھا: پھرکون شبیہ ہارون تھا ہم بھی تو جا نیں؟ میں نے کہا: جو فتنہ وآ شوب میں نہ ڈ گمگایا نہ ڈ دبا۔ یو چھا: اچھا بتا وَشہرعلم کا در داز ہ کون تھا؟ میں نے کہا: جس سے لوگوں نے پوچھا اور اس نے کسی سے نہ یو چھا۔

یو چھا: پھر بیعت تو ڑنے والے کوس نے تل کیا؟ میں نے کہا: اس کی تغییر واقعہ جمل ہے۔

پوچھا: حدے تجاوز کرنے والے گندے ان لوگوں (قاسطین ) ہے کس نے جنگ کی؟ میں نے کہا: جنگ کی؟ میں نے کہا: جنگ صفین اس حقیقت کوواضح کرنے والی ہے۔

پوچھا: دین سے نکل جانے والوں ( مارقین ) کے سر پر تکوار کس نے چلائی ؟ میں نے کہا: اس کا مغہوم نہروان میں پوری طرح واضح ہو گیا۔

پوچھا:کون حوض کوڑ کا مالک ہوگا؟ میں نے کہا: جس کا خاندان سب سے شریف ترین ہے۔ پوچھا: لواءاحمر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں نے کہا: وہی جو کبھی جنگ سے ہراسال نہ ہوا۔ پوچھا: کیا بیتمام چیزیں ایک ہی شخص میں جمع تھیں؟ میں نے کہا: ہاں! بیتمام چیزیں ایک ہی شخص میں جمع تھیں۔

پوچھا: پھروہ کون تھا ذرا مجھے اس کا نام بتاؤ؟ میں نے کہا: وہ ذات امیر المونین علی علیہ السلام کی تھی''۔

#### ان كاايك اورقصيده ب:

یا کفو بنت محمد لو لاک ما زفت الی بشر مدی الاحقاب

دار خرمی کفوارگرآپ کی باند ذات نه بوتی تووه بھی اپنشو ہرک گھر نہ جائمتیں۔

اےاصل خاندان احمد اگرآپ نه ہوتے تو محمصطفے کی سل ہی نہ چلتی رسول خدا جوشہر کم اور تمام

کمالات ہے آرات تھے، آپ ان کے بہترین دروازہ تھے۔

آپ کے لئے سورج پلٹا اور میر بہترین فضیلت ہے جے چھپایا نہیں جاسکتا۔

میں نے ان باتوں کی حکایت نہیں کی جن کی حکایت ناصبی کرتے ہیں اس لئے کہ میں ان کے جالن و مال کو حلال سجھتا ہوں۔

اے رسول کے شانہ بٹانہ رہنے والے اور ان کے شریک کار! آپ نے ایسے ابد آثار کار ہائے نمایاں کئے کہ سب چیرت ناک ہیں۔

ان لوگوں نے صفت ابوتر اب ہے آپ کی تو بین کرنی جا ہی لیکن ایک مٹی خاک کے بدلے اپنی

شربیت نے وی تم نہیں جانتے کے رسول کا جانشین وہی ہے جس نے حالت نماز میں زکوۃ وی ،تم نہیں جانتے کہ وصی وہی ہے جس کا ان کا پیمھی تھیدہ ہے غدیر میں اصحاب کو تھم دیا گیا۔

• انہوں نے کہاعلیٰ کو بلندی ملی ، میں نے کہانہیں بلکہ بلندیاں علیٰ سے بلندہو کیں۔ لیکن میں تو وہی کہتا ہوجو نی کے کہاجب کے تمام لوگ جمع تھے۔

آگاہ ہوجاؤجس کا میں مولا ہوں اسکے علی مولا ہیں، اگراہے نہ مانوتوسب بیکار....''۔ ایک اور قصیدہ ہیہ ہے:

و کم دعوۃ للمصطفی قیہ حققت وامال من عادی الوصی حوانب
"اورمحم مصطفاً کی کتنی دعا کیں علی کے بارے میں پوری ہوئیں ادر جولوگ علی سے دشنی وعزاد
رکھتے تھان کی آرزوئیں ناکای سے دچار ہوئیں۔

رسول ً نے ان کی دکھتی آ تکھوں کو دعا کے ذریعے شفا دی جب کہ جنگ خیبر میں با دمخالف چل رہی تھی ہمیشہ کے لئے گرمی سردی کی اذبت سے چھٹکا رامل گیا اور بید عاانتہائی حیرت ناک ہے۔

اور کس دن کاموں کومقصد ومراد ہے ہم آھنگ نہیں کیا جب کہ پرتو خورشید آسان ولایت پر درخشاں تھا کیا فاطمہ زہراً کی شادی کے وقت جب کہ رسولخداً نے فاطمہ یک کوئل کے حوالہ کیا حالانکہ بہت سے لوگ اس کے طابی استھے۔

یااسونت جب مرغ بریاں کے وقت رسول ًنے دعا کی اور وہ پوری ہوئی حالا تکہ اس سے قبل احمق ملازم (انس)نے آپ کووالیس کر دیا تھا۔

یا مباہلے کے ون جب رسول خداً نے علیٰ کی قدرومنزات کو بیان کیا اگر سوچا جائے تو یہ بلند ترین منزلت ہے اور غدیر کے دن جب آپ کا ذکر بلند کیا اور آنے والوں اور جانے والوں نے رسول کی وصیت تی۔

اے دین خدا کے بعسوب۔اے شریک نبوت ،اے دہ جس کی محبت خدا کی طرف سے فرض قرار دگ گئی ہے۔



آپ کامر تبہ ومقام ستاروں ہے بھی ہلند وآشکار ہے اور آپ کی عظمت ستارہ ساء کی گھراں ، اور آپ کی شمشیر دشمنوں کی گردن میں ایسا گلو بند ہے کہ ماہر لو ہار بھی بائد ھنہیں سکتا''۔

#### شاعركے حالات

صاحب كافى الكفاة ابوالقاسم اساعيل بن ابوالحن عباد بن عباس بن عباد بن احمد بن ادريس القاني ـ

کیمسلم شخصیتیں اپنی وقعت وظفت کے باوصف تذکرہ نگاروں کولکنت سے دوجارکردیتی ہیں ، زبانیں کیمسلم شخصیتیں اپنی وقعت وظفت کے باوصف تذکرہ نگاروں کولکنت سے دوجارکردیتی ہیں ، زبانیں خلک ہونے گئتی ہیں ، انہیں عظیم ووقع شخصیتوں میں صاحب بن عباد بھی ہیں ، ان کی بلندی وکرامت کا آسانی سے احاط نہیں کیا جاسکتا بلکہ زندگی وشخصیت کے مختلف رخوں کا الگ الگ تجزیہ کرنا پڑتا ہے ، بھی ان کاعلم وفن ، بھی ادب وانشائی نگاری ، بھی سیاست وقد بر ، بھی اصیل نجابت وعظمت ، اس طرح ان کے باندازہ شاواب فضائل کی مجھا حاط بندی ہوسکتی ہوان کی معنوی وروحانی عظمت کا بھی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ، تذکرہ نگاروں نے ان کے خصائل پندیدہ کا تھوڑا بلکہ دریا سے قطرہ بی پر قناعت کیا ہے ۔ صاحب کی عظمت وشخصیت تمام معاشرتی میدانوں میں ممتاز ہے لیکن تاریخ نویسوں نے اشارتی حیثیت پر اکتفائی ہے ہیں۔ (۱) ان کے علاوہ جن لوگوں نے صاحب کے حالات پر کتا ہیں کامی ہیں ان کے ام صفحات محتق کئے ہیں۔ (۱) ان کے علاوہ جن لوگوں نے صاحب کے حالات پر کتا ہیں کامی ہیں ان

۱\_مهذب الدين محمد بن على على مزيدى (ابوطالب حيى )الديوان المعور في مدح الصاحب المذكور ۲\_ يشخ محمد بن على بن شيخ ابي طالب زاحدى -

٣ \_سيد ابوالقاسم احمد بن محمد حتى اصفهاني \_رسالة الارشاد في احوال الصاحب بن عباد -

اليتيمة الدهر، ج٣، ص ٣٣٧\_٢٢٥

۴-استاولیل مردم بک

صاحب بن عباداصطر یاطالقان کے ایک گاؤں میں ۱۱ ذی قعدہ ۲<u>۳ میں پیدا ہوئے</u> ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی پھر ابن عمید ،احمد بن فارس لغوی دعباس بن محمود نحوی عرام ،ابوسعید سیرانی ، ابو بکر بن مقسم ، قاضی ابو بکر احمد بن کامل ،عبدالله بن جعفر فارس دغیرہ سے ادب وقو اعدو حدیث کا درس حاصل کیا۔

سمعانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے مشائخ اصنہان سے علم حدیث حاصل کر کے دوسروں کو درس ویا حصول علم حدیث کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ، ابن مردوبیہ نے صاحب کی زبانی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں جس نے علم حدیث حاصل نہ کیا اس نے شیرین اسلام کا احساس نہ کیا۔ (۱)

جب وہ جلس درس میں صدیث تکھواتے تو بہت بڑا اجتماع ہوجاتا تھا بلند آواز کے ساتھ لوگ اعلانیہ کے طور پر مجلس کے آخری لوگوں تک آواز پہونچاتے تھے ای وجہ سے زیادہ تر محدثین نے ان سے استماع صدیث کیا ہے جیسے قاضی عبد الجبار، شیخ عبدالقا ہر جرجانی ، ابو بکر بن مقری ، قاضی ابو الطیب الطیم کی ،ابو بکر ذکوانی جو اساطین صدیث مشہور ہیں۔ان کی اوبی وعلمی مہارت اس مرتبہ پرتھی کہ شیخ بہائی نے رسالہ عسل الیدین میں انہیں علاء شیعہ میں شار کیا ہے صاحب کا نام کلین "میخ صدوق"، مفید وطوی کے ساتھ لیا جاتا ہے جلسی اول آئیس افقہ الفتہاء اور شیخ حرعا ملی (۲) انہیں محقق ومعلم والا مقام کے لقب سے یاد کرتے ہیں دوسری طرف فغلبی فقہ اللغت میں انہیں لیٹ وظیل وسیویہ ظف احمرم بن دریدہ وغیرہ کی طرح صاحب ومورداعتا دامام تصور کرتے ہیں ای لئے انباری (۳) نے انہیں علاء لغت میں شار کیا ہے طرح صاحب ومورداعتا دامام تصور کرتے ہیں اس لئے انباری (۳) نے انہیں علاء لغت میں شار کیا ہے علامہ مجلسی نے تو انہیں لغت وعروض میں علاء شیعہ کا سرخیل کہا ہے (۴)

ابن جوزی لکھتے ہیں وہ علماء واد باء کے درمیان باہم تعلقات استوار فرماتے تھے اور فرماتے تھے

ا\_الانباب(جهيم،٢٠)

٣- الل الآل (ج ٢ص ٢٣، نمبر ٩٩)

٣- زمة الالباء في طبقات الا دباء والعجاة (ص٣٢٥ ، نمبر ٩١٢٨) ٣ - بحار الانوار (ج) إم ٣٣)

کہ میں دن میں بادشاہ ہوں اور رات کے وقت بھائی ہوں (۱) محدثین سے حاصل کرتے اور دوسروں کو حدیث کھواتے ، ابوالحن علی بن محمط طبری معروف بہ کیان سے بزید بن صالح حنی کا بیان نقل کیا ہے کہ وہ حدیث کھواتے وقت وزارت کا کام بھی انجام دیتے رہتے تھے ایک کشاد بی عبا اور تحت الحتک بائد ہے حدیث کھواتے وقت وزارت کا کام بھی انجام دیتے رہتے تھے ایک کشاد بی عبا اور تحت الحتک بائد ہے برم علم وادب سے برآ مد ہوئے فرمایا کیا تم لوگ میرا بیلباس اور علمی سبقت قبول کرتے ہو؟ سب نے اعتراف کیا پھر فرمایا میں عہدہ وزارت میں مشغول ہوں لیکن بھین سے آئے تک صرف ذاتی وولت خرج کی ہے ، وہ صرف میرے باپ وادا کا ہی مال تھا اس کے باوجود میں دعوی نہیں کرتا کہ میں نے کی کاحق مارا ، میرا خدا ہے اور میں ہوں میں اسے گواہ بنا تا ہوں اور اس کی مغفرت کا طلبگار ہوں پھرا کی گھر بنام خانہ تو بہ فتہ آئیس اعتکا ف فرمایا اس کے بعد فقہاء کے دسخط سے صدافت وصحت تو بہ کا خضر تیار کرنے کے بعد دوبارہ مند حدیث پر بیٹھے اور استے تشکگان علم جمع ہوگئے۔

کہ ایک بلندگوکافی ندتھا چھ بلندگو تعین کئے گئے جوآ خرتک لوگوں تک تقریرکو پہنچاتے تھے آپ نے معمول بنالیا تھا کہ ہرسال پانچ ہزار دینار بغداد کے فقہاءاوراد باء کو تقسیم کرنے کے لئے ارسال کرتے ، حقوق اللی کے اجراء میں لوگوں کی ملامت کی پرواہیں کرتے تھے۔

ا کشرمتازار باب علم وادب نے آپ کی عظمت اور نبوغ علمی کا اعتراف کر کے اپنی تالیفات کوان

كى بارگاه ميس منون كيا ہے ان ميں اہم نام يہ بين:

ا\_شيخ صدوق ابوجعفرتي

۲ حسین بن علی بن حسین بن موسیٰ بن با بولید فی

۳\_شیخ حسن بن محرقی

س\_ابوالحن احد بن فارس

۵\_قاضى عبدالعزيز جرجاني

٧\_ ابوجعفراحد بن سليمان

المنتظم، ج يرم ١٨ (ج٣٥ ٢٧، نمبرا٢٩١)

من المال المال

تاليفات صاحب بن عباد

ان كابرة ارتاليفات مندرجه ذيل بين: (١)

ا-كتاب خداكے اساء وصفات

٢- نيج السبيل دراصول

٣-الامامة ؛ امير المومنينَّ كي تفصيل محمتعلق

۳ \_ دقف وابترا

۵\_الحيط (دس جلد)

۲۔زیدیہ

عدالمعادف

۸\_الوزراء

9\_قضاوقدر

•ا۔روز نامچہ

اا\_اخبارا بي العيناء

١٢ ـ تاريخ الملك واختلاف الدول

۱۳ ـ زيديين

۱۳ ـ اقناع درعروض

۱۵\_نقض عروض

١٧\_ د يوان رسائل

٤١١ الكافي درفن انثائيه

ا-الديباح المذهب ٣٦ (جاص ١٦٤، نمبر ٣٣)

۱۸\_اعیا دوفضائل نوروز

١٩\_ ديوان شعر

۲۰\_کتاب شواهد

۲۱ ـ کتاب تذکره

۲۲\_كتاب تعليل

۲۳\_الانوار

۲۲/ الفصول المهذبه

۲۵ رساله ابانه

۲.۷ ـ رساله درطب

۲۷\_د دسرارساله درطب

٢٨\_فضائل عبدالعظيم حنى

۲۹\_کشف ازمساوی شعرمتنتی \_ (۱)

۳۰ کتاب سفینه (۲)

۳۱\_حالات محمر بن ادریس شافعی

استاد حسین محفوظ کاظمی نے مزید تین کتابوں کی نشاندہی کی ہے۔

ارالفصول الأديبه؛

٢\_الهداية والضلاله؛

٣\_الامثال السائره؛

قارئین کرام کواس متنوع علمی نگارشات ہے انداز ہ ہوگیا ہوگا کہ صاحب نا بغیصر تھے ، انہیں تمام

اليبيمة الدهروج ١٩٠٩ (٢٠٥)

٢\_يتيرة الدهر (ج٥، ص ٣٤)

علوم وفنون پریکسال دسترس تھی ، وہ بیک وفت فلسفی بھی ہیں متعلم بھی فقیہ ومحدث بھی ہیں اور مورخ ولغوی بھی ہیں ، ماہرنحو ولغت بھی ہیں اور اویب وشاعر بھی جس ریگا نہ روزگار نے ایسے مختلف النوع علم وہنر سے ابناسینہ کشادہ کیا تھاان کا مرتبہ ومقام کیا ہوسکتا ہے؟

ان کا ایک عظیم وگرال بہا کتاب خانہ بھی تھا، جس وقت والی خراسان نوح بن منصور سامانی نے اقتدار سنجالا تو اپنے در بار میں بلا کر ہدایا وتھا کف دینے کے بعد وزارت کی پیشکش کی ، صاحب نے معذرت کرتے ہوئے کہا ہیں اپنے اموال کو نتقل نہیں کرسکتا صرف میرے دفتر کا سامان اور کتب خانہ ہی اس قدر ہے کہ چارسواو نوں پر بار کر کے نتقل کیا جائے گا۔ مجم (۱) بیہتی کے بقول ان کا''ری'' کا کتب خانہ ان کی عظمت کا گواہ صادت تھا بعد میں سلطان محمود بن بھی نے کے حصہ کوجلا ڈالا میں نے ان کے کتب خانہ کا معائنہ کیا تھاصرف فہرست دیں جلدوں میں تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ جب سلطان''رے'' میں داخل ہوا تو اس سے کہا گیا کہ اس میں ہجی رافضیوں کی کتابیں ہیں اس نے حکم دیا کہ علم کلام سے متعلق تمام کتابیں کوجلا دیا جائے ، بیبل کتے ہیں تمام نفیس کتابیں جلا دی گئیں آٹار شیعیت کونذر آتش کرنے کا یہ پہلا واقعہ نیں ہے اس کتب خانہ کے نتظمین میں ابو بکرمقری (۲) اور عبداللہ بن حسن اصفہانی جیسے لوگ تھے۔

### وزارت اوراس کی قدروانی:

ابو بکرخوارزی کہتے ہیں کہ صاحب نے آغوش وزارت میں پرورش پائی ای آستانہ میں قدم رکھا اورای پیتان سے دودھ پیاوہ چکید ہوزارت تھے جنھوں نے اپنے آباء سے میراث پائی تھی۔

ابوسعیدرستی نے کہا ہے کہ انہوں نے وزارت کو پشت در پشت حاصل کیا جیسے سلسلہ روایت کی سند متصل ہوتی ہے ۔ وہ پہلے وزیر ہیں سند متصل ہوتی ہے ،عباد نے عباس سے اور اساعیل نے عباد سے وزارت پائی ہے۔ وہ پہلے وزیر ہیں

المجم الادباء (ج٢ بم ٢٥٩) موران في المدند من مهر مهر

٢-الواني بالوافيات، ج اجم ٣٣٣ ((٢٢٣) بران كم طالات ورجين

جنہیں صاحب کے عنوان سے لقب دیا گیا شروع میں ابوالفضل بن عمید کوصاحب بن العمید کہا جاتا تھا بعد میں جب خودمنصب وزارت پر فائز ہوا تواسے بیلقب دے دیا گیا۔

لیکن صالی اپنی کتاب تاجی میں لکھتا ہے کہ انہیں صاحب اس لئے کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے وہ بویہ کے فرزند موئد الدولہ کے مصاحب رہے اس نے ان کا نام صاحب رکھا پھر اس لقب کو دوام مل گیا اس کے بعد جوبھی منصب وزارت پر فائز ہوااسے صاحب کہا جانے لگا۔

سر المحروع میں صاحب موکدالدولہ کے نتی کی حیثیت سے مقرر ہوئے اس سال وہ بغداد چلے گئے ۲۲سے میں وزارت کے لئے منتخب کئے گئے وہ موکدالدولہ کے انتقال (سرسے سے کا کہ اس منصب پر باتی رہے موکدالدولہ کے بعداس کے بھائی فخر الدولہ نے بھی انہیں منصب وزارت پر فائز کیا اور صاحب اس کے ساتھ ''ری'' چلے گئے اور پوری وفا داری نبھائی۔

حموی کہتے ہیں صاحب نے مملکت کے پچاس قلعے فتح کئے ،خود فخر الدولہ نے اعتراف کیا کہ دس قلع توالیے تتے جسے والداور بھائی نے بھی فتح نہیں کئے تتے۔(۱)

صاحب اپنے زمانہ وزارت میں عوامی خدمت کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے ،علاء وشعراءان کی عطا و بخشش ہے خوش وخرم تھے، ثعالمی نے عون بن حسین کا بیان نقل کیا ہے کہ میں ایک دن صاحب کے خزانہ طلعت کے ایک شعبہ میں موجو و تھا اس کے حساب و کتاب کا انچارج میرا ایک دوست تھا میں نے ویکھا کہ علویوں کے صاحبان علاء وشعراء کی تعدادہ ۲۸ تھی ملازموں اور حاشیہ نشینوں کی تعدادان کے علاوہ تھی ماحب ہر سال پانچ ہزار دینار بغداد کے علاء و فقہا کو تسیم کرتے تھے، ماہ صیام میں جو صدقات و خیرات ہوتے تھے وہ سال بحر کے عطایا کے مساوی ہوتے تھے جو بھی گھر میں آجاتا افطار کر کے ہی واپس جاتا لگ بھگ ایک ہزار افراد افطار کے دسترخوان پر حاضر رہتے (۲) صاحب کا زمانہ علم وادب کا مبارک ترین زمانہ تھا ادیوں اور شاعروں کو مقرب بناتے ،ان کی تشویق و ترغیب فرماتے ،ان کے نگار شات کی ترین زمانہ تھا ادیوں اور شاعروں کو مقرب بناتے ،ان کی تشویق و ترغیب فرماتے ،ان کے نگار شات کی

ا میخم الا دباء ( ۲۶ م ۲۵۱ ) ۲ \_ ( پیمید: الدحر، چ ۳ م ۲۰ کسا ( چ ۳ م ۲۰۷۰، ۲۳۰ )

اشاعت کابندوبست کرتے اس طرح بازار علم ودانش میں رونق برھی اہل دانش کی تعداد ہے اندازہ ہوگئ صاحب ہرنگارش پر دولت پانی کی طرح بہاتے ای وجہ سے ان کے مداحوں اور ثناخوانوں کی تعداد صرف شعراء میں پانچ سوتھی بقول حموی خودصا حب کابیان تھا،خدا بہتر جا نتا ہے کہ میں نے آپی شان میں کے گئے ایک لاکھ تصیدوں کو جمع کیا ہے (۱)، تی ہاں!ای وجہ سے صاحب کانام تاریخ میں جاوداں ہوگیا جو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

اہم ترین مداوں کے نام بیوں

ا-ابوالقاسم زعفرانی عمر بن ابرامیم عراتی نے اکثر قصیدے کیے، تصیدہ نونیہ شہورہے۔

٢- ابوالقاسم عبدالعمد بن بابك

٣- ابولقاسم عبدالعزيز بن يوسف وزيرآل بويه\_

۳- ابوالعباس ضمی وزیر

۵-ابوالقاسم على بن قاسم كاشاني، انشائيه وقصيده نگار

٢- ابوالحن محمر بن عبدالله سلامي عراقي

٤- قاضى ابوالحن على بن عبد العزيز جرجاني

٨- ابوالحن على بن احمد جو مرى جر جاني

٩ \_ ابوالفياض سعد بن احمرطبري

•ا\_ابوهاشم محمر بن دا ؤ داحمر بن دا ؤ د بن تراب

اا\_ابوبكرمحمر بن عباس خوارزمي\_

١٢\_ ابوسعد نصربن ليعقوب\_

١١٠ سيد ابوالحن على بن حسين بن على بن حسين بن قاسم بن محد بن قاسم بن حسن بن على بن ابي

طالب عليهم السلام\_

المجم الادباء (ج٢ بم٢٦)

۱۴- ابوعبدالله حسين بن احمد، ابن حماح بغدادي \_

۵ا\_ابوالحن على بن بارون بن منجم\_

١٦ ـ شيخ ابوالحن بن ابوالحن ( محكمه مواصلات مح عبديدار )

ےا۔ابوطیب کا تب<sub>۔</sub>

٨١\_ابوالحمد بن منجم\_

19\_ابوعيسيٰ بن منجم\_

٢٠ \_ ابوالقاسم عبيد الله بن محمد بن معلى

الإالعلاء اسدى\_

۲۲\_ابوالحسين غويري\_

۲۳ ـ ابوسعيدرستي محمد بن محمد بن حسن اصفهاني ـ

۲۴\_ابوالحمدعبدالله بن احمد خازن اصفهانی -

۲۵\_ابوالحن على بن محمد بديري\_

٢٧\_ ابوابرا بيم اساعيل بن احد شاشى عامرى \_

۲۷\_ابوطا ہر بن ابی رہے عمر و بن ثابت۔

۲۸\_ایوالفرج حسین بن محمد بن مندو\_

۲۹\_عميري، قاضي قزوين ـ

۳۰\_ابورجاءا ہوازی\_

۳۱-ابومنصوراحد بن محرجيم ديدينوري ـ

٣٢\_ابونجم احددامغاني\_

٣٣ ـ شريف رضي (جامع نهج البلاغه)

٣٣ \_ قاضي ابو بمرعبد الله بن محمد بن جعفر اسكى \_

۳۵\_ابوالقاسم غانم بن محمد بن الى العلاء اصفها نی \_
۳۷\_ابو بکر محمد بن احمد بوسنی زوزنی \_
۳۷\_ابو بکر بوسف بن محمد احمد جلودی رازی \_
۳۸\_ابوطالب عبدالسلام بن حسین مامونی \_
۳۹\_ابومنصور گرگانی \_
۴۷\_ابورا بیم بن عبدالرحمٰن معری \_
۱۷ \_ابرا بیم بن عبدالرحمٰن معری \_
۲۲ \_محمد بن لیحقو بنحو کا اما \_
۳۲ \_محمد بن یک بن عمر \_

### صاحب کا مذہب،ان کے شعروں میں

صاحب نے اپنے دوستوں اور شاعروں سے جونظم دنٹر کے ذریعہ خط و کتابت کی ہے وہ اکثر رسائل میں موجود ہے انکا ایک دیوان بھی موجود ہے ہم یہاں ان کی شعری نگار شات سے عقیدہ کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔

> ثعالبی (۱) مسئلہ پتیمۃ الدھر میں دوشعر کھیں ہیں: علی بن الی طالب کی دوئق وہ ہے جو جنت کی ہدایت کرتی ہے اگر انہیں صحابہ پرتر جیح دینا ہدعت سمجھا جاتا ہے تو الل سنت پرلعنت ہو

مزيددوشعر بھي نقل کئے گئے ہيں:

ا یک ناصبی نے کہا معاویہ تمہارا ماموں جان ہے، وہ بہترین چچااوریہ بہترین ماموں ، واقعی وہ مونین کا ماموں جان ہے میں نے جواب دیا، ہاں وہ ماموں توہے کیکن تمام نیکیوں سے خالی ہے۔

اليتمة الدهر، ج٣ بم ٢٥٧ (ج٣ بم ٣٢١)

فقیہ جار مختی شافعی نے کفایة الطالب (۱) میں بیاشعار نقل کئے ہیں اور مناقب (۲) خوارزی میں اللہ ہے۔ ال ہے۔

اے امیر الموسین اعلی مرتضیٰ ایس نے آپ کودل دے دیا ہے میں جب آپ کی مدح میں زبان کھولٹا ہوں تو بد باطن دشمن کہتا ہے ان سے پہلے کے خلفاء کو یا دکروان میں کون علیٰ کے ما نند ہے جس زاہد نے دنیا کو تین طلاقیں دیں، بھنے ہوئے پرندے کو تناول کرنے میں کس کو دعوت دی گئی تمہارے عقیدہ کے مطابق دسی مصطفے کون ہے؟ وسی مصطفے کو مصطفی کی طرح ہی منتخب روزگار ہوتا جا ہیںے ۔

یاشعار بھی مینی شافعی (۳)نے قل کئے ہیں۔

رسول وآل رسول کی مجت میری کلیگاه ہے پھر مشکلات زندگی میری سعادت میں کیوں آڑے آتی ہے؟ اے رسول کے چچیرے بھائی ،اے تمام جہان کے سردار،اے دین کے نا درترین،اے یگانہ دھر میری مدح سننے کہ میں آپ کو گلوقات میں افضل ترین بچستا ہوں، آپ کی تلوار کی طرح کس تلوار نے اسلامی خدمت انجام دی؟ اور یہی چیز میرے دعوے کی گواہ ہے اگر حق کو راہ دی جائے جب دوسرے بھلک رہے مصرف آپ ہی کاعلم شعل راہ تھا۔

کیا کوئی آپ کےعلادہ بھی ہے جوقر آن کےلفظ ومعنی کوتنزیل وتا ویل کےساتھ جانتا ہو۔ مرغ بریاں کے وقت رسول کی دعا کے بعد آپ ہی حاضر ہوئے آپ کا ہم پاییکون تھا؟ کون آپ کےصدق وصفا کا مقابلہ کرسکتا ہے کہ آپ نے سکین ویتیم واسیر کو کھانا کھلایا اور سورہ حل اتی اترا۔

صفین کے روز جب لوگوں نے آپ کے ساتھ خیانت کی آپ سے زیادہ صابر کون تھا۔ آپ کی طرح س نے لوگوں کی جشکل کشائی کی یہاں تک کہ لوگوں نے فریاد بلند کی اگر علی نہ ہو تے تو ہم فتوں کے بارے میں ہلاک ہوجاتے۔خدایا ، مجھے ان کی زیارت کی توفیق دے کیوں کہ میرا

ا ـ کفایة الطالب ۱۹ (م۱۹۳۰ با ۴۷) ۲ ـ منا تب خوارزی م ۱۹ (م ۱۱۵ مدیث نبر ۱۲۵) ۳ ـ کفایة الطالب م ۱۹۲ (م ۳۳۵ ۳۳۳ ، با ۹۳۰)

مرغ دل ان کے روضے کی طرف پہنچتا ہے۔

خدایا! میری زندگی ان کی محبت میں خالص کر محشر میں ان کے ساتھ اٹھا آمین ، آمین ۔ (۱) ابن شہرآ شوب (۲) نے ان کے قصیدہ کے چندا شعار نقل کئے ہیں:

''آپام ہیں سب آپ ہی کی طرف متوجہ ہیں ، جو میری بات روکر دے وہ بینی دلائل کونظر انداز کر رہاہے، شب ہجرت بستر رسول پرسونا ، فاطمۂ جیسی سیدہ نساء عالم کا تیری زوجہ ہونا ، حالت رکوع میں انگوشی کا دینا ، رسول کی خاصف النعل ، حسن وحسین جیسے دوشیروں سے آپ کی نسل کا چلنا ، آپ کی فضیلت کا ثبوت ہے'۔

مناقب خوارزی، کفاسی تخی، تذکرہ الخواص، مناقب ابن شهرآشوب، میں صاحب کا تصیدہ ہے (۳) جس کے شعروں کی تعداد میں اختلاف ہے (علامہ المنی نے روایات عامہ کوحروف عین ہے متحص کر کے تمام اشعار نقل کئے ہیں۔

منا قب ابن شهرآ شوب اورمنا قب خوارزمی میں بیا شعار بھی ہیں۔ (۳)

''بلندمر تبعلی کا کوئی مثل ونظیر نہیں ، ہر گرنہیں ،اس خدا کی تتم جس کے سواکوئی خدانہیں۔

ان کی بیرت بالکل رسول کی سیرت ہے ہم آ ھنگ تھی ان کے دونوں فرزندرسول کے فرزند سے

علیٰ اس شرف ومنزلت پر فائز ہوئے کہ جہاں خیال کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتے۔

اے منے!افخارعلی کوفراموش نہ کر جب روز کسا علی کووز میرکساءقر اردیا گیا۔

اےظہرایا دکراس مرغ بریاں کا واقعہ کہاس کے برابر شرف ناممکن ہے۔

اے سورہ برا है! تو بی اعلان کر کہ تیری تلاوت کے لئے کون معزول ہوااورکون مامور ہوا۔

ا ـ تذكرة خواص الامة ص ۸۸ (۱۴۸) منا قب خوارز مي سا٢ (١٠٣٢)

٢-منا قبآل الى طالب (ج٢،٩٠٥ م٢٠٤، ج٣ بر ٥٧،١٩٠١٣)

۳-منا قب نوارزی ص ۱۰۵ (۱۷۳) کفایة الطالب ص ۲۳۳ (ص ۳۸۸) تذکرة نواص الامه ص ۱۳ (۵۲-۵۳) منا قب آل ابی طالب (ج ۲س ۱۴۷، چ سم ۱۲۷)

مناقب آل الى طالب (ج٢٠م ٢٥٨) مناقب توارزي م ٢٣٣ (ص٣٣)

اے مرحب! اے کا فرول کی امید تخفیے کس نے تکوار کا شربت پلایا؟ اے عمرو! کنفیے کس نے موت کے گھاٹ اتارا۔

اگر چاہے تو ٹریا تک بلند ہوجائے کیاتم نے اس کی بلند یوں کا ادراک نہیں کیا۔ تم نے نہیں دیکھا کے گرے کس طرح ان کی شفقت کی اور تربیت میں محنت کی۔

بچپن میں پالا اور کمال کے عمر میں انہیں اپنا بھائی بنایا ، اپنی بٹی فاطمۂ کو جو پارہ جگرتھی ان کی زوجہ بنایا ۔ میرا باپ حسین پرفدا ہو جائے جو جیرت پسندوں کا سردار تھا ، روز عاشورا دین کی بلندی کے لئے جہاد کیا۔

> میراباپاس خانوادے پرقربان جوخاک دخون میں غلطاں ہوا۔ خدااس قوم کوذلیل کرے جس نے اپنے امام کو تنہا چھوڑ ااس کا پاس ولحاظ نہ کیا۔

خدالعنت كر ينجس مردار كينے يرجوچيرى سے وندان مبارك امام حسين كوچيرر القا"-

ای طرح ان کا قصیده دالیہ ہے جے مناقب خوارزی (۱) اور ابن شجرآ شوب (۲) نظل کیا ہے،
اس میں جنگ بدر، حدیث طیر، سورہ بل اتی کا نزول، حدیث خیبر، جنگ احد، جنگ خین، امانت، عدالت
، حدیث سد ابواب، فاطمۂ کا ان کے گھر میں آنا، حنیق کی سر پرتی، نورانی پیکر ہونا، محبت خدا ہونا اور
تا بندہ شعل ہونے جیسے فضائل کا تذکرہ کر کے کہا ہے اے خاندان محمد ایس تمہاری محبت کا دم بحرتا ہوں
کیونکہ تم علم کے درخشاں ستارے ہوجوتمہاری دوتی کا دم نہیں بھرتا وہ ہے آبر و ہے اور آبر و باختہ عورت کا
بنا ہے۔

فرا کد حموین (۳) میں صاحب کے بید دوشعر درج ہیں : خدا کی بے پناہ عنایت کاشکر ادانہیں کیا جاسکتا کہ اس نے محبت علی ، کی تو فیق دی ۔علامہ مجلسیؓ نے

ا منا قب خوارزی برص ۲۲۳ (ص ۳۳۳ حدیث ۳۵۵) ۲ منا قب آل افی طالب ( ج ۲ص ۱۷-۲۰، ۳۲۰، چ ۳۲ ص ۴۲۸، ۴۲۸، چ ۴۶ م ۹۰ ) ۳ فرائد کسمطین باب السمط ۲ (اج۲ م ۱۴، حدیث ۳۵۸)

صاحب کا ایک طولانی مرثیہ بحارالانوار(۱) میں درج کیا ہے جس میں بیاشعار ہیں۔ بیصاحب کے اشعار کے کچھنمونے تھے،اعیان الشیعہ میں مناقب بن شہر آشوب کے منتشر آثار کو جمع کیا گیا ہے چوں کہ وہ کتاب عام طور سے دستیاب ہے اس لئے اسے نقل کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔

سیدعلی خان مدنی در جات الرفیعه (۲) میں لکھتے ہیں کہ صاحب کا بغیر الف کا تصیدہ بھی ہے با وجود اس کے کنظم ونثر میں الف کا استعال بہت زیادہ ہوتا ہے صاحب نے پورے تصیدہ میں ایک بھی الف استعال نہیں کیا مطلع ہے۔

قد ظل یجری صدری مسدری مسن لیسس یعدوه فکری اس میں لیسس یعدوه فکری اس میں میں اور تختی اور اور اور اور تختی اور اور اور اور اور تختی اور تختی اور اور اور تختی اور اور اور تختی اور تختی

صاحب کے دامادابوالحن علی نے ایک تعبیدہ صاحب کی مدح میں کہاہے جس کا ہر شعر داوے خالی ہے مطلع ہیں ہے ۔

بسرق ذكسرت بسه المحسائب لمسابدى فسالد مع ساكب صاحب كياس دوا گونميال تيس، ايك بيس يكمات تش تهد

عسلسی السلسه تسو کسلت وبسالسخسسس تسوسسات دوسری پرینقش کنده تھے:

شفيع اسماعيل في الآخرة محمد والعسرة الطاهرة (٣)

ا بنادالانوار،ج ۱۰م ۲۹۳ (ج ۳۵ بم ۴۸ ۲۸) ۲ - الدرجات الرفید (ص ۴۸۳) ۳ - الیقین فی مرا دالموثین (ص ۴۵۷ ، ماس ۱۷)

٣-اليقين في مرأة المونين (ص ١٥٥، باب١٤٢)



### صاحب كاندبب:

علاء شیعہ میں کسی نے اس کی تر دیر نہیں کی ہے کہ صاحب ند بہب شیعہ کے متاز ترین فرد تھے، ان کے مراثی وقصائداور نثر پارے موجود ہیں جن میں مدح اہلیت اور اعلان تفضیل اس کا گواہ صادق ہے ان کی نغہ طرازی فریاد بن گئی۔

بہت سے لوگ مجھے تمہاری محبت میں رافضی کہتے ہیں لیکن ان کے بھو کلتے ہے ہم تمہاری محبت سے دستیں رافضی کہتے ہیں لیکن ان کے بھو کلتے ہے ہم تمہاری محبت سے دستیں میں وضاحت کی ہے کہ وہ تخلص شیعہ سے اول انہیں ممتاز فقہا وشیعہ میں شار کرتے ہیں ، مجلسی دوم ، (۱) اور شیخ حرعا کمی (۲) بھی بزرگان شیعہ میں سمجھتے ہیں

ابن شہرآ شوب معالم العلماء (٣) میں بے باک شیعہ شاعر اور شہید دوم (٣) اپنے اصحاب میں شار کرتے ہیں، معاہد القصیص (۵) میں ہے کہ آل ہو یہ کی طرح تیز طرار شیعہ اور معتز لیوں کے طرف دار تھے۔ اس سے بور کر صرف شیخ صدوق (٢) اور شیخ مفیدگی گوائی کافی ہے، چنا نچہ ابن جحر میں لسان المیز ان (۷) میں اس کی وضاحت کی ہے، ان کے شیعہ ہونے کی گوائی خودان کی کتاب ہے جسے انہوں نے شاہرادے عبد العظیم کے حالات میں لکھا ہے، علامہ نوری نے مستدرک (۸) میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

آبن جرلسان الميز ان ميں لکھتے ہيں كەصاحب شيعہ تھے جوانہيں معتز لى بچھتے ہيں غلطی پر ہيں (٩) قاضی عبد الجباران كى نماز جناز ہ پڑھانے كھڑے ہوئے تو كہنے لگے كہ بچھ ميں نہيں آتا كداس رافضى كى

> ۳\_معالم العلماء (ص ۱۴۸) ۵\_معاهد التصیص (جهم ۱۲۳، نمبر ۲۰۸) ۷\_لمان المیز آن، ج ایم ۱۲۳ (ج ایم ۲۲۳ ۲۰ نمبر ۱۳۰۰) 9\_لمان المیز آن، ج ایم ۱۳۳

ا\_ بحار الانوار (ج اج ٢٠٠٧)

٢\_رال الآمل (ج٢ يم ٢٣ ، نبر ٩٧)

مرالدراية (م ٩٢)

٢\_عيون اخباررضا (ج ام ١٢)

A\_575WIF

نماز جنازه کیے پڑھاؤں۔

ابن البطئی کا بیان ہے کہ چنخ مفیر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صاحب کی جس کتاب کو معتزلیوں کی طرفداری میں بیان کیا جاتا ہے و چلعی جعلی ہے۔

اس سلسله میں اختلاف بیان پایا جاتا ہے بچھلوگ کہتے ہیں کہ صاحب معتزلی تھے اور شافعی مسلک کے پابند تھے بعض کہتے ہیں کہ فئی ند ہب تھے اور شیعہ زیدی تھے۔ (۱)

ان کی خدمت کرنے والوں نے اچھی طرح جلے دل کے پھچھو لے پھوڑے ہیں ان پر دھیاں نہیں دیا چاہئے مثلا ابوطان تو حیدی وغیرہ خودان کے بیانات میں تضاد ہے، شخ مفیداورا بن حجرنے بھی رسالہ اعترال کو جعلی کہا ہے علماء متقد مین اور متاخرین نے ان کے امامیہ ہونے کی تقریح کی ہے، سید ابن طاؤوں (۲) شخ مفیداور علم الحدی نے ان کے معتزلی ہونے کی حکایت کی ہے قطعی بات وہی ہے جس میں ان کے شیعہ ہونے کی صراحت ہے۔

شخ مفیدگی بات تو معلوم ہوگئی کہ وہ تائیداعز ال کی کتاب کو جعلی بچھتے ہیں لیکن سید مرتفایی (رضی اللہ) بظاہراس لئے معز فی کہتے ہیں کہ صاحب نے جافظ کی طرف داری ہیں حد درجہ تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اس لئے انہوں نے صاحب پر اعتراض بھی کیا ہے لیکن میرا خیال ہے ہے کہ ان کی بہ طرف داری جافظ کے علم وہنر کی وجہ سے جانے کی وجہ سے چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدرضی (رح) نے صافی جسے زندیت کی محمن اس کی علمی برتری کی وجہ سے طرف داری کی ہے۔ جہاں تک ان کے رسالہ مانی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب ہیں امیرالمومنین کی نصو دلایت سے انکار کیا ہے ہے محض افسانہ ہے کیونکہ ای رسالہ میں اس بات کا شہوت فراہم ہوتا ہے کہ وہ شیعہ سے انکار کیا ہے ہے محض افسانہ ہے کیونکہ ای رسالہ میں اس بات کا شہوت فراہم ہوتا ہے کہ وہ گے شیعہ سے انکار کیا ہے ہے محض افسانہ ہے کیونکہ ای رسالہ میں اس بات کا شہوت فراہم ہوتا ہے کہ وہ گے شیعہ سے بحوالہ '' تذکر ہے ''یورامتن ہے ہے۔ کتاب ابانہ میں فرماتے ہیں:

عثانی اور خارجیوں کے گروہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ حضرت امیر المومنین سے افضل وبہتر ہیں وہ

ا\_(الامتاع والمؤانسه، جا،ص۵۵،۵۴) ٢-اليقين (ص ۴۵۷، باب ۱۷)

ثبوت میں کہتے ہیں کہ ابو بکر وعمر نے ان پر حکومت کی ہے۔ جواب میں شیعہ عدلیہ کہتے ہیں کہ رسول خداً نے عمر و عاص کوغز و ہ ذات السلاسل میں ابو بکر وعمر پر حاکم بنایا تھا اگر بید گواہی درست ہوتو چاہیئے کہ عمر و عاص ان دونوں سے افضل ہوجا کیں ۔

پر گرده شیعه بی بھی کہتے ہیں کے ملی بعدرسول تمام محابہ سے افضل ہیں کیونکہ جب رسول فے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی توعلی کواچا بھائی بنایا ،اس کو بھائی بنایا جوسب سے افضل تھا یہاں تک کہ وضاحت فرمائی که "انت منبی بسمنزلة هارون من موسی" نبوت كے سواكی چيز كااستثناء بيس فر مایا، نیزعلی کے بارے میں یہ بھی فر مایا 'اللهم اتنی ماحب حلقک ''خدایا اے بھیج جو تخفی سب ے زیادہ مجبوب ہے جومیرے ساتھ مرغ بریال کھائے نیز فرمایا "من کنت مولاہ فعلی مولاہ" -اس کے علاو وعلی کی سبقت اسلام بھی ان سے افضل قرار دیتی ہے کیونکہ خدانے فر مایا ﴿السسابقون السابقون اولئک المقربون کانہوں نے جہادراہ خدایس بمیشتگوار نیام سے باہر کی ،انہوں نے چرورسول سے حزن کا غبار صاف کیا مشکلات میں رسول کی جمایت کی ، وہی قاتل مرحب ہیں ، کنندہ در خيبر بي عروبن عبدودكوخاك چانے والے بي انہيں كے لئے بروز خيبر فرمايا على كے لئے فرمايا: الساعدينة العلم وعلى بابها ، چناني محابف بميشعل سي ويحاعل في بحص محاب يحنيس يوجها، انهوب في محاب في كانبيل يوجها، سب انبيل سفة كايوجية عرف تو كها بهي المسولا على لهلك عمر، يهى اعلان كياكه خدا مجهاس مشكل كے لئے زندہ ندر كھے جس كى مشكل كشائى کے لئے ابوالحسن زئدہ نہ ہوں ،حضرت علی زہدوتقوی واحسان میں بھی ان سے برتر تھے ان برمزیدیہ کہ ان ساعلم بمي تخ، چناني خدافر ما تا ب: ﴿ انسما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ أنيس ني ال مسكين ويتيم واسركوروشال دين اور ﴿ يقط عمون الطعام ﴾ كي آيت نازل مولى ،اس طويل داستان میں نضائل کے بہت کوشے ہیں۔

انہوں نے ہی حالت رکوع میں انگوشی عطاکی اور آبیولایت اتری۔

ا يكشيون كا كروه حقيقت سے غافل يدخيال كرتا ہے كمال حالت تقيديس تصاسلت انبول نے

لوگوں کواپی امامت کی دعوت سے ہاتھ کھنٹی لیا تھا نیز وہ کہتے ہیں کہ علیٰ کی امامت کے متعلق واضح نص ہے جس میں تاویل کی مخبائش ہی نہیں ہے۔

گروہ عدلیہ کہتاہے کہ بیخیال فاسدہ، انہوں نے اقامہ تن کے سلسلہ میں جب کہ وہ سردار بی ہائم تھے تقیہ کیے کیا ہوگاوہ سعد بن عبادہ کی طرح نہ تھے جنہوں نے مہاجر وانصارے نزاع کیا اور سب سے کٹ کررہ گئے بغیرا سکے کے رکاوٹ دفاع سے خوف زدہ ہوں آخر کاردہ حوران چلے گئے اور بیعت کے وقت حاضر نہ ہوئے۔

نیز اگر صحیح ہو کہ نص امامت واضح ہوتے ہوئے امت پر خفی رہ جائے تو یہ بھی صحیح ہوگا کہ نمازیں چھ وقت کی ہوں اور امت پر خفی رہ جائیں، حالا نکہ تمام امت وقت کی ہوں اور امت پر خفی رہ جائیں، حالا نکہ تمام امت نے اس پرا تفاق کیا ہے اور یہ اجماع وا تفاق حقانیت کا گواہ ہے، البتہ جن لوگوں نے علیٰ سے نزاع کیا اور ان سے جنگ کی وہ ولایت خداسے خارج ہیں گریہ کہ تو بہر کے اپنی اصلاح کر لی ہواور خدا تو بہر نے والوں اور چاک درہے والوں کو دوست رکھتا ہے'۔ (کلام صاحب تمام ہوا)

گروہ عدلیہ کے جواب کا ماحصل یہ ہوا کہ شیعوں کا تقیہ علیٰ کے متعلق دعویٰ ، دوسروں کے دعووں کے ساتھ واضح نص کے باوجود باطل اور مہمل خیال ہے جنہیں ایک ساتھ سونچا بھی نہیں جاسکتا کیونکہ اگر نص تقی تو علی ضرورا ظہار فرماتے اوراپنے دعوائے امامت سے صرف نظرنہ کرتے۔

درواقع بیہنا چاہتے ہیں کدان مدعیوں کا مطلب کتاب وسنت ہے بھورت برہان استدلال ہے میل نہیں کھا تا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مولا نے اپنی امامت کا دعویٰ پیش کیا تھا اور نصوص و براہین ہے استدلال فرمایا تھا، خلاصہ بیکہ اس عبارت سے صاحب کی طرف انکار نص جلی کی بات غلط ثابت ہوتی ہے کتاب تذکرہ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ صاحب نج السبیل کے آخر میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین قطعی طور ہے تمام صحابہ سے افضل ہیں اور اس اعتقاد کے ذیل میں انہوں نے سبقت اسلامی ، دینی خد مات اور علی جہا دوز ہدکوبطور جوت چیش کیا ہے۔ بلاتر دیوعلیٰ تمام صحابہ سے مقدم شے کوئی آپ کا پاسٹ نہیں تھا اور علی جہا دوز ہدکوبطور جوت چیش کیا ہے۔ بلاتر دیوعلیٰ تمام صحابہ سے مقدم شے کوئی آپ کا پاسٹ نہیں تھا ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہا دروں سے جنگ میں انہوں نے ہمیشہ پیش قدمی کی ، انہیں سے رسول نے عقد

مواخات قائم کیا جب کے عمر وابو بکر کے درمیان باہم برا دری قائم کی ، رسول نے انہیں فاطمہ کا کفوتر ار دیا جوسیدہ عالمیان تھیں ، ان کے لئے دعا کی کہ خدا ان کے وثمن کو دشن اور ان کے دوست کو دوست رکھ نیز علیٰ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موتی سے تھی ، مرغ بریاں کے وقت محبوب ترین خدا وندعا لم قرار دیا ، فرمایا میں شہر علم ہوں اور علیٰ اس کے دروازہ ہیں۔

على مصائب وآلام ميں صابرر ب، اينے دوران خلافت ميں بھي موٹے جموٹے كيڑے پہنے، نفاذ شریعت میں وہ گذشتہ وآئندہ لوگوں میں سب سے بہتر تھے،رسول خدا نے انہیں ناکثین جمل، قاسطین صفین ،اور مارقین نبروان سے جنگ کرنے کامشور و یا تھا، عمار یا سرجنہیں ان کی دینی بصیرت کی وجہ سے جنت کی بشارت دی تھی انہیں کے ساتھ شہید ہوئے رسول نے ان کی موتیٰ وہارون سے مثال دی تھی علی نے ہی حالت رکوع میں انگشتری دی اور آبدولایت اتری ، انہوں نے تین روز تک مسکین ویتیم واسیر کوروثی ری اور بل اقی نازل ہوا آئیں کے لئے قرآن میں نازل ہوا ﴿انما انت مندر ولکل قوم هاد ﴾ علی عيفرمايا: من اس امت كامتذر بول اورتم بادى بو "وتعيها اذن واعيه " تازل بواتو فرمايا و محفوظ ر کھنے والا کان علی کا ہے خدانے ان کی دوستی کوالیمان اور دشمنی کوعلامت نفاق قرار دیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زماندرسول میں فقط وشنی علق سے منافقین کو پیچانے تھے، رسول نے خبر دی تھی کہ قیامت میں علیٰ ہی جنت وجہنم کونتیم کرنے والے ہیں جہنم ہے کہیں محاسے لے لیے تیراہے اور جنت والوں کواپنے ساتھ لے كرجاكي عي، ابن عباس كيت بي قرآن من جهال يعي "ياايها اللذين آمنوا" كي آيت إلى ك سردارعلی ہیں اس سے بردی بات بیہ کرسول نے فر مایاعلی بعسوب ہیں مومنوں کے اور بعسوب شہد کی محیوں کا سردار ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے کھیاں اس کے گرد حلقہ کئے رہتی ہیں ، شب جرت جب کفار قریش خاندر سول کا گھراؤ کئے ہوئے تھے کہ مج ہوتے ہی انہیں قبل کردیں گے،استقامت کے ساتھ شیرانه بستر رسول برعلی سوئے اس وقت ان کی حیثیت ذیح الحق (الل سنت کے نظر کے مطابق) کی تھی کہ اطمینان قلی کے ساتھا ہے کور بانی کے لئے بیش کیا نہیں کے لئے عمرے کہا، 'لو لا عسلی لھلک عسمو" اوركما كه خدا مجھاس مشكل كے لئے زندہ ندر كھے جس كى مشكل كشائى كے لئے ابوالحسن ميرے

پہلو میں نہ ہوں بھلن کی تمام زندگی ایمان واسلام تھی ایک لحظ کے لئے بھی کافر نہ ہوئے ان کی زحمات خدا کے نز دیک لائق شکریے قرار پائیس خدا کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔

خدا وندعالم ہمیں انہیں کے زمرے میں قرار دے کیونکہ دوئی آل محمدٌ تمام چیزوں سے برتر و بہتر ہمیں انہیں کی تاس کی توفیق کرامت فرمائے۔

ان تحریروں کےعلاوہ صاحب نے اشعار میں بھی اپنی عقیدتی کیفیت کوداضح کیا ہے وہ ان اشعار میں پورے طور سے شیعہ امامیہ نظرآتے ہیں ، وہ سندغد پر پیش کرتے ہیں کہ:

اگرتم سوگندیادکرتے ہوتو نص خلافت کو یادکرویس نے بقانون اختیاران کی ہارگاہ میں خود پردگ کامظا ہرہ کیا بھم خدا کے آگے سرتنگیم نم کروکٹر مایا ہے موی نے اپنی امت سے ستر افراد کو فتخب کیا۔ ایک تصیدہ میں کہتے ہیں:

تم نیس جانے کہ وصی رسول وہی ہے جس نے حالت رکوع میں انگشتری تعمد ق کی ،تم نہیں جانے کہ وصی رسول وہی ہے جس کے لئے روز غدیر صحابہ کواس کا تکوم بنانے کا اعلان کیا گیا۔

ایک اور شعربہ ہے:

''امیرالموشین، وصی رسول کی دوی قرآن میں فرض قرار دی گئی ہے جسے خدانے تمام دنیاوالوں کو ان کی سرداری کا پابند بنایا ہے''۔

صاحب اسان الميزان (١) كے مطابق يہ جوصاحب كے معتزلى ہونے كى بات كهى گئى ہے يہ كئى و جه كئى ہے يہ كئى و جه كئى ہے كئى وجه و است فلط ہے، خودا بن جرنے اس كى ترديدكى ہے اور قاضى عبد الجبار كے قول كى حكايت كى ہے كہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت كہا كہ بجھ ميں نہيں آتا كہ اس رافضى كى نماز كيے پڑھاؤں؟ پھر يہ كہ خودصا حب كا يہ شعر ہے كہ درشن مجھے رافضى ہونے كا طعند د ہے ہيں، مجھے اس كی قطعى پرواہ نہيں ہے۔

قرائن کہتے ہیں کہ صاحب نے عدل اللی کے سلسلہ میں معتزلیوں کی تائید کی تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایسا تو اکثر علاء شیعہ نے کیا ہے کوئکہ شیعہ ومعتزلدا کثر مسائل کلام میں یکساں نظریہ کے حال ہیں

اركسان الميوان (ج اص ١٢١، نمبر١٣٠٠)

ای وجہ سے اکثر مواقع پر شیعہ کومعتزل اور معتزلہ کہددیا جاتا ہے صاحب کی طرح علم الحدیٰ اور شریف رضی کوبھی معتزلہ کہددیا گیاہے۔

انہیں شافعی کہنا بھی ویبانی ہے جیسے انہیں حنی کہا جائے ،ابوحیان کا یہ قول امتاع (۱) میں اس سے بھی زیادہ حجر تناک ہے کہ صاحب ایسے شیعہ ہیں جنہوں نے ندھب ابوحنیفہ اور زیدی نظریہ کواپنے اندر جمع کرلیا تھا۔

حالاتکه صاحب نے اکثر اشعار میں ائمہ اطہاڑ کا نام کے کرزیدی ہونے کی تروید کی ہے، مثلاً بیہ اشعار:

میرے سردار محمد میں اوران کے وصی علی ،ان کے دونوں فرزنداورزین العابدین ، محمد باقر اوران کے فرزندورزین العابدین ، محمد باقر اوران کے فرزند جعفر صادق اوروہ جوموی بن عمران کے ہم نام ہیں اور علی ہیں جو خاک طوس میں سوئے ہوئے ہیں اوران کے بعد محمد وعلی ہمارے سردار ہیں ،ان کے بعد حسن اور قائم آل محمد ہیں جو ظالموں کی گھات میں ہیں۔

اس کے علاوہ ان کے پیاشعار ہیں:

" دو محمد وعلی کی برکت نیز دونوں علی کے فرزندوں زین العابدین علیہ السلام، دونوں باقر امام کاظم علیہ السلام اوران کے بعدرضا محمد مجمران کے فرزند، اور عسری اور قائم آل محمد بین المام کا میں ہوں کہ قیامت میں جنت میں داخل ہوں گا ای طرح دوشعروں میں تمام آئمہ کا نام لیا ہے پجواشعار میں زائر سے خطاب کر کے تمام ائمہ کے مشاھد مقدسہ پرسلام شوق پنچانے کی بات کی ہے کوئلہ یہی ال کی بناہ گاہ ہیں۔

ایک قصیدہ (۲) میں امام رضاً ہے والہانہ عقیدت کا جس طرح مظاہرہ کیا ہے ان کے امامیہ اثنا عشری ہونے کا واضح ثبوت ہے''۔

اركتاب الامتاع، جا بص۵۵) ۲ ميون اخبار رضا، ج اص١١)

### محاس ومزاج

ا۔ ایک دن صاحب بن عباد نے پانی مانگالایا گیا تو صاحب نے پینا جاہا ، ایک مصاحب نے کہا مت بینے ہوا جا ہا ، ایک مصاحب نے کہا مت بینے کہا مت بینے کہا ہے پانی خود ای مت بینے کہا ہے کہا ہے پانی خود ای نوکرکو پلاد بینے آپ نے کہا ایک صورت میں جے خود نہ پیوں دوسروں کے لئے کیوں جائز مجھوں اس نے کہا اس مرغ کو بلاد بینے جواب دیا میں جانور کی ہلاکت جائز نہیں سجھتا۔

پھر تھم دیا پیالہ دالیں لے جا وَاور پانی پھینک دوغلام سے کہاا پناراستہ لواوراب بھی گھرنہ آنا اور تھم دیا کہ غلام کی جگہ کنیز ریپ خدمت انجام دیا کرے اور فر مایا یقین کوشک سے ختم نہیں کیا جاسکتا اور قطع حقوق کی بھی سزا ہے اس کے ساتھ محست بھی ہے۔

۲-ایک علوی سیدنے رقعہ بر حایا ، خدانے مجھے فرزند عطا کیا ہے گذارش ہے کہ اس کا نام ولقب تجویز فر مادیں صاحب نے اس رقعہ کے گوشے میں لکھ دیا خدا وند عالم فرزند کو کا مگار اور سعاد تمند قرار دے۔

بخدا میرا دل خوش ہوا آ تکھیں روثن ہوئیں ، نام علی رکھوتا کہ آ واز بلند ہوکئیت ابوالحن رکھوتا کہ کاروبامستحسن رہے دعا کی کہ جدامجد کی برکت سے نیک بختی شامل حال رہے اس پرسومثقال دینار فارکر تا ہوں تا کہ سوسال زندگی یائے ، والسلام۔(۱)

۳۔ایک صاحب نے رقد لکھ کرمیاحب سے حاجت طلب کی رقد کو واپس کرتے ہوئے کہا گیا کہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کرآپ کے حوالہ کیا ہے،اس نے دیکھا پھڑ نہیں لکھا ہے رقد کو ابوالعباس ضی کے والد کیا عمال کے بعد دیکھا کہ صاحب نے فقط ایک الف لکھا ہے۔

رقعہ کے الفاظ متے اگر آقا مناسب خیال کریں تو مرحت فرمائیں صاحب نے فعل کے شروع میں الف لکھ کرافعل کردیا تھا فعل ماضی تھا اسے الف لکھ کرجمعنی متقبل کردیا تھا بعن میں مدد کروں گا۔ (۲)

ا\_(يتينة الدحر، ج٣، ص٢٣) ...

٢\_ ( يتيمة الدحر، جسم ٢٣٣)

۳۔ صاحب نے ابوالہاشم علوی کو ایک طبق چاندی اور عطر ہدیے کرتے ہوئے چنداشعار ارسال کے جس کا حاصل مصدر ومطلب میں ہے کہ یہ بندہ حضور کی زیارت کے لئے پرتو انوار سے بہرہ مندہونے کی غرض سے عطر کا تخدیثیش کرتا ہے اس کاظرف بھی حضور قبول فرمالیں تو عنایت ہوگی (۱)

۵۔ابوالقاسم زعفرانی نے صاحب کا شکوہ جلال دیکھا کہان کے خدام اورمصاحبین شانداراور فاخرہ لباس پہنے ہوئے اردگر دبیٹھے ہیں وہ ایک گوشے میں جا کر پچھ کہنے لگےلوگوں نے صاحب سے عرض کی حضور کی بارگاہ میں بیرجسارت؟

صاحب نے کہاانہیں حاضر کیا جائے زعفرانی نے پچھ مہلت مانگی کیکن اجازت ندملی چھم دیا کہ کاغذ سمیت انہیں یہاں حاضر کیا جائے زعفرانی نے نز دیک آگرشعر پڑھا:

شاعر کا قلم کہتا ہے شاخ پرگل کس قدر تا زور ہے۔

صاحب نے شعر پڑھنے کا تھم دیا ، اس میں اپنی بہادری کی ڈیٹ کے بعد کہا گیا تھا لوگ آپ کی خدمت میں ریشم وخز کے لباس پہنے بیٹھے ہیں اور میں اس سے محروم ہوں۔

صاحب نے فرمایا معن بن زائدہ کا واقعہ ہے کہ ان سے ایک مخص نے کہا حضورا یک محور امرحت فرمادیں ،اس نے محم دیا کہ ایک اونٹ ،ایک محور ا ، ایک مخور ا ، ایک محور ا ، ایک کنیز اسے عطاکی جائے ،

اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سے بلند تر سواری بھی ہوتی ہے تو اسے عطاکرتا ، ہیں بھی صاحب بن عباد ہوں میں محم دیتا ہوں کہ ایک فرز کا جامہ ،ایک جب ،ایک پیرا بمن ،ایک شلوار ،ایک مجامہ ایک رومال ،ایک کم بند ایک ہوتا ہے ور ، ایک منورہ بطور خلعت انعام میں دیا جائے اگر میں جانتا کہ اس کے علاوہ بھی فرز کا لباس ہوتا ہے تو وہ بھی عطاکرتا بھر فرمایا جو خلعت اس وقت نہیں لے جاسکتے اس کے علاوہ لا دکے گھر لے جانے موتا ہے فلام حوالہ کر دیا جائے ۔ (۲)

۲ \_ ابوحفص وراق نے شکوہ کیا کہ ان دنوں پریشان ہوں گھر میں چوہے بھی نہیں رہ مسلے ہیں ،اس

ا\_( بنيء الدهر ، ج ۳ ، م ۲۳۷ ) ۲\_ ( بنيمة الدهر ، ج ۳ ، م ۲۲۷ )

نمک خوار کی مد دفر ماہیے ،صاحب نے رقعہ کے گوشہ میں لکھ دیا ، بڑی اچھی بات کہی گھر کے چوہوں کو میں بخشش کی خوشخبری دیتا ہوں گیہوں تو اس ہفتہ بینچ جائے گا بقیہ سامان راستے میں ہے۔(۱)

ے۔ابوالحن علوی ہمدائی بادشاہ کے سفیر بن کرصاحب کے پاس چلے راستے بھرسونچا کہ بات کس طرح کروں گاعبارت آرائی سوچنے گئے سامنا ہوا توسب بھول کر بولے 'مساھندا ان ھذاالا ملک کو بھ''صاحب نے جواب دیا:

'' انی لا اجد ریح یوسف لو لا ان تفندون '' پُرفر مایا خوش آ مدید، رسول، رسول کے بیٹے وصی، وصی کفرزند (۲)

۸۔صاحب اہواز میں ہیضہ کے شکار ہو گئے جب بھی طشت میں رفع حاجت کرتے دی دینار سرخ اس میں رکھ دیتے تا کہ اٹھانے والاستی وکا بلی نہ کرے جب صحت یاب ہوئے تو حساب کیا گیا پچاس ہزار دینارتصدق کئے تھے۔ (۳)

٩- ابونفر كى حكايت بكرما حب شندايانى پينے كے بعد كتے:

قعقعة الدلسج بساء عدب تستخرج الحمد من اقصى القلب محون محون عندا الله القلب محون محون القلب محون محون القلب محون محون محون الماري المراي المرا

•ا۔ایک بارصاحب کی مجلس میں ابن حفیری موجود تھا بے تحاشہ بلند آواز سے ریاح خارج ہوگئی وہ شرمسار ہوکر مجلس سے باہر چلا گیاصا حب نے کہاا سکوید دوشعر سنا دو۔

کیا کیا جاسکتاہے ہواہے کیاتم اے روک سکتے ہوتم سلیمان تونہیں ہو(۵)

ا\_ (يتمة الدمر، ٢٣٢٣)

۲\_(يتمة الدهر، ج٣ من ٢٣٧)

٣-(البدلية والنحلية ،ج ١١،٩٠٠ ٣٠ حوادث ٣٨٥))

۳\_يتيمة الدهر، (ج٣،٩٣٣)

۵ مجم الادباء (ج٢، ص٢٥٥)

كلمات قصار

(علامدامنی ٣٢ کلمات گهر بارقل کے بیں، يهال صرف دى نقل كے جاتے ہيں؛

ا - جو خف شیرین شیرین دریا بیدا کرتا ہے، کو ہرآ بدار دھونڈ تا ہے۔

۲ جے زمانے کی سلامتی کا محمند ہوتا ہے وہستقبل میں ندامت کی داستانیں بیان کرتا ہے۔

س\_بات جب کان میں وہرائی جاتی ہے ودل میں جڑ پکڑتی ہے۔ \*

٣ \_ بلوث مربانی لچے دارباتوں سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

۵\_اگر كتاجا ندكو بحونكا بوتولوك بقرول ساس كامند بندكرت بيل-

٢ ـ شيرول بهادر بهت بين ليكن عمروكى طرح نبين بهت عدمردون پرنوحه برها كيا مكر نامترك

طرح۔

ے۔ سخاوت کا وعدہ مجھی آب حیات کی طرح ہوتا ہے اور مجھی مانند سراب۔

۸۔ سخاوت کی ناشکری زوال کی بونجی ہے۔

٩\_ تک دل سے نالہ باہرآ تا ہے اور در دمند دل سے شکایت۔

١٠ - بوسكتا ہے كہ بے گنا وكس كنهكار كے جرم ميں جلايا جائے اور خوش كردار ، بدكردار كے بدلے

<sup>ع</sup>رفآر ہوجائے۔

مزید گرم اے آبدار کو پیمہ الدھراوراعیان الشیعہ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ (۱)

یہ ہے ایک شیعدا دراس کا نموندا فکار، یہ ہے ایک شیعد وزیرا دراس کے حکمت شعار کلمات، یہ ہے ایک شیعہ فقیہ اور اس کا تابناک اوب، یہ ہے ایک شیعہ دانشور اور اس کے افکار درخشاں، اور یہ ہے ایک

شیعه متکلم اوراس کے مقالات و گفتار .....

شيعوں كواييا ہى ہونا جا ہے۔

ا يمة الدم (جسم ا ١٨) اعيان الفيد (جسم ٢٥١ ٢٥١)

## صاحب کی وفات

صاحب نے شب جمعہ ۲۸ میں انتقال کیا ، جوام نے خرسنتے ہی عام تعطیل کر دی ، بازار بند ہو گئے اور آخری دیدار کے لئے ان کے گھر کی طرف جانے لئے ، فخر الدولہ بھی اپنے فوجی افروں میں ، بازار بند ہو گئے اور آخری دیدار کے لئے ان کے گھر کی طرف خریادہ شیون کی آوازیں بلند تھیں ، ابوالعباس ضی افسروں کے ساتھ سیاہ پوٹی مشابعت کرتا چلا ، چاروں طرف فریا دوشیون کی آوازیں بلند تھیں ، ابوالعباس ضی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی فخر الدولہ نے گئی دن تک ان کا سوگ منایا ، نماز جنازہ کے بعد ایک کرے میں سپر دخاک کردیا گیا تھی اور مقام در بیریں دفن کردیا گیا اس پرایک قبہ بھی تغیر ہے۔

اکثر لوگول نے مرھیے کے ان میں ابومنصور کیمی ، ابوالعلاء اصفہانی ، ابن میسرہ ، ابوسعیدر ستی ، ابو الفیاض طبری ، وصی ہمدانی ، ابوالعباس ضی لائق ذکر ہیں۔

### مصادر حالات:

| and the second s |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ية الدهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الييم        |
| م الا دباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣            |
| اربالسلف ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵_تجا        |
| س اصغبهانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۷_کا         |
| الآمال الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| نظم این جوزی ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لمنة<br>ال_ا |
| عابدالتصیص سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ساا_م        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

ارييمة الدحر، جسم ٢٦٧\_١٩٩ (جسم ٢٢٥\_٣٢) إنساب سمعاني (جهم ٣٠) تجارب السلف م ٢٣٣. درجات رفيعه (م ٢٨٣) تاريخ كال، جهم ٢٧ (ج٥٥ -٥١، حوادث ٣٨٥) منتحى القال م ٥٢ (١١٩) معالم العلماء (م ١٠، نمبر ١٥) المنتقم، ج٤، م ١٤ (ج٣١، ص ٢٥٥، نمبر ٢٩١) وفيات الاعيان، جا، م ٨٥ (جام ٢٣٨، نمبر ٩٦) معام التصيم، ج٣، ص ١٢ (ج٣، ص ١١١، نمبر ٢١٨) اعيان المشيعه، ج١، (ج٣، ص ٢٧٨ (٣١٨)

# جو ہری جر جانی

وفات رو <u>۳۸ چ</u>تقریبا

اما اخذت علیکم اذ نزلت بکم خدیس خدم عقودابعد ایسمان
"کیایس نتمباری بشارتموں کے بعدتم سے غدیر خم میں عہد و پیان نیس لیاتھا؟
اور میں نے سردار عرب اور زبرة عدنان کے بازوں کوتھام کر کہا تھا اور بیتم خدانے دیا تھا کہ نہ
کوتا بی کروں اور نرتشر تک بیان میں کی کروں ، بیان ان تمام لوگوں کا مولا ہے جن پر میں مبعوث ہوا ہوں
،خواد پوشید ویا ظاہر برابر ہے۔

میرا چچیرا بھائی ،میرے منبر کا دارث ادر میرا بھائی اور دارث ہے،اس کے سوانہ کوئی صحابی نہ میرا بھائی ،اس کا مرتبہا گرمیرے جسم سے قیاس کروتو وہی ہے جو ہارون کا موئی بن عمران سے تھا۔(۱)

منا قب ابن شرآ شوب (٢) مين بيه چارشعر درج بين

غدر خم كامنكروي بوگاجو حرام زاده، بدكاراورناساس بوگا-

کس کے لئے ڈو بنے کے بعد سورج پلٹا بائل میں، جاؤ تحقیق کروتمہیں معلوم ہوجائے گا۔ دوسری بار بھی اس کے احترام میں سورج پلٹا رسول خدا کے زمانے میں، اخبار واحادیث بے ثمار

يں-

ا ـ منا قب این شمرآ شوب، ج ایم ۵۳۲ ( ج ۳ یم ۴۰) پیاضی کی صراط متعقیم (ج ایم ۱۱۱۱) ۲ ـ منا قب آل الی طالب، ج۲ بم ۲۰ ( ج۲ بم ۳۵۵)

انہوں نے تمام فضائل وافتخارات کاا حاطہ کرلیا تھااس لئے ان کے متعلق مدحیہ اشعار کے لئے تمام کاا حاطہ کرنے سے قاصر ہوں''۔

### شاعركا تعارف

ابوالحن كنیت ، علی بن احمد جرجانی نام تها ، ان كے اشعار سے پیتہ چانا ہے كہ عرفیت جوهری تھی بیا نے افغار سے بیتہ چانا ہے كہ عرفیت جوهری تھی بیان فضل وادب تھے ، لغت عرب كے ستون تھے قافیہ پردازی میں بڑی مہارت تھی شعری تنقید و پر كھ میں ممتاز تھے ، وزیر صاحب بن عباد كے دست راست اور خاص مصاحب تھے ، ان كے درباری شاعر بھی تھے ابتداء جوانی سے بی شعروشاعری سے تعلق ہوگیا کچھ بی دنوں میں اس قدر مہارت بیدا كرلی كہ صاحب طرز شاعر ہوگئے ، انہیں اپنے مقام كو مختلف اسالیب میں بیان كرنے كی اس قدر مہارت تھی كہ لوگ كہتے سے جوان تو كہند مثقوں كو بھی مات كرديتا ہے۔

صاحب کو ان کی قدرت کلام پر بڑی جیرت ہوتی تھی ان کے اشعار پر جموم جموم اٹھتے شعری شادا بی اورظرافت کا ہرفخص اقر ارکرتا ای لئے صاحب بن عباد نے انہیں اپناخصوصی مصاحب بنالیا تھا اپنے تمام کارگز اروں اورافسروں کے درمیان رابطے کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔

جس وقت انہیں صولی کے پاس بھیجا توان کے متعلق صاحب نے خط میں جوستائشی فقرے لکھےان فقروں کی وجہ سے تمام لوگ ان کے کمالات کے مفتون ہو گئے۔

ای طرح ایک خط ابوالعباس می کولکھ کران کے ہاتھوں روانہ کیا تو اسے پڑھ کرضی نے بھی ان کا بہت اکرام واحترام کیا (۱) اس خط میں صاحب نے اپنے تمام محاس میں انہیں شریک قرار دیا اوران کے ادب وفن کی بہت زیادہ ستائش کی ،ان کے خصوصی تعلق ،محاس وفضائل واخلاق کا قصیدہ پڑھا جق دوئی ، ادب وفن کی بہت زیادہ ستائش کی ،ان کے خصوصی تعلق ،محاس وفضائل واخلاق کا قصیدہ پڑھا جق دوئی ، محد دمعا شرت اطاعت میں خود سپر دگی کی انتہائی حالت وغیرہ کو بیان کیا ،ظرافت و بذلہ گوئی ،شیریں زبانی نثر ونظم میں بکساں مہارت ،طبع سرشارشل دریا فاری دعر بی میں حیرت ناک قدرت وغیرہ کا تذکرہ کیا۔

ايتيمة الدهر(ج٣،٥٠١٣)

ٹھالبی (۱) نے بھی ان کی بہت ستائش کی ہے وہ کہتا ہے کہ کے سے بیں جب امیر ابوالحن کے پاس بطور سفیر جارہے بھے تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا اور پھر چندا شعار نقل کئے ہیں:

ان کے اشعار ریاض العلماء ، مقال خوارزی ، منا قب شہراً شوب ، بحار مجلسی میں نقل کے گئے ہیں العالم بین بیٹ میں الدھر جلد چہارم میں تین صفحات مخصوص کئے ہیں (۲) عظیم شاعر جوھری جرجان میں کے سامیے اور ۲۵ میں ایک بارصا حب بن عباد نے کے کے سامیے میں ایک بارصا حب بن عباد نے انہیں امیر ابوالحن ناصر الدولہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا ، دوسری باراصفہان کے گورز ابوالعباس ضی کے پاس بھیجا جب وہ اصفہان سے جرجان پلٹے تو زیادہ دن ندگذر سے متھ کہ دنیا سے منھ موڑلیا (۳) چونکہ انہوں نے صاحب کی زندگی میں بی انتقال کیا اور صاحب کی وفات ۲۵ میں ہوئی اس لئے ان کی وفات کا زماندگ بھگ میں بی انتقال کیا اور صاحب کی وفات کے ۲۸ میں ہوئی اس لئے ان کی وفات کا زماندگ بھگ میں بی انتقال کیا جاسکتا ہے۔

اليتيمة الدحر (ج٣، م ٢٩)

۲\_ریاض العلماء (ج۳،ص۳۳۹)؛ مقل خوارزی (ج۲،ص۱۳۷)؛ مناقب آل الی طالب (ج۳،ص۱۳۱)؛ بحارالانوار (ج۲۵،ص۲۵۹-۲۷۹)؛ پیمه: الدحر، جهص، ۴۵-۲۹ (جهص ۴۸-۳۳)

٣\_يتيمة الدحر (ج٧ بم٣٣)

## ابن حجاج بغدادي

وفات/اوس

یا صاحب القبة البیضاء فی النجف من ذار قبرک و استشفی للیک شفی

اے نجف کے چکیلے گنبروالے! جو بھی آپ کی قبر کی زیارت کرے اور شفا طلب کرے اے شفا

ماتی ہے، ہدایت کرنے والے ابو الحسن کی زیارت کروتا کتمہیں اجر ملے، اقبال وکامرانی ہے ہمکنار ہو

اس رہبر کی خدمت میں شرفیا بہو کیونکہ ان کی بارگاہ میں مناجات مقبول ہے جو شخص ان ہے حاجت

طلب کرے، رواہوگی۔

جب حریم بارگاہ میں پہونچوتو احرام باندھ کرلبیک کہتے ہوئے دار دہو، پھر مزار کے گر دطواف کرو، جب تم حرم کا سات بارطواف کرلوتو اس سردار کے پائٹیں بیٹھ جاؤاور کہو، خدا کا سلام ، اہل سلام کا سلام اورار باب علم وشرف کا سلام!

میں آپ کی بارگاہ میں اےمولا اپنے شہرہے حاضر ہوا ہوں آپ کی ولایت ہے متمسک ہوکر خدمت میں شرفیاب ہوا ہوں ، مجھے امید ہے کہ آپ میری شفاعت فرمائیں گے۔

اے مولا! اور مجھے شدت عطش میں آپ بہشت سے سراب کریں گے، کیونکہ آپ مروۃ الوقی ہیں ، جو بھی آپ سے متمسک ہوجائے نہ تو وہ بدبخت ہوگا نہ اسے خوف ہوگا اگر آپ کے اساء سنی کی کسی مریض پر تلاوت کر دی جائے تو شفاء ہوجائے ، مرض سے نجات مل جائے ، کیونکہ آپ کی شان میں کسی تشم کانقص نہیں اور آپ کا نور بھی زوال پذیر نہیں ، اور آپ آیت کبر کی ہیں جو عارفین پر منکشف ہوتا ہے

ملكوتى جلووں كےساتھے۔

بی خدائے رطن کے فرشتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں اتر کر الطاف وتحا کف لاتے رہے۔ بھی طشت، بھی جام آب، بھی دستار جریل آپ کے لئے تخدلائے اس میں کسی کو اختلاف نہیں، جب بھی رسول خدائے کسی مہم میں آپ سے مدوطلب کی آپ نے بخو بی اسے انجام دیا۔

اورانس سے مروی ہے کہ آپ کے متعلق مرغ بریاں کا واقعہ رسول خداً کی نص صریح کا واضح ثبوت ہے، قرآن میں جو دانہ، شاخ اور زینون کے واقعات بیان ہوئے میں وہ آپ کے لئے عرش والے خدا کی کرامت وشرف کا مظہر ہیں۔

اورعادیات میں جو گھوڑے دوڑانے اور گرداڑانے کی بات ہے یاشمشیر براں کی بات یا زرہ تو ڑنے اور نالہ وفریا دکرنے کی بات۔

آپ ان کی جمعیت پرشاخ شمشاد کی طرح ٹوٹ پڑے تا کہ انہیں خاکسر کر دیا جائے اگر آپ چاہتے تو انہیں منخ کر دیتے یا زمین سے کہتے انہیں دھنسا لے ،آپ کے قبضہ میں موت اور روحیں ہیں آپ ہی فر ماروا ہیں اگر آپ تھم دیتے تو قطعی ظلم نہ ہوتا۔

خدانہیں مبارک نہ کرے جن میں سے ایک نے نخ نخ کہ ہے آپ کے فضل دشرف کا عرزاف
کیا اور آپ کی غدیر خم میں بیعت کی ، پھررسول خدائے اپنے بیان سے اس کی تاکید فر مائی آپ کو انہوں
نے چھوڑ دیا ارشاد نبی کونظر انداز کیا ، ان کو اس قول رسول کے بھی باز نہ رکھا کہ بیہ میرا بھائی اور میرا
جانشین ہے ، پیتمہارا مولا ہے میرے بعد جو بھی اس سے وابستہ ہوجائے اسے نہ ماضی میں خوف ہوگا نہ
مستقبل میں۔(۱)

يقسيده ١٢٠ رشعرول بمشمل إاوراس معلق ايك واقع بهي آئنده بيان بوكا:

ابن حجاج کا ایک تصیدہ اور بھی ہے جو ابن سکرہ کے جواب میں کہا گیا تھا ، ابن سکرہ نے اہلیٹ اور ابن حجاج کے خلاف زبان درازی کی تھی میں نے اس قصیدہ کوان کے مخطوطہ دیوان سے حاصل کیا جو

ا-رياض العلماء (ج٢ بم١١)

# سو + المرابع المن عال المندادي المن عال المندادي المن عال المندادي المنابع الم

والهيم مربن اساعيل كقلم سي كلها كيا-

ال كايبلاشعربيد:

يىد الاميىر بىحىمد الىلە تحيينى

لا اكذب الله ان الصدق ينجيني

آ گے فرماتے ہیں:

فما وجدت شفاء تستفيد به

''بغیرآل لیں سے در ماں طلب کئے کہیں شفانہ پاؤگے،تم آل محمد کی جوکرر ہے ہو؟تم نے بلند مرتبہ اور روشن چیرہ والوں پر دشنام طرازی کی ہے تو خداتمہیں نقر وکفر سے تمام عمر ذلت چٹاتا رے گادنیا بھی گئی اور دین بھی''۔

### شاعر کے حالات

ابوعبداللہ حسین بن احمد بن محمد بن محمد بن مجاج نیلی بغدادی ،گروہ علماء کے ایک اہم ستون ،
دانش وادب کے عظیم و نا درروز گار شخص سے ،صاحب ریاض العلماء نے انہیں بزرگتر بن علماء میں شار کیا
ہے(۱) ،ابن خلکان نے بزرگ ترین شیعوں میں (۲) اور حموی نے بزرگ شیعہ شعراءاور آخرین انشائیہ
نگار لکھا ہے (۳) ، ان کا قافیہ پردازی کا مخصوص اسلوب تھا اسی طرح ان کے انشائیہ بھی لا جواب سے ،
ان کے دانش کا بوااستوار قدم تھا ، ادب ، معانی آفرین اور خن طرازی میں عالمگیر شہرت کے حامل سے ،
اد یوں نے بوے احترام سے ان کا نام لیا ہے ، صاحب نسمۃ السح نے معلم تانی کہا ہے (۳) ان کی خن
پردازی نے آوازہ ادب کو تحت الشعاع میں کرلیا تھا ، ہم یہاں دونوں محاس کا حق ادا کرنے کی کوشش

ا ـ رياض العلماء (ج٣ص ١١) ٢ ـ وفيات الاعيان (ج٣ بص ١١١، نمبر١٩٣) ٣ ـ مجم الا د باء (ج٩ بص ٢٢٩)

س نسمة المح (مجلدے، ج)،ص ۱۰۵)



دین علوم میں ان کی مہارت کا اس قدر شہرہ تھا کہ وہ حکومت اسلامی کے پایہ تخت بغداد میں امور حب کے منصب پر کئی بارسر فراز ہوئے۔(۱) یہ منصب ہمیشدان لوگوں کو ملتا ہے جوابیخ شکوہ علمی میں ممتاز ہوتے ہیں ماور دی نے احکام سلطانیہ (۲) میں لکھا ہے کہ امور حب کا منصب ان لوگوں کو ملتا ہے جوصد راول کے انکہ تیمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ منصب دینی امور کا ستون تھا۔

" حب "اسل میں تمام لوگوں کوامر بالمعروف اور نہی عن الممتر کو وسیع معنوں میں نافذ کرنے سے عبارت ہے، ابن مجان سے پہلے اس منصب پر بزرگ فلنی احمد بن طیب سرخسی تھے جو ۱۸ میں مقول ہوئے گرابن مجان ہوئے اس کے بعد فقیہ شافعی ابوسعید احمد بن حسن بن احمد اصطر کی متو فی ۱۹ میں ہوئے ہوئے (۳) احکام سلطانیہ میں ہے،" حب" کا منصب اسے ملنا چاہیے جو آزاد، عادل، دادگستر، صاحب نظر، دین کے معاملہ میں تخت اور مشکرات کا واقف کار ہو (۳) فقہاء شافعی اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا جس معاملہ میں مختلف فقہاء میں اختلاف رائے ہوتو محتسب اپی رائے واجتہا دکو لوگوں پر مسلط کرسکتا ہے؟ ابوسعید اصطری کہتے ہیں کہ مسلط کرسکتا ہے اسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں پر مسلط کرسکتا ہے؟ ابوسعید اصطری کہتے ہیں کہ مسلط کرسکتا ہے اسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ مختسب کودائش مند مجتہدا ورصاحب نظر ہونا چاہیے تا کہا ختلافی مواقع پر اپنا نقط نظر واضح کر سکے۔

رشیدالدین وطواط کا خیال ہے کہ نظام حکومت ، ثبات دین اور اصلاح مسلمین کے لئے محتسب کا منصب ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعہ جادہ حق سے منحرف افرادیا فاسق افراد کی تباہ کاری سے شریعت ودین محفوظ اور مضبوط رہے اور معاشرتی امور ٹھکانے سے انجام پاتے رہیں ، یہ منصب اس شخص کے لئے

ا - وفيات الاعميان (ج٢، ص ١٦٨، نمبر١٩٢)؛ البدلية والنعابي (ج١١، ص ٣٧٨، حوادث المستعيد؛ مرأة البحان (ج٢، ص ٣٣٣) رياض العلماء (ج٢، ص ١١٩ هنتاوي كي دائرة المعارف الاسلاميه (ج١، ص ١٣٠) فريد وجدي كي دائرة المعارف (ج٢، ص١٢) الاعلام (ج٢، ص ٢٣١)

٢- احكام سلطانيص ٢٥ (ج ٢ م ٢٥٠ ، باب ٢٠)

٣ ـ وفيات الاعيان (ج٣ برص ١٦٨، نبر١٩٢) مرأة البخان (ج٣ بر٣٣٨، وفيات ١٩٩١)

٣- احكام سلطانيص ٢٠٩ (ج٢م ١٣٠، باب١٠)

# مروب المراج ا

سر اوار ہوسکتا ہے جود بنداری سے متصف، اوا وامانت میں معروف اور بدنا می سے دور ،عیب وتہت کے علاوه لباس تقوی ہے آراستہ،اصابت درشددصلاح سے مزین ہو(ا)

اس اعتبارے ابن حجاج کا کئ مرتبه منصب احتساب پر فائز ہونا بتا تا ہے کہ وہ مرتبہ اجتہاد پر فائز، عدالت دستائش علمی ہے آ راستہ تھے ، ابن حجاج دومرتبہ بغداد میں اس منصب پر فائز ہوئے ایک مرتبہ مقتدر ہاللہ کے عہد میں اور دوسری بارعز الدولہ کے زمانے میں اسی زمانہ میں وزارت پر این بقیہ فائز

ابن حجاج نے ان کا تصیدہ بھی کہاتھا:

والافسقسم مسع السجيسوان ايها ذاالوزيران انت انصفت آ محکھا:

الناس؟! فلم ليس تعرفون مكاني؟! ليت شعري الست محتسم

## ادب وہنر:

قبل ازایں اشارہ کیا گیا کہ شعراء شیعہ میں نابغہ عمراور دبیروں میں متاز تھے، کچھ لوگوں نے توانہیں امر والقیس کا ہم پاییمی کہاہے۔ (۲) چارسوسال کے درمیان ان دونوں کے درمیان کوئی بھی ان کا ہم پایدند ہوا،ان کا دیوان دی جلدوں میں مرتب کیا گیا ہے، زیادہ تر اشعار میں سلاست وروانی ، مہل وآسان تعبيرات،معاني آفريي،نفاست اسلوب،اورجدت نج پاياجا تا ب،صاحب سمة الحر أنهيل معلم ثاني کہتے ہیں۔ (۳)ان کے خیال میں معلم اول یا تومہلیل بن وائل ہے یا امرؤالقیس ہے کیونکہ انہوں نے جدیدروش ایجاد کی تھی اور دوسرے افراد جیسے ابوقعمق اور صریح الدلاء نے اس روش کا اتباع کیا ہے۔

المجم الادباء، ج١٩٥٥ ص

٢- وفيات الاعيان (ج٢ برص ١٦٩ ، نبر١٩٢) مجم الادباء (ج٩ بص ٢٠٦) شذرات الذهب (ج٣ بص ١٣٨٤ ،حوادث ٢٩١) سونسمة النحر (مجلد،جابس٢٠٥)

تعالبی کہتے ہیں کہ میں نے ارباب بصیرت ادیب اور بخن نجوں سے سناہے کہ ابن حجاج فن اور روش کا اختر اع کرنے والوں میں ایگانہ دہر تھے کیوں کہ وہ بےنظیر اورفن سے بھر پور تھے ، معانی کی پرداخت کی حیرتناک مهارت وصلاحیت رکھتے تھے ،خواہ مغہوم کتنا ہی دشوار ہوا ہے طبیعی روانی ،شیریں بیانی اور ملاحت تمام اور بلاغت کمال کے ساتھ بیش کردیتے تھے۔ (۱)

بدیع اسطرلا بی میسته الله بن حسن (م۵۳۴) نے ان کا دیوان ۱۸۱رابواب پرمشمتل تر تیب دیا ، ہر باب ایک مخصوص فن کا حامل ہے،اس کا نام انہوں نے درة التاج فی شعرا بن الحجاج رکھا ہے۔ (۲)اس کاخطی نسخہ پیرس کے کتب خانہ میں رکھاہے ابن خثاب نحوی نے مقدمہ لکھاہے۔

شریف رضی نے بھی بہترین دنفیس ترین اشعار کا انتخاب بنام' 'لحن من شعر الحسین' (۳)حروف حجی کےمطابق ابن حجاج کی حیات ہی میں مرتب کیا تھا ،آخر میں شریف رضی نے پندرہ اشعار بھی بطور تبعره کے ہیں، پہلاشعربیہ:

اتبعرف شعرى الى من ضوى فاضحى على ملكه يعتوى؟! ٹھا کبی کہتے ہیں کہ ابن حجاج کا شعری دیوان ساٹھ دینار ہے بھی گرنہیں سکتا کیوں کہ اشعار میں بڑی نفاست ہے، نمکینی اور جذب توجہ کی صلاحیت ہے ان کے اشعار میں امثال قار کین کوآ فاق کی سیر کراتے ہیں، پڑھتے ہی دل میں اتر جاتے ہیں۔ (۴)

ابن الحجاج كے اشعار ميں زيادہ تر بزل اور جنون كى باتيں بيں كويا يد دونوں چيزيں ان كے ذوق واحساس کی سرشت ہیں جب وہ شوخی پر اتر آتے ہیں تو نہ سلطان کی پر واہ کرتے ہیں نہ امراء کی ،ان کی گتاخی یرکوئی روک ندهی جودل میں آتا کہدوالتے ،لوگوں کو پیندخاطر بھی تھالیکن ابن تجاج کے بہترین اورنفیس ترین اشعاروہ ہیں جوانہوں نے آل محمد کی مدح وثناء میں کیے ہیں یا دشمنان آل محمد کی مدمت میں کیے ہیں۔

اليتمة الدحر (ج٣ م ٣٥)

٢ معجم الأدباء (ج٩١،٩٣/٢) وفيات الأعمان (ج٢،٩٥، نبر٧٥)

٣ ـ مرأة البيمان (ج٣ م ٢٦١) كشف الظلون (ج ام ٢٣٩) عنتاوي كي دائرة المعارف الاسلاميه (ج ١٥م ١٣٠) ٣ ـ يتيمة الدهر )ج٣ بم ٣٧،٠٠٠)

ابن جان بغدادی

ابن حجاج کے معاصرین خلفاء:

معتدعلى الله؛ (متونى ويراه)

معتضد بالله؛ (متوفی ۱۸۹ھ)

مَلَّنَى بالله؛ (متونی ۱۹۵ه)

مقتدر بالله؛ (متونی ۲۰سم

الراضى بالله؛ (متوفى ٣٢٩ مه)

مستكفى بالله؛ (متونى ١٣٣٨هـ)

قاہر باللہ؛ (متونی ۱۳۳۹ھ)

متقى بالله؛ (متوفى ٩٣٣٩هـ)

مطيع الله؛ (متوني ١٧ ١٣٥)

طالع لله؛ (متونى ١٩٣٣ مير (١)

وہ معاصرین آل بویہ جوعراق پرحکومت کرتے تھے

مغزالدوله؛ فاتح عراق؛ (متوفى ١٩٥٨ هـ)

عزالدوله؛ (متوفى ٧٤٣١هـ)

شرف الدوله؛ (متوفى ٩ ١٣٣٩)

صصام الدوله؛ (متونى ١٨٨هـ ٢٠)

بهاءالدوله؛ (متوفى سرمهم ه)

عضدالدوله؛ (متونی ۲<u>یسه</u>)

ثعالبی کہتے ہیں کہ وہ تمام عمر وزیروں اور رئیسوں پر حکومت کرتے رہے، جیسے گھر کا بزرگ بچوں پر حکومت کرتا ہے انہوں نے بڑی اچھی زندگی گذاری دولت وعظمت سے نہال رہے۔ (۲)

٢ يتيمة الدحر (ج٣ به ٣٧)

اردائرة المعارف الاسلاميه

ان کے دیوان میں بہت سے قصا کد دمرا ٹی اور بجو ریکام اپنے زمانے کے خلفاء، امراء، وزراء، ادر منشیوں کے متعلق پائے جاتے ہیں دیوان میں تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ساٹھ افراد ہیں۔

| ,                   |               |
|---------------------|---------------|
| وزرمهلمي            | بارون بن منجم |
| وز بر بن عمید       | متنتى بن شاعر |
| ابن عميد            | خليفه طيع لله |
| وزيربن بقيه         | وز برا بوریان |
| عمران بن شاهين      | عزالدوله      |
| فناخسرو             | ابوتخلب       |
|                     | ابن شاهین     |
| شرف الدوله بن بوبير | محمر بن عمران |
| قاضى تنوخى          | ابواسحاق صابي |
| ابن سکره شاعر       | صاحب بن عباد  |
| ا بن يوسف           | ابوعلی حالتی  |
| وزيرمرزبان          | وزيرسابور     |
| وزيرفسانجس          | ابن حفص       |
|                     |               |

ابن جاج نے مدح اہلیت میں بہت زیادہ اشعار کے ہیں دشمنان آل محمد مثلاً مروان بن ابو هفسہ جیسوں کی بہت زیادہ ندمت بھی کی ہے، انہیں گالیاں بھی دی ہیں یہاں تک کہ بعض نقادوں نے آپ پر اعتراض بھی کیا کہ اس حد تک تلخ و تنداور طنزیہ شاعری اور شرمناک اور رسواکن با تیں نہیں کہنی چاہئیں۔
لیکن میچ شی نظر رہنا چاہئے کہ ابن جاج کا دل مظالم سادات پرخون گشتہ تھا ان کے اشعار آہ کی طرح ہیں جوسیندور دمند سے نالہ بن کر نکلے ہیں نہ کہ انہوں نے گالم گلوج اپنا پیشہ بنالیا تھا ان کا بھنکا جگر اشعار ہیں ڈھل گیا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اشعار بارگاہ ائم ہیں بہت مقبول سے نیز ان

كے ناپنديدہ اشعارے كريمانه طريقے پرچٹم پوشى كى گئا-

سیداجل زین الدین علی بن عبدالحمید نیلی نجفی کتاب در النفید میں لکھتے ہیں کہ ابن تجائ کے زمانے میں دو نیک مرد تھے محمد بن قارون اور علی سورائی ان کے اشعار پر بردی تقید کرتے تھے محمد بن قارون نے خواب میں دو نیک مرد تھے محمد بن قارون نے خواب میں دیکھا گویا میں روضہ حسینی میں مشرف ہوں وہاں حضرت فاطمہ زبراً موجود ہیں وہ دہ فی طرف راضل ہونے والے دروازے سے فیک لگائے ہوئے ہیں تمام ائمہ معصومین حضرت صادق آل محمد تک دالس موجود ہیں ہمی ضربے علی اکبر کے مقابل بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کررہے ہیں محمد بن قارون ان کے برابر میں بیٹھے ہیں۔

سورائی کہتے ہیں کہ میں نے این تجاج کو دیکھا کہ دہاں آمد ورفت کررہے ہیں میں نے محمد بن قارون سے کہااں شخص کو دیکھ رہے ہوکس طرح بارگاہ ائمیہ میں گتا خانہ طریقے ہے آمد درفت کررہا ہے میں نے کہا مجھے وقطعی پندنہیں میں تواس کی طرف دیکھنا بھی نہیں جا ہتا۔

سورانی کہتے ہیں کہ بین کر حضرت فاطمہ زہراً نے غضب ناک نگاہوں ہے دیکھا اور فر مایا ابوعبد اللہ تجھے پیندنہیں؟ اے دوست رکھوکیوں کہ جواسے دوست ندر کھے وہ شیعہ نہیں تمام ائمہ نے بیک آواز کہا جواسے دوست ندر کھے دہ ہماراشیعہ نہیں۔

کے دن بعد میں خواب بھول بھال گیا پھر میں زیارت روضہ حسین سے مشرف ہوارات میں کچھ شیوں کو دیکھا کہ وہاں ابن حجاج کے اشعار پڑھ رہے ہیں ، میں نے جاکر بڑی حیرت سے دیکھا کہ وہاں ابن حجاج کے اشعار پڑھ رہے ہیں ، میں نے جاکر بڑی حیرت سے دیکھا کہ وہاں سورائی بھی موجود تھے ، میں نے سلام کر کے ان سے بوچھا اس سے پہلے تو تم ابن حجاج کے اشعار میں کیڑے نکا لئے تھے اب کیا ہوا کہ بڑی توجہ سے من رہے ہو کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور وہ بی خواب میں دیکھا ہے اور وہ بی خواب میں دیکھا تھا۔

۔ پیدونوں مردصالح اس کے بعد ہمیشہ ابن تجاج کی مدح دستائش اورا شعار کی اشاعت میں جدوجہد دوسرے واقعہ میں یہ ہے کہ جب سلطان مسعود بن بابویہ (عضد الدولہ بن بابویہ) نجف اشرف کے روضے کی تعمیر کرانے لگا تو بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوا حرم مبارک کو بوسہ دیا و بیں برابر بی ابن حجاج بھی موجود تھے اور اپنا تصیدہ فائیہ پڑھنے لگے (جے شروع میں نقل کیا گیا۔ باصاحب القبته البیضاد فی النجف)

جب وہ ان اشعار تک پنچ جن میں دشمنان علی کے متعلق فش اور نامناسب با تیں نظم ہیں تو علم الصدیٰ نے تلخ و تند لہجہ میں ان اشعار کو حرم شریف علوی میں پڑھنے ہے منع کیا ، ابن تجاج بھی چپ ہو گئے جب رات ہوئی تو ابن تجاج نے حضرت علی کو خواب میں دیکھا، وہ فر مار ہے ہیں کی کبیدہ خاطر نہ ہو میں نے علم الصدی کے پاس پیغا مبر بھیجا ہے وہ تہاری خدمت میں معافی ما نگئے آئیں گے جب تک وہ نہ آئی گھرسے با ہر نہ لگنا۔ شریف علم الحمدیٰ نے بھی خواب میں رسول اکرم کو دیکھا کہ تمام ائمہ آپ کے گرد میں صافقہ کئے بیٹھے ہیں بیان کی خدمت میں گئے اور سلام کیا رسول خدائے بڑی سر دمہری دکھا کی ہاتھ گرد میں صافقہ کئے بیٹھے ہیں بیان کی خدمت میں گئے اور سلام کیا رسول خدائے بڑی سر دمہری دکھا کی ہاتھ جوڑ کرع رض کی ، اے ہمارے سر دار و! میں آپ حضرات کا غلام ہوں آپ کا فرزند ہوں آپ کا دوستدار ہوں سیسر دمہری کیوں ہے؟ انہوں نے فر مایاس لئے کہتم نے ہمارے شاعر کا دل تو ڑا ہے تہمیں جا کہ ہوں سیسر دمہری کیوں ہے؟ انہوں نے فر مایاس لئے کہتم نے ہمارے شاعر کا دل تو ڑا ہے تہمیں جا کہ معانی مائٹی چاہئے اور اس کو لئے ہوئے مسعود بن بابویہ کے پاس جاؤ اور ابن جاج پر جو کھو بھی میں معانی مائٹی چاہئے اور اس کو لئے ہوئے مسعود بن بابویہ کے پاس جاؤ اور ابن جاج پر جو کھو بھی

علم المعدی سیدمرتضی فورا الشے اور ابن تجاج کے گھر آئے دروازہ کھنکھٹایا، انہوں نے گھر ہے بلند آواز میں کہا جس سردار نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اس نے مجھے تھم دیا ہے کہ گھر سے نہ نکلوں وہ تمہار سے باس آنے والے ہیں سیدمرتضی بولے ان کا فرمان بسروچیٹم قبول ، پھر وہ عذر ومعذرت کے بعد لئے ہوئے ابن آنے والے ہیں سیدمرتضی بولے ان کا فرمان بسروچیٹم قبول ، پھر سلطان نے بڑی قدرافزائی کی ، ہوئے ابن مسعود کے پاس گئے دونوں نے اپنااپنا خواب بیان کیا ، پھر سلطان نے بڑی قدرافزائی کی ، ہمترین عطایا کے ذریعے ان کا مرتبہ ومقام بلند کیا اور تھم دیا کہ میرے سامنے اشعار پڑھے جائیں۔

اررياض العلماء (ج٢ من ١١١ روضات البحات ص ٣٩ (ج سم ٢٠١٠ بمبر٢٦٧) دارالسلام ج ابص ١٨٨ (ج ابس ١٩٩)

#### ولادت ووفات:

ابن جاج نے جمادی الآخراوس نیلی میں دار فانی کو دداع کہا ، یہ چھوٹی می آبادی فرات کے کنارے بغدادوکوفد کے درمیان واقع ہان کا جنازہ کاظمین لے جایا گیا انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے کاظمین شریفین کی یائتی میں وفن کیا جائے اور تعویذ قبر پر اکھا جائے:

﴿ وَكُلِّهِم بِاسط ذراعيه بِالوصيد ﴾

شریف رضی اوراین جوزی نے مرمیے کے۔(۱)

میں نے تمام معاجم اور تذکروں کو دیکھا کہیں تاریخ ولا دت نہیں لمی لیکن اتناواضح ہے کہ تیسری صدی میں پیدا ہوئے،لگ بھگ ایک سوتمیں سال زندہ رہ اور اس کے شواھد مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ ابن شہرآ شوب لکھتے ہیں کہ آپ نے ابن روی سے پڑھااور ابن روی الا میں مرے۔ (۲) ۲۔ امور' دہہ'' کے منصب پر اصطح کی ۳۲۸ھے کے بعد فائز ہوئے اصطح کی زبانہ مقدر باللہ میں ۱۳۰۰ھے گئیس ہوئے تھے۔ (۳)

سے ان کے دیوان میں ہارون بن علی کی ہجوموجود ہے جب کدابن حجاج کمسن تھے اور ہارون ۱۸۸۸ چیس مرے۔

۳ ۔ وزیرعباس بن حسین کا قصیدہ کہا جو ۱۹ میں قتل ہوا پھریہ چو تھی صدی کے وسط میں اکثر اشعار کے جس میں اپنی پیرانہ سالی کا فشکوہ نہیں کیا۔
کے جس میں اپنی پیرانہ سالی کا فشکوہ ہے، ان سے زیادہ کی شاعر نے اپنی پیرانہ سالی کا فشکوہ نہیں کیا۔
اب اسکے بعد ابن کثیر (۲) کا نقرہ کوئی وقعت نہیں رکھتا کہ ابن خلکان کی بات غلط ہے کہ اصطحر کی جدا مور حب کے متولی ابن تجاج ہوئے کیوں کہ اصطحر کی ۳۲۸ میں مرے اور وساسے میں مختسب ہے۔

ا \_ د يوان رضي (ج٢ بص ٢٦٨) المختلم، ج٧ بص ٢١٤ (ج١٥ بص ٢٩ بنبرا ٢٩٧)

٢\_معالم العلماء (ص ١٣٩)

سور وفيات الاعيان (ج٢م بس ١٦٨ فم بر١٩٢) مرأة البحان (ج٢م ٢٣٠ شنر رات الذهب، ج٢م ١٣٣ (جهم ب١٧٥، حوادث ٣١٨) بم البدلية والتعابيه، ج١١م ١٣٠٩



#### مصاور حالات:

ا يتيمة الدهر المرابخ خطيب الدهر المربخ خطيب الدهر المربخ خطيب المربخ الدهر المربخ وغيره (١)

ا بيرة الدهر بي المح ١٥ (ج المح ٢٥) تاريخ خطيب بغدادى ،ج ٨، ص١٥، جعم الا دباء ،ج ٣، ص ٢ (ج ٩، ص ٢٠١) و نيات الاعميان ،ج ١، ص ١٥ (ج ٢، ص ١٦٨ ، نبر ١٩١) البدلية والنحلية ،ج ١، ص ١٣٦ (ج ١١، ص ١٣٨) المنتظم ،ج ١، ص ١٢٦ (ج ١٥، ص ٢٨، نمبر ١٩٤١) وائرة المعارف الاسلاميه ،ج ١، ص ١٣٠، الاعلام ،ج ١، ص ١٣٥، رياض العلماء (ج٢، ص ١١) عجالس الموشين ص ٥٩ (ج٢، ص ٥٣٨ ، كشف الظنون ،ج ١، ص ٨٩٨ (ج ١، ص ١٢٥ ) شقيح المقال ،ج ١، ص ١٨٨ \_

## ابوالعباسضي

وفات ١٨٩٣ ه

العدلى الطهر الشهير مجداناف على ثبير صنو السندى محمد وصيده يدوم السغدير وسنو السندى محمد وصيده يدوم السغدير و حديد و مديد و ابدو شبير و حديد و ابدو شبير "باك و باكيزه اور بلندآ وازعل ك لئ الى عظمت وشرافت ہے جس نے كوه ثمير كا احاطه كرليا ہے، وہ جورسول خداً ك صنو (شريك بدايت) اورغدير ك دن ان كوسى بن ، وہ جو فاطمة كشومر اورشير وفير كوالد ماجد بين "-(۱)

## شعرى تتبع:

شہیر مکہ کا بلندترین پہاڑ ہے جوعرفداور مکہ کے درمیان واقع ہے اس پہاڑ پر قبیلہ نہ بل کا ایک ممتاز ترین خص مرگیا تھا، اس کے نام پر پہاڑ کومعروف کر دیا گیا۔ حافظ ابوقیم نے ''ما نول من القوآن فی عملی ''(۲) اور نطنزی نے خصائص علویہ میں شعبہ عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ مکہ میں تھے رسول خدا نے میرا ہاتھ پکڑ ااور کوہ قبیر پر لئے چلے گئے وہاں چار رکعت نماز پڑھی پھر سرکوآسان کی طرف اٹھا کرفر مایا، خدایا، موئی بن عمران نے تھے سے تمنا کی تھی اسی طرح آج میری بھی

ا منا قب ابن شهرآ شوب، جرا بص ۵۵۰ (ج۳ بص ۱۷) ۲ به باز ل من القرآن فی علی (ص ۱۳۸، مدیث ۳۷)

تمنا ہے کہ میرا شرح صدر فرما میرے امور میں آسانی کرامت فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تا کہ لوگ میری باتوں کو ای کے میری باتوں کو ایک میری باتوں کو ایک میری باتوں کو ایک میری کا موں میں شریک قرار دے ، ابن دے ، اس کے ذریعہ سے میری کمرکومضوط کر دے ، اسے میرے کا موں میں شریک قرار دے ، ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے ایک آوازش ، اے مجمد اجوتم نے مانگا تمہیں دیا گیا۔

### شاعركے حالات:

کافی اوحد، ابوالعباس۔ احمد بن ابراہیم ضی قبیلہ ضبا سے تھے، وزیر تھے اور ان کالقب رکیس تھا، صاحب بن عباد کے بعد انتظام مملکت اور سیاست کی ممتاز ترین شخصیت تھے، ادب پروری میں بھی معروف تھے صاحب کے مقرب خاص اور ان سے غیر معمولی اکتباب فیض کیا پھران کے بعد خود ان کے دائش وادب میں منتقل حیثیت ہوگئی اور شعراء وادباء کی پرورش و پرداخت کرنے گئے۔

ان کی بلندی شرف کی وجہ ہے ۱۹۳۸ پیش صاحب کے انقال کے بعد فخر الدولہ نے منصب وزارت عطا کرتے ہوئے صاحب کا جانشین بنایا اور ابوعلی کو ان کا معاون قرار دیا جن کا لقب جلیل تھا،

ان کی عظمت وجلالت کا آوازہ اس قدر بلند ہوا کہ لوگ دور دور سے اپنی حاجت لے کرآتے اور فیض وہ سخاوت سے نہال ہو کر واپس لو شخے ، اس سلسلہ میں مدح سراؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے واقعی وہ صاحب کے جانشین صالح سخے ، ان کے تمام عادات و خصائل کو اپنا لیا تھا، اصنبان کی جامع مسجد کے ساحب کے جانشین صالح سخے ، ان کے تمام عادات و خصائل کو اپنا لیا تھا، اصنبان کی جامع مسجد کے باس انہوں نے گدڑی پوشوں کے قیام کے لئے کمی چوڑی سرائے بنوادی جس میں مسافر آ کر تھر ہے ،

اس سے متصل ایک مطالعہ گھر بھی بنوا دیا تھا جس میں مختلف علوم وفنون کی نفیس وقیمتی کتا ہیں جمع تھیں۔

اس سے متصل ایک مطالعہ گھر بھی بنوا دیا تھا جس میں مختلف علوم وفنون کی نفیس وقیمتی کتا ہیں جمع تھیں۔

میں تھی۔ (۱) ادبوں اور شاعروں نے ان کے محاس وفضائل کا اعتراف کیا ہے ان میں چند ہے ہیں۔

ا بيتيمة الدهر، ج٣، ص٢٩ (ج٣، مص٣٣) مجم الادباء ، ج١، ص٥٢ (ج٢م ١٠٥) تاريخ كامل ، ج٩، ص٣٧ (ج٥، ص٤٤٤) معالم العلماء (ص١٣٨) ديوان مبيار ، ج٣، ص١٩، اعيان الشيعه ، ج٨، ص٤٤ (ج٣، ص٩٩) بستاني كي دائرة المعارف، ج١١، ص١٩)

# ٠٠٤٠١ ١٠٤٠١ ١٠٤٠١ ١٠٤٠١ ١٠٤٠١٠ ١٠٤٠١٠ ١٠٤٠١٠

ارابوعبدالأمجرين حامدخوارزي

۲\_ابوالحن على بن احمد جو ہرى جر جانى (يتيمة الدهر، جسم مس ٣٨ (جسم، ص٣٨)

٣\_مهارويلي (ويوان مهار ، ج ا عن ١٥٠١، ج ٢ ، ص ١٤١، ج ٣ ، ص ١٨ ، ١٣٥٠ ع ٢٠ ،

ص ٣٠)

۴ \_ ابوالفیاض سعدین احد طبری

۵\_صاعد بن محرجر جاني

٢ \_ ابوالقاسم عبدالواحد بن محمر بن على بن حريش اصفها ني (يتيمة الدهر (ج٥ م ١٣٥)

ان کے زمانہ وزارت میں یہ واقعہ پی آیا کہ مجد الدولہ کی ماں نے ابوالعباس پرالزام لگایا کہ میرے بھائی کوز ہر دیا ہے اور دو ہزار دیناراس کے مراسم تعزیت بجالا نے کے لئے طلب کئے ابوالعباس نے اوائیگی سے انکار کیا اور اس کے خوف سے بروجر دکی طرف بھاگل گئے بیدعلاقہ بدر بن حسوبید کی علمداری میں تھا۔

کچھدنوں کے بعد حاضر ہوئے کہ مطالبہ اداکر دیں اور منصب وزارت پر واپس آجا کیں لیکن قبول نہ کیا گیا مچروہ بروجرو میں ہی مقیم رہے اور <u>۳۹</u>۸ھ میں انقال کیا۔

کچھاوگوں کا خیال ہے کہ فخر الدولہ کے نو جی انسر ابو بکرنے خود ابوالعباس کے نوکر کی سازش سے ان کوز ہردے کر مارڈ الاتھا۔

ان کےصاحب زادہ نے جنازہ ایک حاجب کے ذریعے بغداد بھیجااورا بو بکرخوارزی کوخط ککھا کہ میرے والد نے جوارسیدالشہد اعمیں فن ہونے کی وصیت کی تھی اس سلسلہ میں قبر کی قیمت پاپنچ سودینار بھی روانہ کی ، جب بیمعالمہ شریف ابواحمہ (علم الہدیؒ اور شریف رضیؒ کے والد) کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

ابوالعباس میرے باپ کے جوار میں دنن ہونا چاہتے تھے تو انہیں دنن ہونے کی اجازت ہے لیکن قیت نہاں گا قبر کھودی گئی اور جنازہ کو مسجد برا ٹالے جایا گیا وہیں ابواحمہ نے نماز جنازہ پڑھائی نماز میں

اشرف وفقہا حاضر تھے آپ نے تھم دیا کہ پچاس افراد جنازہ کو لے جا کر کر بلا میں دفن کر دیں (مجم الا دباء)

شاعر غدیر مہیار دیلمی نے ۹ ۵ شعروں پر شمل بہترین مرثیہ کہد کے ان کے فرز ندسعد کو دینور بھیجا، ان کے علاوہ دوسروں نے بھی مرھیے کہے ہیں۔

ابوالعباس کے فرزند ابوالقاسم سعد بن احمرضی بھی باپ کی طرح شرف وعظمت کے حال تھے بروجر دہی میں قیام پذیر تھے باپ کے انتقال کے چند ماہ بعد انہوں نے بھی دار فانی کو و داع کہا، مہیار دیلمی نے انکا بھی مرثید کہاہے۔



## ابور عمق انطا کی

وفات/٩٩٩ جير

بور پرنے تخت کولکھا کہ فصیل اونٹ کے بیچے کا نام ہے:

كتب الحصيس السي السويس ان السفسميسل ابس السعيسر غدر كم متعلق دوشعرين:

لا والسندی نسط ق السنبسی بیف ضل به یسوم السغدیسر مسالسلامسام ابسی عسلسی فسی البسریة مسن نسطیسسر "برگزنیس!اس کی شم جس کی نضیلت میں رسول خداً نے بروز غدیر خطبه ارشاوفر مایا: که میراسردار علی ساری کائنات میں بے شل ونظیر ہے"۔(۱)

### شاعر كاتعارف:

ابوحاد ....احد بن محمد الطاكى ،مصركے باشندے تصابور تعمق كے نام سے معروف تصمشہور نغم كاروعظيم فنكار تصان كاشعرى اسلوب اس قدر مقبول ہوا كہ صاحب طرز شاعر بن محكے ، ان كى شاعرى ميں شوخى اورظر افت كى بھى چاشى پائى جاتى ہے۔

ایام شاب شام میں گذرہے پھر مصر چلے آئے وہیں انہیں عالم گیر شہرت حاصل ہوئی ، انہوں نے علم وادب میں اپنا متاز ترین مقام بنالیا ، بادشاہوں سرداروں اور رئیسوں کی مدح وثنا کی جن میں معز ،ان کے جیٹے زفر۔

اليمة الدحر، جام ١٨١ (جام ١٩٥٠ ١٩٥٠)

سپەسالارجو ہر،وزىرابوالفرج وغير ولائق ذكر ہيں۔

انہوں نےمصر میں مزاح نگاروں کی ایک انجمن قائم کی اور طنزیہ شاعری میں اس قدر شہرت حاصل کرلی کہ ابورقعمت بنی لقب ہو گیا (احمقوں کے سردار) کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی پیلقب رکھ لیا تھا، چنا نچہ ان کا شعر ہے:

میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور عظمندوں کی باتوں سے جومیری زبان پر جاری ہوں عقل مندی میرے شایان شان نہیں ہے۔

نہیں،اس خدا کی تم جس نے مجھے اکیلے اس جہان خلق میں پیدا کیا اور جمافت کی دوی مجھے دو بعت کی، ثعالبی نے پیمہ الدھر(۱) میں ان کے حالات میں کا صفح قلمبند کئے ہیں اور ان کے ۱۳۹۴ شعار نقل کئے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے منفر دشاعر مضطنز وظر افت میں تو گویا آپ فطری شاعر نظر آتے ہتے انہوں نے ابنا اسلوب زیادہ تر ابن الحجاج کے شعری اسلوب سے وابستہ کیا ممکن ہے کہ جو بھی ان کے اشعار پڑھے ابنلیس کرام سے ان کی شدید وابستگی کا یقین کرلے۔

خاص طورے دشمنان اہل بیت کے متعلق ان کی تلخ وتند شعری روش تو بہت واضح ہے ای لئے ابو رقعمق بھی تشیع کی طرف ماکل تصصاحب نسمۃ السحر نے (۲) تو آنہیں شیعہ شاعروں میں شار کیا ہے انہوں نے دیوانگی کامفہوم زیادہ بیان کیا ہے۔

ابن خلکان نے اپنی تاریخ (۳) میں ان کے حالات بیان کئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ امیر مخار سیحی کا بیان ہے کہ وہ ہے میں کہ امیر مخارکیا ، بعض بیان ہے کہ وہ وہ ہے میں انقال کیا پچھلوگوں نے اضافہ کیا ہے کہ بروز جمعہ ۲۲رمضان کو انقال کیا ، بعض نے ماہ رہے الا ول کہا ہے انقال کے وقت مصر میں تھان کے حالات مرا قالجمان ، شذرات حنبلی ، معاہد ، الا علام اور تاریخ ادب اللغة میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (۴)

ا يقيمة الدهر، جام ٢٩٧-٢٦٩ (جا، ص ٣٥٩، ٣٥٨) ٢٠ نسمة المحر (مجلد ٢، جا، ص ٣٠) ٣- وفيات الاعيان، جا، ص ٣٢ (جا، ص ٣١ نبر ٣٥)

۳- مراً ة الجنّان ، ج٢م ٢٥٣، شذرات الذهب ، ج٣م ١٥٥ (ج٣، ص٥١٩) معاهد التصيص ، ج ا، ص٢٢٦ (ج٣، ص ٢٥٣ ، نمبر ١١٩) الإعلام ، ج ا، ص٤٢ (ج ا، ص ٢١) تا رخ أ داب اللغة ، ج٢، ص٢٢٣ (مجلد ١٠١٣)

## ابوالعلاءسروي

'' علی ، بعدرسول میرے امام ہیں وہ بروز قیامت میری شفاعت فر ما کمیں گے۔ میں علی کے لئے صرف انہیں نضائل کا دعویٰ کرتا ہوں جو عقل کے مطابق ہوں۔ میں ان کے رسول ہونے کا دعویدار نہیں ہوں کین وہ واضح نص کے مطابق امام ہیں۔اور ارشا درسول ان کی بلندی مقام کے متعلق ہے پھر بھی فاضل اور مفضول کا اشتباہ پیدا کیا گیا۔

آگاه ہوجا وجس كاميں مولا ہوں پس على محى بغير شك وشبهه اس كامولائے '۔(١)

### شاعرکے حالات:

ابوالعلاء محمہ بن ابراہیم سروی ، طبرستان کے منفر دشاعراور نضیلت ووائش کے پر چمدار تھے ، ابو الفضل بن عمید سے خط و کتابت اور شعری تبادلہ خیال رہا کرتا تھا ان کی تالیف اور اشعار بہت وقیع اور منمکین ہیں ، اکثر کو پیٹیمۃ الدھر ، محاسن اصغبها نی اور نہایۃ الارب نویری ہیں بیان کیا گیا ہے ۔ (۲) مبحی معموی (۳) ہیں ان کے پانچے اشعار طبرستان کے متعلق بھی نقل ہیں ۔ مجمع محموی (۳) ہیں ان کے بانچی اشعار طبرستان کے متعلق بھی قبر ابن آشوب (۴) ہیں منقول ہیں : مدح اہل بیٹ کے متعلق ان کے ستائش اشعار مناقب شہرابن آشوب (۴) ہیں منقول ہیں :

ارمنا قب بن شمرآ شوب، جا بم ۵۳۱ (ج۳ بم ۳۹) ۲ پیمهٔ الدهر، چه بم ۴۸ (ج۳ بم ۴۵) کائن اصلها نی ص۵۲،۵۲ ، نهاییه الارب (ج۲ بم ۳۸) ۳ پیم البلدان، چ۲ بم ۱۸ (ج۳ بم ۱۷) ۲ رمنا قب آل ابی طالب، چ۲ بم ۳۷ (ج۳ بم ۴۵،۵۳۵، ۳۴۷، چ۲ بم ۴۰۰)

ضدان جالا على خديك

'' دومتضاوچیزیں تیرے رخسار پر بہم یجان ہیں، پھروہ ایک دوسرے سے اس حال میں مل گئیں کہ اختلاف وافتر اق روز گار رونما ہوا، بیا لیک سفید پر چم نمودار ہوا اور دوسرا سیاہ مجھے حیرت ہے کہ دو متخالف شعار کی حامل اشیاء کیسے متحد ہوگئیں۔

یکی شاہان بنی عباس ہیں جنہوں نے سیاہ لباس اپنا شعار شرافت بنالیا اور بید دانشمند و کہن سال فرزندان ببطین ہیں جنہوں نے اپنا پر چم سفید قرار دیا ہے کتے ہی جواں سال رونق والے ہوتے ہیں جن میں خرد مندی ہوتی ہے بات دراصل ہیہ کہ میں دوام نہیں ہوتا اور کتنے ہی کہن سال ہوتے ہیں جن میں خرد مندی ہوتی ہے بعلاوہ از این ہیری آنے جوانی کے بعد پیری سپیدی صبح کی ہوتی ہے جوسیا ہی کے چرہ سے پردہ ہٹاتی ہے علاوہ از این ہیری آنے سے جوانی کے زمانے کی کدور تیں وتاریکیاں صفاور وثنی میں بدل جاتی ہیں، اگر فرزندان زہراکی حقانیت کے لئے صرف یہی ایک گواہی ہوتی تو کافی تھی کہ بنی عباس کا پر چم سیاہ ہوتی و تکبر ہے اور فرزندان زہراکا پر چم سفید ہے جوتی وعدالت کانشان ہے سیاگواہی پر اسرار ہے اس پر سے پردہ ہٹاکر انساف کرنا چاہیے ، فاطمہ کے دونوں فرزندوں اور ان کے شوہر سے رسول خدااس طرح سرفراز ہوئے انساف کرنا چاہیے ، فاطمہ کے دونوں فرزندوں اور ان کے شوہر سے رسول خدااس طرح سرفراز ہوئے کہا ساکوا حاطر تحریر میں نہیں لا یا جاسکتا اگر ان کے افتارات مجسم ہوجا کیں تو ان کے فضائل کا گوشوارہ بن جا کیں گیاں ہوا ہوگئیں اور اب نور خدا بجما بے اسے جا کیں گیاں ہوا ہوگئیں اور اب نور خدا بجما بجما سا

آگاہ ہوجاؤ کہ ابوالحت نے علم ودانش سے تاریکیوں کو دور کیا اور دلوں کی آگ ٹھنڈی کی ، کیا ان کا زہد میں کو ئی مثل ونظیر ہے؟ جب کہ دنیا ان کے قبضہ اختیار میں تھی اور کیا ان سے پہلے کسی بشر نے محر مصطفے کی اطاعت کی اور ان کے آثار بران سے زیادہ کوئی جمار ہا؟

م کیا ہم ان کے سواکسی کو پہچانے ہیں کہ جس کا لقب ذوالفقار کے ساتھ دیا گیا ہو، جو پہلوانوں کی طرف چھپٹا ہو؟ ایک سے ایک بہا دروں کو مات دی ہو؟

جس وقت کہ تو م کا بچیز ااپنے سینے میں سانس رو کے ہوئے تھااور سامری تعجب ہے دم بخو د

تھا جنگ کے ون جب کہ دلوں پرموت کا خوف طاری تھا وہ رسول کے دل سے اندوہ رفع کر رہاتھا۔

ان مرحلوں میں جب کہ میدان میں دلیروں کے پتے پانی ہوجا کیں وہ ہے کہ شیر ڈیاں کی طرح بڑھ بڑھ کے حملہ آور ہے، کامرانی اس پرسا یا آئن ہے مزید یہ کہ دشمنوں کے دلوں کو ہلا بھی رہا ہے چاہے وہ دھڑ کیس رواں ہوں ، یا تھہریں ، تمام مخلوقات پر ان کی اطاعت لازم ہونے کے ثبوت موجود ہیں برخلاف ہر حاسداد رمنحرف افراد کے۔

پھران کی اولا دمیں تمام ائمہ گی اطاعت کے بھی ثبوت واضح ہیں جواختر ان تاباں کی طرح ہیں اور ہدایت کے تاجوں سے آراستہ ہیں ،ان میں بعض خانہ نشین علم و کمال میں مشہور تھے ،بعض کے ہاتھ بینہ شمشیر پر تھے ،وہ بھی پاک و پاکیزہ ،معزز اور بھی علامت حق تھے ،وہ مشکل کشا تھے مشکل پیدا کرنے والے نہیں تھے۔(ا)

ييمه الدهركے بيدوشعر بھي ديكھے:

میں علیٰ کے چمن کی طرف سے گذراو ہاں تمام پھول مسکرار ہے تھے لیکن ہرلالہ کے گلے سے خون فیک رہاتھا وہ منظر بردا ہی خوشنما تھامیں نے ایسا منظر نہیں و یکھا کہ چمن خنداں ہولیکن ان کی آٹکھوں سے خون دل رواں ہو۔

ان کےعلاوہ شاعر کے نرجس اور خطباءالطیر ( فاختہ ،قمری اور بلبل ) پر بڑنے نفیس اشعار ہیں (۲) صاحب بن عباد نے انہیں ایک خط ککھاتھا جس میں شوق ملاقات کا اظہار کیا۔

ابوالعلاء عربوں کے برخلاف بڑا مجمی تعصب رکھتے تھے اس سلسلہ میں ابن عمید نے انہیں سرزنش کی ، علامہ امینؓ نے خط کا پچھمتن اور بعض تلمیحات مثلاً حرب بسوس ، رکیف الحولاء اور سوط عزاب کی تشریح کی ہے۔

ایتیمة الدهر، چ۳ می ۳۸ (ج۳ می ۵۷،۵۷) ۲ الظر اکف واللطا کف ص ۵۹ (ص ۱۱۸، باب ۱۰۸)

نمونه كلام

ابن شہرآ شوب مازندرانی نے منا قب جلد دوم (۱) میں مدح اہلیت سے متعلق ۲۵ شعر نقل کئے ہیں یہاں آخر کے آٹھ اشعار نقل کئے جاتے ہیں:

بندى الفقار الى اقرائه زلفا والسامرى بكف الرعب قد ترفا يوم الطعان اذاقلب الجبان هفا يوم الهياج با بطال الوغى رجفا كاناله عائمة اذاساراووفقا بزعم كل حسود مال وانخرفا متوجون بتيجان الهدى حنفا وقائم بغر ارالسيف قد زحفا كمتل ما قيل كشافون لاكشفا

وهل عرفنا وهل قالوا سواه فتى
يدعو النزال وعجل القوم محتبس
مفرج عن رسول الله كربته
تخاله اسدا يحمى العرين اذا
يظله النصر والرعب اللذان هما
شواهد فرضت فى الخلق طاعته
شما الائسمة من اولاده زهسر
من جالس بكمال العلم مشتهر
مسطهسرون كسرام كلهم علم

## ا بومجرعو نی

امامی کے بیوم الغلیر اقامه نبی الهدی ما بین من انکر الامرا

درمیان کو ہے جے رسول ہدایت نے بروز غدیرا نکاری جرگے کے درمیان کو اکیا ان لوگوں
کے درمیان کو سے ہوکر خطبہ فر مایا ،حمد خداو تدی کے بعد داضح طور سے فر مایا آگاہ ہوجا ؤید مرتضی جو فاطمہ کا شوہر ہے میکا میری دامادی سے سرفراز ہے اور بڑائی معزز داماد ہے۔

یہ میرے علم کا دارث ہے اور تہارے درمیان خدا کی طرف سے میرا خلیفہ ہے ہیں اس کے تمام دشنوں سے اپنی براکت کا اعلان کرتا ہوں۔ کیاتم نے سنا؟ تم نے اطاعت کی؟ کیاتم نے میری بات اچھی طرح سمجھ لی ؟ سب نے ایک ساتھ کہا ہم اس معاملہ میں علی سے عنا ذہیں رکھیں گے ہم نے سنا اور اطاعت کی اے مرتفعی آپ میری بات پر بھروسہ کریں لیکن انہوں نے غداری کی''۔(ا)

طاعت کی اے مرتفعیٰ آپ میری بات پر مجروسہ کریں مین امہوں نے عداری کی سیرا) حدیث معراج جس کا تذکرہ غدر جلد دوم میں کیا جا چکاہے، اس کے متعلق سات شعر ہیں اور

ھدیت عراق من مار کہ میں کا میں اسلامی ہوتا ہے جس میں کمی قتم کے شک کی گنجائش نہیں۔ حدیث صحیح کی روایت رسول خدا سے کی گئی ہے جس میں کمی قتم کے شک کی گنجائش نہیں۔

آپ نے فر مایا کہ جب میں آسان پر گیا تو دیکھا کہ بہت سے فرشتے گوشہ چٹم سے ایک شخص کی شبیہ کود کھے رہے ہیں جوان کے درمیان ہے عظمت کی وجہ سے اس کے اور میرے درمیان اچھی طرح دیکھنے سے پردہ حاکل تھا میں نے کہا میرے دوست جبریل! بیکون ہے جے فرشتے دیکھ رہے

يں -

ا مناقب ابن شرآشوب، ج ام ٥٣١٥ (ج٣م م)

جبریل نے کہاتمہیں بثارت ہو میں نے کہا کس بات کی بثارت؟ کہا کہ علی مرتعیٰ کی بثارت جبریل نے کہا کہ علی مرتعیٰ کی بثارت جنہیں خدانے بہترین افتار سے سرفراز کیا ہے فرشتوں کوشوق ہوا کہان کی زیارت کریں تو خدانے ان کی صورت تشکیل دے کرنصب فر مادیا ، رسول خدا مشا قانداد هرتشریف لے گئے اور پھول جیسے چہرہ کی شاخت کرلی۔(۱)

عونی کے بیاشعار مناقب ابن شہرا شوب میں منقول ہیں:

'' کیارسول کے کھڑے ہوکر بروز غدیر خطبہ نہیں فر مایا تھا جب کہ تمام لوگ آپ کے گرد تھے؟ اور آپ نے فر مایا جس کا بیس مولا ہوں اس کے مید میرے بعد مولا ہیں اور اسے بھائی بنایا لیکن لوگوں نے اسے نہیں مانا گروہ ابوالحسن کو اپنار ہبرتسلیم کر لیتے تو تمام کا کنات کے لئے کافی تھا اور را ہیں وحشتا ک نہ ہو تیں لیکن ہوا یوں کہ ایک ، کینہ وعناد کے ساتھ موقع کا منتظر تھا اور دوسر ااونٹ پر سوار بھرہ کی طرف روال دوال تھی''۔ (۲)

مناقب میں ایک تعیدہ یہ بھی ہے:

ایک بوے قصیدہ میں امیر المومنین اور تمام اعمد کی تام بنام مدح کی ہے:

ا مناقب ابن شهرآشوب، ج٢، ص ٣٢٠ (ج٢، ص ٢٦٤)

٢-مناقب ابن شهراً شوب (مناقب آل الي طالب)ج امم ٥٣٥ (ج٣، ص٥٠)

٣- منا قب آل الى طالب (منا قب شرابن آثوب، ج ابس ٥٣٨ (ج٢، ص ٥١)

"بلا شبدرسول خداج راغ ہدایت ہیں تمام انسانوں پر خدا کی جمت ہیں آپ حق اور واضح فرقان کے ساتھ عظیم القدر خدا کی طرف سے آئے ہیں۔

پس جنہوں نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی ، حالا نکہ وہ بھی کمسن ہی متھے وہی ان کے وصی قرار پائے انہوں نے بھی خدا کا شریک قرار نہیں دیا اور نہ بھی اپنی پیشانی بتوں کے بجدہ سے آلودہ کی ، وہی تھے جوسب سے پہلے ایمان لائے اورای راہ میں جہا داور نصرت جیسی نضیلتوں سے سرفراز ہوئے۔

تمام قوم میں وہی سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، جج ، عمرہ اور طواف کرنے والے تھے، انہیں کی ذات کساء کے دن شریک تھی جسے اس بارے میں شک ہووہ کا فر ہے ، کون ایٹارنفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے شب جمرت بستر رسول پرسویا اوریہ بات مشہور ہے؟ کس کا گھرہے کہ فضاؤں سے تارہ ٹوٹ کر اس کی ڈیوڑھی پرگرا؟

کون صاحب پرچم ہے جب کہ گذشتہ دنوں میں لوگ ذلت درسوائی کے ساتھ بھاگ آئے تھے؟ کون بلنغ سورہ براکت سے مخصوص ہوااس بات میں عقل مندوں کے لئے درس عبرت ہے؟ کس کے لئے مسجد کا دروازہ کھلا رہااوراس میں رہنا حلال ہوا جب کہ تمام لوگوں کومبحد میں رات بسر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی؟

کون تھم خدا سے غدیر نم میں نفتیلتوں سے سر فراز ہوالوگوں پر اسکی حاکمیت مسلم ہوئی؟ کون مرغ

بریاں کے دن دعائے رسول سے افتخارا نہ سر فراز ہوا؟ کون ہے اندھیاری رات میں پانی لانے کے لئے

چلا اور قدرت خداوندی کا مشاہرہ کیا؟ کون رسول کی جو تیاں ٹا کنے والا ہے کس کے لئے رسول اللہ نے

ٹنلف احادیث ارشاد فر ما کیں؟ اس بارے میں حنین کے دن کا واقعہ پوچھوتو تم سمجھلو گے کہ کس نے کی

جنگ کی اور کون چیٹے پھرا کر بھاگا، خدا کے سورج سے بات کرنے والا ،اسے پلٹانے والا جب کراس کی

شعا کین خروب سے دوچار ہو چگی تھیں ، اصحاب کہف سے بات کرنے والا ، رات کے وقت زمین طے

کرتے ہوئے ذرا اس خبر کو دریا فت کرواور اڑ د ہے کا قصہ جب کہ وہ آپ سے منبر پر ہمکلام تھا اور لوگ

غول غول کرکے جو ق در جو ق بھاگ رہے تھے اور اس خوناک شیر کا واقعہ جس نے آپ کی نفشیلت کا

# ٠٠٠ + المرادب من ال

پوری معرفت کے ساتھ اقر ارکیا کہ آپ خدا کی طرف اور حدیث مشہور کی بنا پر رسول تک پہو نیخے کا دروازہ ہیں آپ امت پر خلیفہ مقرر کئے گئے ہیں خدا جو چاہتا فیصلہ کرتا ہے وہ علم خدا کی پناہ ہیں'۔(۱) ایک اور قصیدہ ریجھی ہے:

''اے بری امت! جوعرتوں اور مثالوں کے باوجود بھی نہیں جاگی، جس نے آل رسول کوان کے خانواد ہے وہر عبد میں تنہا چھوڑا، اور جس نے علی مرتضی کے ساتھ غداری کی جو پر چم ہدایت، مخلوق کے امام اور مصائب کو دفع کرنے والے تھے انہوں نے بدر، احد، نیبر، حنین جیسے مہیب موقعوں پر کارنمایاں انجام دئے، وہ صاحب غدیر فم تھے، بستر رسول پر سوئے اور تبلیغ سورہ برائت سے مخصوص کے گئے''۔ (۲) مدح امیر المومنین میں ایک اور تصیدہ رہی ہے:

"اورخداوندعالم نے آپ کو بیئت اور فرز آگی کے لباس سے آراستہ کیا اور اس طرح پرورش کی کہ آب اصنام کی پرورش کی کہ آپ اصنام کی پرورش سے بازرہے، ہمیشہ آپ نے دین محمر کے لئے غذا فراہم کی ، بوھا پے ، بچپن، کسنی اور جوانی میں۔

کیا آپ کے علاوہ بھی کسی کے سامنے مشکل مسئلہ آیا اور آپنے فیصلہ کر کے لوگوں کے شکوک رفع کئے؟ اور جب قوم نے بڑی عرق ریزی اور کوشش کے ساتھ رائے قائم کی تو آپ نے ان کی رائے کے خلاف رائے پیش کی۔

قرآن ان کی رائے کے مطابق نازل ہوا گویا خدانے ان کی رائے کے مطابق احکام تشکیل دیے۔
ان کے سواکون ہے کہ جب نیزے آپس میں گھ گئے بہا دروں نے بڑھ بڑھ کر حملے کئے اسلوں کی جھنکار بلند تھی تو دلیروں کوفریا دو فغال سے نجات دی ، اگرتم اچھی طرح غور کر وتو دیکھ لوگے کہ غبار جنگ بلندہے ، کھو پڑیاں اڑر بی ہیں اور چہرے سیاہ ہورہے ہیں ، اور چہر میل ان کا بوجھ بٹارہے تتے اور جنگ میں تدبیر کردہے تھے۔
میں تدبیر کردہے تتے ای طرح میکائیل بھی جنگ میں تدبیر کردہے تھے۔

ا ـ منا قب آل الي طالب (ج٢ بم ٢٥٥ ،ج ٣ بم ٣٣٥) ٢ ـ منا قب آل الي طالب (ج٣ بم ٢٣٧)

ان کے سواکون ہے جس کے متعلق احمد مصطفے نے بروز غدیراور دوسرے دنوں میں ارشاد فر مایا کہ یہ میرا بھائی تمہارا مولا اور امام ہے اور میرا خلیفہ ہے جب تک تم موت سے ہمکنار نہ ہو جاؤ ، اس کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موک سے تھی ابتم حق کے معاملہ میں ان سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کر تا اور نہ ہی کو تا ہی کرنا ، جس طرح موئی کی غیبت میں ہارون لوگوں کے سرداراور امام تھے ، یہ بھی میرا خلیفہ ہے اور امام ہے اور بی تمام سیکہاروں اور حتی فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔

یہاں تک کہ جب آپ کوسیا دت تفویض ہوئی تو عمر ابن خطاب نے کھڑے ہوکر کہا، آپ میرے مولا ہو گئے اور ہر خص کے مولا ہو گئے جونما زروزہ کرتا ہے، آپ رسول خدا کے متحکم ہڑ کی شاخ تھے اور یہ شاخ پوری طرح سے تروتازہ رہی یہاں تک کہ وہ شاخ بلند ہوتی رہی جہاں تک آسان کے پروردگار نے چاہا جلال آمیز سرداروں کے ساتھ ۔ آپ کو کسی جوان سردار کا پابند نہیں بنایا نہ کسی اسامہ نامی ک ولا یت میں ویا وہ ہر حال میں ماہر تھے حیات وموت کی حالت میں اور یہ معاملہ خدا کے بلندو بالا کی طرف سے لازم قرار ویا گیا تھا، خدا آپ کوصلوات سے مشرف فرمائے اور ملا تکہ اس کی بارگاہ میں کرامت کے ساتھ صلوات نچھا ورکرتے رہیں'۔

ایک قصیدہ پیمی ہے:

''اے آل محمہ اگر آپ حضرات نہ ہوتے تو نہ سورج طلوع ہوتا اور نہ ذیبن میں ہریا کی مسکر اتی۔ اے آل محمہ اہمارا دل تمہارے سوگ میں ہمیشہ خون بہا تار ہتا ہے۔ اے آل محمہ اہم کا کنات میں بہترین اور ہماری آخری امید ہو۔

آپ کے والد ماجد تمام لوگوں سے بہتر تھے جومصیبت میں لوگوں کی مشکلیں آسان کرتے ہیں جنہیں پکارا جاتا ہے، ہمپایہ قرآن، وصی مصطفے اور ببطین کے والد، ہر والداور باپ سے زیادہ شرف تر فاطمہ زہر آکے شوہر، پاک و پاکیزہ نب والے، جن سے ہر بلندنسب والا اپنے کو وابستہ کرے جن کے لئے رسول خدائے بروز غدیر فرمایا: جس کا میں مولا ہوں عرب و مجم میں اس کا یہ مولا اور ڈرانے والا ہے کیا کہنااس کا جس کے آپ مولا ہے، میری جان آپ پر قربان!

ان کامش ونظیر کون ہے؟ کا کتات کے پروردگاراوراشرف الانبیاء کے واضح ارشاد کی بتا پروہ تمام مخلوقات کے مولا ہو گئے ، وہ بروز قیامت ہاتھ میں لواء حمد لئے ہوئے آئیں گے اور تمام لوگ ہر جہت ہے آپ کی اقتدامیں گرم سنر ہوں گے ، یہاں تک کہ جب چھلوگوں کے قدم بل صراط پرڈ گمگا کیں گ تو وہی مضطرب ہوکر جہنم میں گرجا کیں گئے '۔

#### شاعركے حالات:

ابومحر ... طلحہ بن عبیداللہ بن افی عون غسانی ،عونی ، ۔ وہ اکثر عونی کے نام سے پکارے جاتے ہیں ،
ان کے اشعار ادب وشعر کی کتابوں میں مجر بے بڑے ہیں ، ان کی عبقری شخصیت تعریف کی محتاج نہیں ، نظم
بر بے پناہ قدرت حاصل تھی الفاظ وعروض کے موتی رو لئے تقصان کے حالات زندگی ، قطعات ، اشعار
ان کی شیعیت کے گواہ صادق ہیں ، ولا نے اہلیت سے پوری طرح سرشار تھے۔

عونی کے اشعار کوشہروں اور آبادیوں میں بطور تخذار سال کیا جاتا تھا، تمام لوگ مدح اہلیت کے متعلق اشعار کو دل سے پند کرتے تھے، بازاروں اور سر کوں پر ہلند آواز سے پڑھے جاتے تھے ایک شاعر'' منیرنا ہے'' طرابلس کے بازاروں میں سنا کرلوگوں کی ساعت کی نذر کرتے تھے، لیکن منحوں ابن عسا کر(۱) جیسے کویہ بات تعلق نا گوار تھی کہ اہلیت کی مدح بازاروں میں کی جائے اس کے سیند پر سانپ لوٹ جاتا تھا جب وہ طنز کے ساتھ شاعر کا نام لیتے ہوئے کہتا کہ منیر شاعر طرابلس کے بازاروں میں عونی کے اشعار کوگا کر بڑھا کرتا تھا۔

اس کے بعد ابن خلکان (۲) کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو میجھ ذیادہ ہی آتش زیر پا ہوئے ، لکھتے ہیں کہ منیر شاعر بازاروں ہیں گیت گایا کرتے تھے باتی باتوں کو حذف کر دیا ، یقیناً ان دونوں سے حساب لیا جائے ،منیرا بناحق ان لوگوں سے طلب کریں گے اور خدا تو ظالموں کی گھات میں ہے۔

ا ـ تاریخ این عسا کر (ج۲ بص۳۳ بنبر۳۷)) (مخفرتاریخ این عسا کر ، ج ۳ بص ۲ ۳۰) ۲ ـ وفیات الاعیان (ج ابص ۱۵ بنبر۱۲)

# ٠٠٤ + ١١١ مدى: الرفيرون المراج المراج

وہ تمام قصائد واشعار جومد آئمہ معصومین میں نقل کئے گئے ہیں عونی کی خالص شخصیت کے گواہ ہیں بعض تذکرہ نگاروں نے کینہ توزی میں انہیں غالی شیعوں میں شار کیا ہے کیونکہ این شہر آشوب نے معالم (۱) میں لکھا ہے کہ ان کے کلام اکثر مناقب میں ہیں۔

الیکن اگران کے اشعار کا انصاف سے تجزیہ کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ افراط وتفریط کے درمیان میں ہیں، جادہ اعتدال سے ذرانہیں ہے ہیں ایک شیعہ جومقام شائستہ پرفائز ہونا چاہیے وہ اس سے بلندی ہیں ان کے تمام منا قب حدیث رسول سے مستعار ہیں اس لئے غلو کی نسبت محض جاہلانہ یا معا ندانہ ہے عونی کا تشیح ہرعہد میں مشہور تھا ان کی زندگی میں بھی اور بعد وفات بھی یہاں تک کہ جب بغداد میں ۱۳۳۳ میشیعہ نفاد ہوا اور باہم خت خون ریزی ہوئی تو ستم پیشر سنیوں نے تمام بزرگان شیعہ کی قبریں کھود کر لاشیں نکالیں اور نذر آتش کر دیں جن لاشوں کو نذر آتش کیا گیا ان میں عونی، جذوئ ، فروئ فریس کی میں وصیف لائق ذکر ہیں۔ (۲)

عونی کوفنون شعری پر بزی مہارت تھی ، وہ اسالیب ، فنون اور بحروں کو بزی فنی چا بکدتی کے ساتھ جس طرح چاہتے استعمال کرتے تھے، ابن رھیق (۳)عمدہ میں کہتے ہیں کہ نظم میں ایک نا درفن ہے جس کانام'' قواد لیک' ہے اس میں قافیہ شعری کو بزی فنی چا بکدستی کے ساتھ بھی زیر بہجی زیر ، اور پیش دیا جا بتا ہے میرے خیال میں اس فن کوسب سے پہلے عونی نے ہی برتا ، ان کا طولانی تصیدہ ہے:

جسنیسن مسنسازل تسلدکسسارهسا مسنسازل مشعسنسجسر الهسواطسل فسسادمسعسسی هسواطسل

كم للدمسى الابكاربال بمهجتنى للوجد من معساهد رعسليهسا لمسانساى سساكنها

ارمعالم العلماء (ص ١١٤)

٧- تاريخ كال، چه يص١٩٩ (ع٢م ١٥٨) شذرات الذهب، ج٣ يص ١٧٥ (ع٥ يم ١٩١)

عونی شعری مضامین کوخوبصورتی سے اداکرنے میں بھر پوردسترس رکھتے تھے تمام معاصر شعراءنے ان کے اس کمال کا اعتراف کیا ہے اگر چہ با قاعدہ طور پران کا نام نہیں لیا ہے لیکن فن کے اصل امتیاز میں عونی کا نام آیا ہے۔

عبیدی کتاب ابانہ (متنبی کے سرقے )ص۲۲ میں لکھتاہے کہ ونی کاشعرہے:

جيش من الحريرمي الارض بالشرر ومن شىحوب فىلا يىخلو من الكدر مضى الربيع وجاء الصيف يقدمه كان الجومابي من جوى وهوى المضمون كمتنتى في باندهائ:

فسمسار سسواده فيسه شحوبا

کسان السجسوقساسی میا اقباسی عوثی کامدح اہلہیٹ چس تصیدہ ہے:

لمستعذب ماء البكاء ومستجلى زيارة مهجور يبحن الى الوصل بافضل منه رتبة مركب العقل الاسید ببکی بشجوی فاننی احب ابن بنت المصطفی وازوره وما قدمی فی سعیه نحو قبره مثنی کهتاہے:

خیسر اعتضائه الرؤوس ولکن فسطسلتها بقصدها الاقدام عونی کقصا کدومرا الله المان شهرا شوب، روضة الواعظین اور صراط متنقیم میں بیں ، میں نے ان کے تصا کدومرا آئی منا قب ابن شهرا شوب، روضة الواعظین اور صراط متنقیم میں بین کی ان کے ۳۵۰ سے زیادہ اشعار جمع کئے بیں علامہ ساوی نے ان کے اشعار کو دیوان کی شکل میں جمع کیا ہے۔ انہیں میں عونی کا ایک سنہری تصیدہ بھی ہے جومنا قب میں اول وآخر ناتھ ہے، پورا تصیدہ اکیاون بیتن میں موضوع غدر سے متعلق ابتدائی چودہ بیتی سے بین :

وسائل عن العلى الشان هل نص فيه الله بالقرآن بسانسه السوصى دون ثان احسماد السمطهر العدناني؟!
فاذكر لنا نصابه جليا

اجبت يكفى "خم" في النصوص من آية التبليغ بسالـمخصوص وجـمـلة الاخبــار والـنـصوص غيـر الذي انتاشت يد النصوص

#### وكتمتسه تسرتسطسي اميسا

اس نے پوچھا: کیابلند مرتبہ علیٰ کی شان میں کوئی نص قرآن مجید ہے؟ وہ وصی احمد ہیں اور قبیلہ ً عدنان کے پاکیزہ کو ہر ہیں ان کے سواد وسرا کوئی نہیں ہے مجھے کوئی واضح نص بتاؤ۔

میں نے کہا ہاں نص غدر خم اور آیہ تبلیغ انہیں سے مخصوص ہے ان کے علاوہ بے شار احادیث ونصوص ہیں ،اور بہت می احادیث تو خائن ہاتھوں ہر با دہو گئیں اور بنی امیہ کوخوش کرنے کے لئے چھپا دی گئیں۔

اے کند ذہن! کیا تونے سانہیں کہ رسول خدائے ان سے بطور تہنیت فر مایا کہ تہہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کوموی سے تھی تو تم میرے جانشین ہوجا ؤ،ان سے پوچھو پھر کیوں تخالفت کر رہے ہو ہتم نے واقعہ مباہلہ نہیں سنا کیا تم نہیں جاننے کہ اس سے بڑی فضیلت ممکن نہیں کیا کوئی ان کے برابر ہوسکتا ہے،ان کا ر تبہ خدا کے نز دیک بلند ہے رسول نے تو انہیں خود قرابت عطاکی ۔ (1)

کیاتم نے نہیں سنا کہ رسول کے انہیں اپنا وصی بنایا حالانکہ جیسا کہتم دیکھ رہے ہو وہ فقیر تھے اپنا قرض اداکرنے کی ذمہ داری سونپی کسی دوسرے کو پینخر نہ ملاکسی نے ان کا قرض ادانہیں کیا۔

اس نے پوچھا کیا کوئی آیت ہے کہ جو بغیر کسی تغلیل کے واضح طور سے علیٰ کی طہارت پر ولالت کرے، تنہا وہی صاحب فضل ہوں دوسرے اس سے محروم ہوں ،مطرود ہوں۔

میں نے کہا کہ خداوند عالم نے انسان کے آباء پرلباس شرف درست کرتے ہوئے آل ابراہیم کے لئے فرمایا کہ میں نے کہا کہ خداوند عالم نے انسان کے آباء پرلباس شرف درست کرتے ہوئے آل ابراہیم کے فرمایا کہ میں خطرت ابراہیم ربانی تھے پھر دسول بنے پہندیدہ رسول پھر پاک و پاکیزہ ظیل بنائے گئے ، پھر امام ، پھر ہادی اور مبدی بنائے گئے ، وہ خدا کے زدیک پہندیدہ ترین تھاس کے باوجود انہوں نے امامت کے متعلق کہا

ا من قب آل الى طالب (ج٣١٠/١٣٢)

میری ذریت میں بھی امارت قرار دے تو خدانے فر مایا کہ میرا بیہ منصب رحمت ظالموں کو نہ ملے گا، اپنی مملکت میں ذات وحدانیت ہے انکار کیا، یاک ہے وہ ذات وہ بمیشدا کیلا ہے۔ (۱)

مصطفے بی اس امت کے عظم دینے والے اور رو کنے والے ( آمر ونا بی ) ہیں ان کا شبیہ ونظیر نہیں ، ان کا درخشاں قول وقعل بالکل خدا کے مطابق تھا ، بھی انہوں نے افتر اء پر دازی نہیں گی۔

اگروہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ جو کہتے تھے فرمان حق ہوتا تھا تو کیوں آپ نے دوسروں کودھتکارااورعلق کو قریب بلایا اس طرح تو گمراہ اور بے راہ ہو جا کیں گے،معاذ اللہ دہ مجھی راہ راست سے بھٹکنہیں۔(۲)

اصل بات ریہ کد (مہاجروانسار) نے اپنی رائے سے خلیفہ مقرر کرلیا اور ایسے موقع پرعلی انسانی فریضہ اداکرتے ہوئے رسول کا مسل وکفن بجالا رہے تھے، حالا نکدو عثم سے نڈھال تھے۔

ایک دورگذرااور خلیفہ بھی گذر گیااوردوسرے کا ہاتھ پھیل گیادہ بھی گذر گیااور وہ تیسرے کو خلیفہ بنا گیاشور کی بھی جو بنائی اس کا بھی ایک سبب تھا....صاف بات ہے کہ آئندہ حالات کو مقصد ہے ہم آہنگ رکھنا تھا پھر تیسرا بھی گذر گیا اور لوگ گروہ درگروہ خانہ علیٰ کی طرف بڑھے انہوں نے مجبور آتبول کرلیا حالا تکہ نظریاتی اتفاق محال تھا کیوں کہ ہر مخص کے پاس اپنی آرزوتھی۔

ایک تھیدہ کے چنداشعاریہ ہیں:

میں اس کی ولایت کا دم مجرتا ہوں جس کے متعلق رسول خدائے جم غفیر میں ارشا دفر مایا:

عنقریب قیامت کے دن ہم پانچ سوار ہوں گے چھٹا نہ ہوگا میں براق پرسوار ہوں گا میرے بعد میری پارہ جگر فاطمۃ گرم خرام ہوگی ، اس کے پیچپے ناقہ عضبا پرمحمل ہوگی جس پر میرے باپ ابراہیم باعزت طریقے سے سوار ہوں گے۔

پر میرے بھائی صالح ناقتہ اللہ پرسوار ہوں کے میں اس شاہباز کی ثنانہیں کرسکتا (٣) ، ان کے

م ارمنا قب آل الي طالب (ج ايم ٢٠٠٥) ٢ منا قب آل الي طالب (ج ٣٠٢م ٣٢٢)

٣ مناقب آل إلى طالب (ج عم ٢١٧)

ہاتھ میں اواء حمد ہوگا جومیرے سر پر بلند ہوگا سر پر تاج نورانی آفاب کی طرح تاباں ہوگا ،اس کے نور سے تمام محشر دمک رہا ہوگا کیا کہنا اس منظر کا!

اس تاج میں ستر کنگر ہے ہوں گے ہرا یک دمکتا جا ند ہوگا (۱)، میں نعت بے پایاں پر خدا کی حمد کرتا وں۔

ان کا بچیں شعروں پر مرثیہ حسین بھی ہاس کے بعد صادق آل محمدٌ کی مدح میں چھ شعر ہیں اور پھر مدح علی میں یا نچ شعر ہیں۔

خدانے انہیں تمام مخلوقات میں بنتخب فر مایا اور ان کا ذکر خیر کیا ، ان کے بارے میں محکم سورے نازل کے قرآن میں انہیں نورے ڈھانپ کرآواز دی کھڑے ہوجا وً! تم ہی بشیرونذ ہر ہواس طرح ہدایت واضح اور گراہی ملیا میٹ ہوگئ گراہی نے منھ پھیرلیا دھوکہ ختم ہوگیا پس علیٰ کووسی بنایا اوروہ کتنے ایجھے ولی اور ناصر ہیں۔ (۲)

مرح اعمة مل ان كدوشعرين:

''رسول خداً نے اپنے بعد جانشین کی حیثیت سے چھاور چھ(بارہ) کی نشاندہی کی ہرا یک امام اور صاحب برہان ہیں، خدائے بزرگ کی صلوات اورابدی رضاان کے شامل حال رہے''۔

ایک اور تعبیرہ سیجی ہے:

''تونے کہا کہ براٹا مریم کا گھرہے، بیراویوں کی حدیث ضعیف ہے، کین براٹاعیسیٰ بن مریم کا گھرہے ، بیراویوں کی حدیث ضعیف ہے، کین براٹاعیسیٰ بن مریم کا گھرہے ، ورخشاں انبیاء کا سہاراہے ، ای میں اوصیاء طاہرین کا ممکن گذرتے زمانوں کے ساتھ رہا، حق واضح ہے کہ ستر انبیاء کے ستر وصی اس جگہ بحدہ ریز رہے ہیں ، ان کے آخری فرد ہمارے امام علیٰ ہیں میں میں دوزروثن کی طرح عیاں ہے''۔

ا کے عظیم الثان تھیدہ مدح علی میں ہے علامہ امٹی نے اس کے گیارہ شعرُ نقل کئے ہیں:
السست توی جسویل و هو مقرب له فی العلی من داحة القصد موقف؟!

ارما قبة ل الى طالب (ج ٣٠٩ ٢٦٥) ٢ مناقبة ل الي طالب (ج٢٥ ٥٣٠)

یقول لہم اهل العب: انسام نکم؟!

فیمن مثل اهل البیت ان کنت تنصف؟!

"کیاتم نہیں و کیمنے جریل خدا کے مقرب فرشتہ اور والا مقام بیں ہے وہ ارادہ اللی کے پابند ہیں،
وہ اہل کساء سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ہوں، چر بھلا اہلیہ تا سے کون ہوسکتا ہے اگرتم انساف کوراہ

ہاں! آل طاکا کتات ہیں سب ہے بہتر اور اہل ارض کے تمام شرفاء سے برتر ہیں۔
وہ کلمات طیبات ہیں جن کے وسلے سے گنهگاروں کی تو بہتول ہوتی ہے۔
وہ نازل ہونے والی برکات ہیں جو تمام کا کتات کے موشین کا احاط کئے ہوئے ہیں۔
وہ باقیات الصالحات ہیں کہ جن کے ذکر سے ثواب میں اصافہ ہوتا ہے۔
پاکیزہ صلوات والے ہیں جے ہر نمازی وہراتا ہے۔
وہ حرم مامون ہیں جس میں دوست امن سے اور دشمن عذاب سے بامان ہے۔
ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے ، وہ جب اللہ ہیں وہ شتی نوح ہیں جس سے تخلف کرنے والا ناکام ہے۔
وہ باب اللہ ہیں ، حبل اللہ ہیں ،عروۃ الوقی ہیں ، وہ اساء حسنہ جس کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔
ہے(۱) سمعانی نے انساب میں لکھا ہے کہ عونی شیعہ شاعر ہتے وہ صحابہ کی خدمت کرتے ہتے ایک تصیدہ

میں نے سنا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کومعلوم ہوا کہ وہ صحابہ پرسب وشتم کرتے ہیں تو انہیں قتل کا تھم دے دیا ، انہیں مدینہ میں اتنے ڈیٹرے مارے گئے کہ مرکئے''۔

علامه المنی فرماتے ہیں کہ معانی پرعونی کا نام اوران کے عہداور مدفن پوشیدہ رہ گیا انہوں نے جس تصدہ نونیہ کا تذکرہ کیا ہے اس کو ابو محمد عبداللہ بن عمار برتی نے کہا ہے جو شاعر اہلدیت تھے متوکل کے سامنے جب انکا تصیدہ نونیہ پڑھا گیا تو اس نے زبان قطع کرنے اور دیوان کو جلا ڈالنے کا تھم دے دیا،

إليس الوقوف على الاطلال من شانى" \_(٢)

ا ِ مناقب آل البي طالب، جه ام ۱۳۸۰، جه می ۳۰۰، جه می ۴۵۳،۳۴۳ م ۲ ـ الانساب (جه م ۱۲۷)



متوکل کے علم رقمل کیا گیا جس سے وہ ۲۳۵ھ میں مرکئے۔

ان كاتصيره نونيه بيه:

عما يجمع من كفر وايمان ان لا يكون له في فضله ثان امسو امن الله في سخط وعصيان مما انسزل الله من اي وقرآن صنوالنبي وانتم غيرع صنوان فهو الذي مستحن الله القلوب وهو الذي قد قضى الله العلى له وان قسوما رجو الطال حقكم لن يدفعوا حقكم الابدفعهم فيقللدوها لاهل البيت انهم

### على بن حما دعبدي

ا یک سوچالیس اشعار پرمشمل تصیدہ کے صرف ترین (۵۳) اشعار علامدا میٹی نے نقل کئے ہیں ، یہاں موضوع ولایت ہے متعلق صرف انتالیس شعروں کا ترجمہ پیش کیا جارہا ہے:

الا قبل لسلطان الهوی: کیف اعمل لقد المجار من اهوی وانت المومل 
در سلطان عشق ہے کوئی کہددے کہ اب کیا کروں؟ معثوق جوروشم کررہا ہے اوروئی پناہگاہ ہے،

گرین کا شعر ہے کہ میں نے معثوق سے وصل کی خواہش ظاہر کی تو جھے دھتکار کرشم کھائی کہ ہرگز وباول نہ

کروں گا، اور یوں بھا گا جیے حیدر کے حملہ سے حریف بھا گتا ہے جو پایوں کی ٹاپوں سے ساری فضا تیرہ
وتاریک ہوگئ تھی ایسا بھیا تک دن کے مشرکین کے مقابلے کے وقت تکوار سے موت کی بارش ہوتی ہے۔
حیدر کی وہ تکوارکڈ کی مارے اس سانپ کی طرح تھی اس کی حرکت یوں تھی جھر پرچیونی پھسلتی
ہو جب وہ نیام سے باہر آتی اور مقابل طلب کرتی تو پہاڑوں کے ہے پانی ہوجاتے ۔ اس تکوار سے حیدر نے مرحب کو خاک جٹائی، عمر و بن عبدود کا خون پیا، اس کی وجہ سے اسلام استوار ہوا اس کی جمی درست ہوئی اوردین صنیف کمل ہوا''۔

آ محفرماتے ہیں:

''وہ کھو پڑیاں اڑانے والے ایسے قہر مان تھے کہ نوفل جیسے بہا در کوخاک وخون میں غلطاں کر دیا اور جبریل نے بلند آواز سے آسان میں تکمیر وہلیل کی صدابلند کی۔

بروز غدریہ وہ مصطفع کے بھائی اور ان کے صنو (شریک ہدایت) قرار پائے ،انہوں نے ہی جسد رسول کوشسل وکفن کے بعد سپر دلحد کیا۔ انہیں کے لئے غروب کے بعد سورج پلٹا جب کہ آپ کی نماز قضا ہوگئ تھی ،اور یہ فوت شدہ نماز فضا ہوگئ تھی ،اور یہ فوت شدہ نماز فضیلت کے وفت سے افضل تھی اور نماز کے بعد وہ مغرب کی طرف یوں رواں ہوا جیسے شیاطین کی طرف شہاب ٹاقب کیارسول خدا نے ان کے لئے کھڑے ہو کہ پالان شتر کے منبر پرتقر برنہیں فر مائی جب کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کے مقابلہ بیں صرف علی ہی میرے بھائی ہیں اگرتم پوچھوتو بتاؤں کہ جھے پیام جبریل نے بہو نچایا ہے علی تھم خدا سے میرے بعد خلیفہ ہیں وہ جو پچھ کریں بہر حال وہ تم پرمیرے وصی ہیں۔

خبرداران کی نافر مانی گویا میری محبت کی نافر مانی ہے، اور میری نافر مانی خدا کی نافر مانی ہے اور حق واضح ہے، خبر داراس کانفس میر انفس ہے ااور میر انفس اس کانفس ہے پیخبرنص کی بنیاد پر نازل شدہ وہی ہے۔ آگاہ ہوجاؤیس تمہارے لئے شہر علم ہوں اور جو بھی اس میں داخل ہونا جا ہتا ہے علیٰ اس کا درواز ہ ہیں۔

آگاہ ہوجا و کہ وہ تمہارے مولی اور ولی ہیں اور حق کے معاملہ میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہیں۔

اس وقت سب نے ایک ساتھ کہا ہم نے بخوشی انہیں اپنا حاکم تسلیم کیا ہمارے تمام امور ومعاملات انہیں کے حوالہ ہیں۔

ان کی نصلیت کے لئے ایک دوسری علامت بھی بتا تا ہوں جوتہارے لئے کانی ہوگی جس دن تمام قوم یٹرب کی جانب روال تھی بھی تشکل سے پریشان تھے وہیں ایک دیر نظر آیا جہاں ایک دانشمندرا ہب تھا دور ہی سے اس کو بلند آواز سے پکارا، را ہب خوف سے لرزنے لگا عالم وحشت میں اس نے دیر سے اپنا سرنکالا اس نے پوچھا اے پارسا! یہاں کہیں قریب میں پانی ہے؟ یہ شکلاخ اور خشک زمین ہے کیاں انجیل میں مرقوم ہے کہ یہیں کہیں چشمہ ہے دو فرس کے فاصلے پر اور اس کو وہی دیکھ سکتا ہے جورسول ہو، یا فضیلتوں والا وصی رسول ہو۔

خدا کا نام لے کر پانی کی تلاش میں چلے دیر کا را ب آئھوں سے تماشدد کھے رہا تھا ، ایک جگہ تھم کر

اترے اور آپ کے ساتھ تمام سوار بھی اتر گئے تھنگی ہے سب کے کیلیج پھنگ رہے تھے ان سے فر مایا بیجگہ ہے جو بھی پانی کا طلبگار ہے اسے یہاں پر کھودنا چاہئے تھوڑی دیر میں ایک پھر نمودار ہوا جواپی جگہ سے ذراجبنش نہیں کرتا تھاوہ پھر صاف و سفید چاندی کی طرح سے تھاجیسے چاندی کے ریزے چھڑک دئے گئے ہوں یا شاداب چھلنی ،فر مایا اسے نکالوسب نے بھر پورکوشش کی لیکن وہ پھرنہ ٹلا۔

سب نے بیک زبان کہایا علی ایہ صاف پھر اور پھلن والا پھر ہے، ہم سب عاجز ہو کر تھک گئے ہیں سواری سے اتر کرآپ نے ہاتھ بڑھایا اور پھر کو ہٹا دیا اس کے نیچے سے ایک ٹیریں اور صاف پانی بہدر ہا تھا سب نے سر ہو کر پانی بیا آپ نے بھروہ پھر وہیں رکھ دیا نہ تھے نہ حیران ہوئے راہب نے یہ حال دیکھا تو تیزی سے حضرت کے پاس آ کر ہاتھوں کا بوسہ لینے لگا اور سب کے سامنے اسلام لے آیا کہ نے لگا میرا خیال تھا کہ آپ کا بی نام ایلیا ہے، میرا خیال صحیح نکلا، میں جابل ونا وال نہیں تھا'۔

#### د دسراقصیده:

لعمرک بافت یوم الغدیو لانت السرء اولی بالامود

'آپ کی جان کی تم اے جوال مردغدیر کہ آپ ہی تمام معاملات ک' اولوالام' ہیں آپ

اشرف کا نکات کے بھائی ، اور مباہلہ کے دن رسول بشیر کے نفس قرار پائے ، آپ شریک ہدایت ، پاک

نفس داباد ، ابام حسن اور ابام حسین کے والد ماجد ہیں آپ ہی ہیں کہ جس نے دنیا کواپی قیت نہیں قرار
دیا، آپ کا کوئی مشل ونظیر نہیں ، آپ ہی ہیں جس کے لئے اونٹ کی گردن کی طرح کہسار سے چشمہ آب

جاری ہوا جب بشارت دینے والے نے اس کی بشارت دی تو حضرت علی نے فر مایا مر وہ ہوا ہے بشارت
دینے والے ہیں نے عزت وقد رت والے فدا کے لئے اس کو وقف کر دیا وہ سب کے لئے مباح ہے۔

آپ اکثر فر ماتے: اے دنیا میرے علاوہ کی دوسرے کو دھو کہ دینا ، میں دھوکا کھانے والانہیں ،

آپ نے آپی رفیقہ حیات کے ساتھ مصیبتوں میں صبر کیا اور دونوں نے صبر کا بہترین انجام پایا۔

آم ایمن کہتی ہیں کہ میں ایک دن فاطمہ زہراً کو تخت دھوپ میں دیکھنے تی میں ان کے قریب میہو نجی

تو چی چلنے کی آ واز سی کیکن کوئی چلانے والا نہ تھا، میں نے کنڈی کھٹکھٹائی کوئی جواب نہ ملا میں مجر مصطفے کی خدمت میں بہونچی اور سارا ما جرا کہہ سنایا، آپ نے شکر خدا کے ساتھ فر مایا خدانے میری حیا دار فاطمہ کو بیٹھت کرامت فرمائی ہے۔، خدانے اس کی تھکن دیکھی تو نیند غالب کر دی وہ بڑا ہی احسان کرنے والا ہے،ایک فرشتہ کو چی پر مامور کردیا کہ گیہوں پس جائے میں خوش ومسرور واپس ہوگئی۔

وہی علی ہیں جن کا عقد فاطمہ زہراً ہے آسان پر ہوا ان کا مہر زمین کا پانچواں حصہ مقرر ہوا خدا وند عالم کے خیر وکرم ہے جو پچھ بھی زمین پر روئیدگی ہو۔

اس طرح بیمردول میں سب سے بہتر اور وہ تما معورتوں میں سب سے بہتر ہیں اور ان کا مہر بہترین مہر قرار پایا اور ان کے دونوں فرزندتمام کا نئات میں ہی بہترین ہیں بیہ ہے لطف پروردگا ران کی مودت رسول خداً کی تبلیغ ورسالت کا اجر قراریائی''۔

اس تصیدہ میں نضائل علی کے بعض گوشوں کی طرف اشارہ ہے جیسے صدیث موا خاق اور واقعہ مباہلہ جس میں علی قرآن وحدیث کی نص سے نفس رسول قرار پائے میں نے تیسری جلد میں ان دونوں پر تفصیل سے دوشنی ڈالی ہے۔

اس میں چشمہ کے جاری ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے ، جے حافظ بن سمعان نے کتاب موافقت میں اور ان سے محب الدین طبری نے ریاض النظر ق (۱) میں نقل کیا ہے کہ عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں چشمہ کی زمین آپ کے اختیار میں دیدی حضرت علی نے ای کے قریب کچے دوسری جا کداد بھی خریدی تھی آپ نے وہاں چشمہ کھود نے کا حکم دیا اچا تک وہاں سے ایک چشمہ تیز دھارے والا جاری ہوا جسے اونٹ کی گردن سے خرکرتے وقت خون جاری ہوتا ہے ،حضرت علی کو جب بثارت دی گئ تو آپ نے فر مایا وارث کو مرد و منا کی آپ نے راہ خدا میں اسے خیرات کر دیا۔ (۲) این انی الحد ید (۳) کھے ہیں۔

ار ریاض العطر قامع ۲۲ می ۱۲۸ (جسم ۱۸۳) ۲ میر رضام مری کی الا مام علی می ۱۷ سر شرح نج البلاغه می ۲۲ می ۲۷ (ج.۷ می ۲۹۰ خطبه ۱۱۹) میخم البلدان می ۲۵،۸ (ج.۵ می ۴۵۰) وفاء الوفاء می ۲۰ می ۱۳۳۳ می ۱۳۹۳ (ج.۳ می ۱۳۳۳

کدروایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین کی خدمت میں خوشخری لئے ہوئے ایک شخص آیا کہ آپ کی جائداد میں جوش مارتا ہوا چشمہ جاری ہوا ہے آپ نے فر مایا کہ دارث کومژ دہ سناؤ گئ بارید فقرہ دہرایا پھراس جائداد کوفقراءادرمساکین کے لئے وقف کر دیاادراس وقت ایک وقف نامہ بھی تحریر کر دیا۔

ارشادعلی " یا دنیا غری غیری" کواکشر حفاظ نے لکھا ہے،ای طرح چک کا واقعہ صدیث ابوذر میں ہے رسول نے فرمایا اے ابوذر! بہت سے فرشتے زمین پر چکرلگاتے رہتے ہیں وہ آل محمد کے تعاون پر مامور ہیں (۱) ای طرح عقد زہراً اور مودت اجر رسالت کے واقعہ کومع اسنادہم دوسری جلد میں نقل کر چکے ہیں۔

### تيسراقصيده:

خدا کوراضی کرواور شیطان کوناراض کروتا کہ حشر کے دن تہمیں رضائے خداوندی حاصل ہو، اپنی ولایت کوان لوگوں کے لئے خالص کروجن کی ولایت قرآن میں فرض قرار دی گئی ہے، رسول اشرف کا کتات محم مصطفے کی آل کا مرتبہ ومقام خدا کے نزدیک بہت بلند ہے وہ ایسا گروہ ہیں جن سے دین ودنیا کا قوام ہے کیونکہ وہ دین ودنیا کے ارکان ہیں جس گروہ کی محبت خوف کے ماحول میں مایئے امن وامان ہے۔

جس گروہ کی اطاعت طاعت حق ،جن کی نافر مانی خدائے رحمان کی نافر مانی ہےوہ صراط متعقیم ہیں ان کی محبت قیامت میں نامہ اعمال کا وزن بڑھائے گی خدانے ان کی ذات کو ہدایت وگمرائی کا معیار قرار دیا ہے۔

وه محافظ شریعت میں شریعت کوجھوٹ اور بہتان سے محفوظ رکھتے ہیں قر آن میں ان کی فر مانبر داری کونمام خلائق پرواجب قرار دیا گیا ہے قرآن سے من لو۔

ا\_رياض النفرية ، ج٢ بص٢٢٣ (ج٣ بص ١٤٤) صواعق محرقه ،ص ٥٠ ا (٢ ١٤) اسعاف الراغبين ،ص ١٥٨ ، المجب ما رائيت ، ج ا بص ٨ ، الامام على بمل ١٨

حدیث متواتر ہے کہ رسول خدا نے ان کی ولایت وحفاظت کی ہمیں وصیت فر مائی ہے وہ رسول جس کی صدافت کی ہمیں وصیت فر مائی ہے وہ رسول جس کی صدافت کی گواہی ریگ صحراء نے دی جس پر خدا نے قرآن نازل کیا تمام کے تمام علوم پر بر ہان و جست قرار پائے جس رسول نے بروز غدیرا ہے وصی کا تعارف کرایا تا کہ اسماس ایمان کھمل ہوا ہیا کون ہے کہ جس کے لئے یوم غدیر کوخصوص کیا گیا ہو جس کوکوئی انکار نہ کر سکے۔

وہی ہیں جنہوں نے مرغ بریاں کھایا، جس کا کوئی بھی اٹکارنہیں کرسکتا، وہی ہیں جنہوں نے کوہ حراء میں میں جنہوں نے کوہ حراء میں میوہ بہشت تناول فر مایا خدانے انار تخد میں بھیجا، وہی ہیں جن کی ثنا خوانی میں خدانے سورہ ہل اتی اتار ااور حوروغلان کو جزامیں مرحمت فر مایا، جس کے مکارم پر سے رسولخداً نے پر دہ ہثایا ، جن مکارم کوخدانے کسی کوعطانہیں کیا۔

جس کی ولایت کا قرار مرف طال زادہ ہی کرسکتا ہے اور جس کی ماں نے اپنے شوہر سے خیانت نہ کی ہو۔

### چوتھاقصیدہ:

اے عید غدیر! مسرت وشاد مانی کے ساتھ ہر سال آتی رہ۔ تچھ میں چاشت کے وقت حضرت علیٰ ہرامیر کا سالا روامیر قرار پائے۔ صبح دم جبریل خدا کی طرف سے نازل ہوئے اور کہاا ہے احمہ !اس چشمے پراتر ہے۔ اور پیغام پہونچا دیجئے ،اگر آپ نے بید پیغام ندیہونچا یا تو کوئی پیغام ہی نہ یہونچا یا۔

پس آپ نے سب کو قیام کا تھم دیا اور پالان شر کے منبر پرتشریف لے گئے فر مایا خدائے لطیف وخبیر کا فر مان آیا ہے کہ میں علی کو اپنے بعد خلیفہ بنا دوں بین کرسب نے علیٰ کی بیعت کی جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی ، آپ ہرپیش رو کے امام اور ہر ہزرگ کے مولا قرار پائے ہر ہدایت کا باب اور نور کے او برنور قراریائے۔

میرے بعد میہ ہرمنگراور کا فرکے لئے جحت خدا ہیں آپ کے بعد بارہ مہینوں کی طرح ہدایت کے

چاند ہیں جن کے اساء دہرائے ہوئے نہ کور ہیں (سات اساء کو دہرانے سے چودہ کی تعداد پوری ہوتی ہے) موی وعیسیٰ کے محفول (زبور دانجیل) ہیں ہمیشدان آئمہ کے نام لوح محفوظ میں درختاں رہیں گے ،فرشتگان الہی ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں آپ نے خدا کو گواہ کر کے فر مایا کہ میں نے تھم خدا ہر حاضر تک پہونچا دیا ،اسوقت سالا رغد برکو بلایا علی اس جم غفیر سے برآ مد ہوئے آپ کے ہاتھ پران لوگوں نے بھی بیعت کی جو دلوں میں کینہ چھپائے ہوئے تھے اور خدا اچھی طرح جانتا ہے جولوگ اپنے دلوں میں چھپائے ہیں۔

### مدح على مين يانجوال قصيده:

کا مُنات میں محم<sup>مصطف</sup> کاان کے بھائی علق کے سواکوئی بھی مثل ونظیر نہیں (۱) انہوں نے اپنی جان فدا کی جب کہ ان کے بستر کا قریش نے احاطہ کرلیا تھا۔

انہوں نے طائف میں رسول سے سرگوشی کی ،تمام اصحاب جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ علیٰ سے سرگوشی بہت طویل ہوگی رسول نے فر مایا اور اس میں جھوٹ کا ذرابھی شائبہ نہ تھا کہ میں نے اس سے سرگوشی نہیں کی بلکہ عزت والے واقف کا رخدانے ان سے سرگوشی کی ہے۔

اورغد برخم میں رسول نے فر مایا : بلا شبہ علی میرے بعد خلیفہ وامیر ہیں ، اور ان کے سواسب کے دروازے بند کئے تتے جس سے دلوں میں بھونچال آگیا تھا ،علیٰ کے بارے میں بہت ی باتیں کہی گئیں دلوں میں شرارتیں رینگئیں۔

رسول کے فرمایا:تم علیٰ سے کیا جاہتے ہوخدا خود دیکھنے اور سننے والا ہے میں نے تمہارا راستہ مجد میں بند کیا خدائے مقتدرنے ایسائی تھم دیا تھا۔

بيفسيلت اس بات كاثبوت ہے كدوه منفردتماتى ہيں۔

ا۔ تغیر اسلام کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے'' ہرنی کا اس امت میں ایک نظیر ہے اورعلیٰ میر انظیر ہے'' ریاض العضر ق مح۲۰ م ۱۲۳ (ج۳ م ۱۰۸)

### چھٹا قصیدہ بھی عظیم مدحیہ نغمہ ہے:

" خداوندعالم نے احمہ سے فر مایا (خلافت علق کی) قریش میں تبلیغ کرد بیجئے ، میں دشمنوں سے آپ کی حفاظت کروں گا اگر آپ نے میرایہ پیغام نہ پہونچایا تو آپ نے گویا نہ کوئی کاررسالت ہی انجام دیا اور نہ ہی آپ امین ہیں۔

پس آپ نے لوگوں کوغد مرخم میں تھہرایا ، اور علی آئے پھر آپ نے مسلمانوں کو آواز دی ان کے ہاتھوں کواس طرح بلند کیا کہ تمام موجودلوگوں نے دیکھا۔

کس قدر وہ معزز ہاتھ تھا جس نے بلند کیا اور کیا معزز ہاتھ تھا جو بلند ہوا ، آپ نے ان سے فر مایا اور سجی گوش برآ واز تھے بھی توجہ سے من رہے تھے: آگاہ ہوجا و جس کا بھی میں مولا ہوں بیاس کا مولا ہے تم سب گواہ رہنا ، خدااس کو دوست رکھے جوعلی کو دوست رکھے اوراس کے دشمنوں پر غضبنا ک ہو۔

جابر بن عبداللدانساری سے مروی ہے کہ ہم مونین کوعلی کے ذریعہ آزماتے تھے ہم جب کی میں محبت علی و کی میں محبت علی و کی میں محبت علی میں معبت علی میں منافق ہے۔ منافق ہے۔ منافق ہے۔

بغض علی رکھنے والوں کا ستیانا س ہو، کیوں ہماری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ بات انسار کی آزمودہ بات ہے کہ ہم دشمن علی کے ذریعے منافقین کو پہچا نتے تھے اور بقینی طور سے بھھ جاتے تھے کہ اس سے نفاق میں کوئی شک وشبہ نہیں کیا جاسکتا''۔

### مدح على مين ساتوان قصيده:

''غدیر کا دن اسلامی نقط نظر سے تمام ایام میں شریف ترین ہے جس دن خدانے ہمارے امام کو ر متعارف کرایا ،میری مراد ہے وصی رسول اور ہر پیشوا کا تعارف ،رسول نے پالان شتر کے منبر پر کھڑے ہو کروسی کا باز دفتمام کرقوم سے فرمایا : جس کا میں مولا ہوں اس کا بیمولا ہے ، بیے خدائے مقتذراور علام کی طرف سے وصی ہے ، بیزندگی میں تم پرمیراوزیہے اور جب میں وفات پاجاؤں تو میرا قائم مقام ہے۔

پروردگارا! جوبھی اس کی ولایت کا دم بھرے اسے دوست رکھ اور جو اسے دشمن رکھے اس پر غضبناک ہو پھرتو بیعت کے لئے لوگوں کے ہاتھ لیکنے لگے،اس دن دین کامل ہوااورنعتیں تمام ہو کیں''۔

### مدح علي مين آمهوان قصيده:

تم نصوص امامت اوراجماع صحابه حاسبتے ہو؟

تم نے رسول کا سچا قول نہیں سنا جو آپ نے کل بروز غدیر کس طرح للکارا تھا کہ آگاہ ہو جا وُ ب شک یجی تمہاراد لی ہے اس کی اطاعت کر وجواس کی اطاعت نہ کرے اس پر پھٹکار۔

اوران کے لئے فرمایاتم میرے ای طرح بھائی ہوجس طرح ہارون شریک رسالت تھے وہ مطمئن ہو گئے۔ اوران کے لئے فرمایا:

تم میرے شہر علم کے دروازہ ہوجو بھی چاہے بہرہ یاب ہو،اور تمہاری ہدایت کے لئے فر مایا کے علیٰ تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں ہجی گذرے لوگ علیٰ کی پیروی کرتے رہے۔

اور تبلیغ سورہ برائت کے دن خدانے واضح نص کا ثبوت فراہم کر دیا ،اب دھوکانہیں دیا جاسکتا اور قرآن میں انہیں نفس رسول کہا گیا مباہلے کے دن بڑے خشوع کا موقع تھاوہ۔

اور مواخات کے دن پکار کے کہا کہ آئ ہے تم میرے بھائی ہواس طرح بلند مرتبہ کیا ،اورجس دن رسول کو طائز پیش کیا گیا اور آپ نے خدا ہے عاجزی کے مہاتھ دعا کیا اے خدا! اپنے محبوب ترین بندہ کو بھیج دے تا کہ ہم اس کے ساتھ اسے کھا کیں ابھی دعائے رسول تمام نہ ہوئی تھی کھائی آگئے پھر آپ واپس کردئے گئے یہ تین بار ہوا آخری بار آپ نے دروازہ کھنگھٹایا تو نی نے فر مایا کہ واخل ہوجاؤتم نے بہت دریتک انظار کرایا آپ نے انہیں باخر کیا کہ میں تین بار آیالیکن رو کنے والے نے جمھے روک دیا آپ نے روکنے والے وہ ہے اس کے جم دیرسفیدواغ نمودار ہو گئے وہ اپنے چرہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔

پھرتم نے کیا ہوچ کر دوسروں کوعلق پرتر جیح دی جب کہ علق کوخدانے منتخب فر مالیا ہے، پھر کس طرح



#### مدح عليٌّ مين نوان قصيده:

اے حیدر کے متعلق مجھ سے سوال کرنے والے تونے مجھے پریشانی میں ڈال دیا میں اس سوال کا جواب ديينے كى صلاحيت نہيں ركھتا۔

خدا دندعالم نے علیٰ کا نام بالکل واقع کےمطابق رکھا ہے ، وہ بلندیوں کے آسان پرسرفراز ہیں ، انہیں خدانے دوسروں کے مقابل راہ ہدایت کے لئے بطور نشانی منتخب کیا، خدانے تمام کا سکات والوں ے بروز غدیران کی ولایت کاعبدو بیان لیا ۔

جس دن رسول خداً نے صحابہ کے درمیان برادری قائم کی انہیں (علی کو) اپنا بھائی اور شریک قراردیا۔

آسان کے فرشتے انہیں حیدر فاروق کے نام سے یاد کرتے ہیں ، انہوں نے سب سے پہلے احمد مصطفع کی رسالت کی تقیدیق کی اس لئے انہیں صدیق کہا جانے لگا ،اگران اساءگرامی کوکسی دوسرے سے دابستہ بھتے ہوتو کوئی معتبر ثبوت فراہم کرو۔

### مرح على مين دسوال قصيده:

اٹھائیں شعروں پر مشتل اس تصیدہ میں شاعر نے نجف کی طرف تیز رفاراونٹ پر سوار زائر سے خطاب کیاہے کہ تم نجف جارہے ہو جہاں علیٰ کا مزارہے، جہاں نور ہدایت روثن ہے، جہاں کی خوشبوز ائر کوبل ہی سے اپنے احاطہ میں لے لیتی ہے، وہاں مومنین کی بہار ،مغفرت ورضوان اور ایمان ونضیلت تقسیم ہوتی ہے، وہاں آسان کے فرشتے احرام باندھ کرآتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں ، جب وہاں یبو نچنا تو مولا کومیراسلام کهنا ،اور کهنا که آپ قیامت میں میری شفاعت کریں \_ مجھےان لوگوں پر حیرت ہے جواس دو پہر کے سورج کو دیکھنے سے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن

میں ان کے متعلق سور نے بیں پڑھے، وہ ہدایت چھوڑ کراند ھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ غدر وبد یوم الغدیو ۔انہوں نے بروز غدیر غداری کی اور عہدمسئول کو ضائع کر دیا۔ اے جہنم با نیننے والے آب ہے ہرشیعہ محت کرتا ہے آب بی صراط متنقیم ،ساتی حوض کوثر ،او،

اے جہنم بانٹے والے آپ سے ہرشیعہ مجت کرتا ہے آپ ہی صراط متنقیم ،ساتی حوض کوشر ،اور آپ بی کے ہاتھ میں جنت وجہنم کی گئی ہے ، میں نے دل میں آپ کی محبت کاشت کی ہے اور انسان کل قیامت میں وہی کائے گاجو ہویا ہے۔

### گیار ہوال تصیدہ انیس شعروں پر مشتل ہے:

علی کا خدا کے زدیک مرتبہ بلندہ اگر چرفضائل بیان کرنے والوں کی طامت کرنے والے بہت ہیں، وہ عروۃ الوقی ہیں جس سے وابستہ ہونے ہیں ری ٹوٹے کا ڈرنہیں، وہ عابدشپ زندہ داراور قائم اللیل سے ، انہوں نے موت کے گرداب ہیں دین نی کے ارکان استور کئے ، ای لئے رسول نے انہیں اپنی اخوت کے نازش آفریں اعز از سے سرفراز کیا، اور انہیں بروز غدیر مولا بنایا، وہ تمام لوگوں کے مولا اور امام ہوگئے ، بدر میں بہادروں کی کھو پڑیاں اڑا کیں، خیبر کے دن علم ملا اور فتح سے شکست کا ڈرنہیں ، امیر المومنین یا تھا کل اسے علم دوں گا جس کی حرمت مسلم ہے ، پھر فر ما یا لو بیعلم تم سے شکست کا ڈرنہیں ، امیر المومنین اسطرح چلے کہ آپ کے آگے دعائے رسول اور نصرت تھی ، مضبوط قلعہ کے درواز سے وا کھاڑ پھینکا اور شمنوں کوموت کا مزا چکھایا، خیبر کے بہادر، مرحب کا خون کیا اور یہودیوں کی ناک رگڑ دی۔

ادر پوچھو کہ''سلع'' میں عمرو کے ساتھ کیا گیا جب کہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے ، بہادروں کے پتے پانی ہور ہے تھے بھی کا نپ رہے تھے گھگھی بندھی ہوئی تھی ،اس کے مقابل وہی گیا جس نے اپنی تلوار سے گھروں میں صف ماتم بچھادی۔

رسول نے فرمایا: یا علی تم بی میرے بعد تاویل قرآن کے لئے جنگ کرو گے ای لئے بیعت توڑنے والوں سے جنگ جمل میں پیکار کی مفین کے دن قاسطین سے جنگ کی ،اور نہروان میں مارقین کا خون بہا کران کے بیعیج باہر کئے۔



بارہواں قصیدہ:

ولائے مرتضیٰ میراتو شدد نیا بھی ہے اور کل قیامت میں بھی شاہ خوباں اور تمام دنیا کے سردارغد برخم میں ہمیشہ کے لئے مولا و آقابنائے گئے۔

اس دن لوگوں نے ہاتھ بوھابوھا کر مرتفعیٰ کی بیعت کی ، وہ فضیلتوں میں بالکل مصطفے ہیں نہ کم نہ زیادہ ،آسانی کتابوں میں وہ جب اللہ اور عین اللہ ہیں ،عورتوں نے ان جیسا فرزند پیدانہیں کیا اور نہ آئندہ پیدا کر سکتی ہیں۔

جس نے جنگ میں غبارتم وہویا ، ہدر ، احد ، خیبر اور بی نظیر کے یہود اور ای طرح خندق کے دن سلع
کے مقام پر جنگ میں جب فریا دواویلا ہوئی تھی تولیوں پر جان آ جاتی ، بڑے بڑے بہا دروں کے کیلیجاس شیر نر کے خوف سے پانی تھے ، سانسیں رک جاتی تھیں آپ کی جیبت سے سناٹا چھا جاتا کو یا یہاں کوئی موجود عی نہیں صرف انہیں کی آ وازیں تھیں آپ بی کی تلوار جوسروں اور اسلحوں پر پڑر بی ہے۔

ہمارے شاعر عبدی کے دوسرے غدیری قصائد بھی ہیں کچھآ گے بیان ہوں گے اور باتی کوہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔

#### شاعر كاتعارف:

ابوالحن على بن مماد بن عبيدالله بن مماد عدوى عبدى بهرى؛ شاعر كے والد ممادخود بھی شعراء اہلیت میں ہیں چنانچے شاعرخود کہتا ہے:

وان السعب عبد كم عسلب كندا حساد عبد كم الاديب اراكم والسدى بسا شعر قبلى واو صسانسى بسه ان لا اغيب ياعلى ! آپ كايه بنده تا چزيمى اپن باپ حماد كى طرح اديب بنده به بهما رايم رثيم يرب والد في محمد يهل كها اور جهد وصيت كى كريه سلسله بند نه كرول -

ابن حماد نامورترین شیعوں میں تھے، بلند قامت علماء میں شار ہوتا تھا صف اول کے شاعروں میں

تے، حافظ حدیث بھی تصدوق وغیرہ کے معاصر تھنجاشی نے ان کا زمانہ پایا تھار جال نجاشی (۱) میں ہے کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، لیکن ابواحمہ جلودی اپنی کتاب میں بواسطہ شخ غطائری (ماام) روایت کرتے ہیں ای طرح ابن حماد مشائخ غطائری میں ہیں جو اسامید محدثین سے صاحب اجازہ ہیں ابن حماد کی محدثانہ عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ غطائری جیسا بزرگ ان سے روایت کرتا ہے۔

فن شعر میں تو ان کا جواب بی نہیں ، شعر وادب میں نصاحت و بلاغت کا تو طوطی بول تھا تھم میں موتی پروتے تھے، قصا کد تھے کہ منظم درج گہر، تمام تذکرہ نگاروں نے احتر ام سے ان کا ذکر کیا ہے۔
ان کے شعری مہارت پر کسی کوکوئی شک نہیں کہ میدان بخن کے شہوار تھے فصاحت کے تمام گلی کوچوں میں بلاغت کے پرچم لہراتے رہے متوازن کلمات کو قامت نظم میں گہر کی طرح پروتے رہے کہ اس کم گرای تمام تذکرہ نگاروں کے یہاں موجود ہے۔ (۲)

مدح اہل پیٹ میں قصا کدومرا فی بہت زیادہ کے، بہت زیادہ کہا اور بہت خوب کہا، وہ نضائل اہلیت کے بیان میں اپی ہوئی تلوار سے چنا نچا بن شہر آشوب نے غازیان شعراء اہلیت میں آپ کو شارکیا ہے آپ کے بیان میں اپی ہوئی تلوار سے چنا نچا بن شہر آشوب نے غازیان شعراء اہلیت میں آپ کو شارکیا ہے آپ کے مدحیہ کلام میں ان کی فنی مہارت اور معانی آفرین نیز قافیہ پردازی میں صف اول کے شاعروں کی طرح ہے، علم صدیث میں مئت سے مدانشور بھی سے وہ جو پھی کہتے صرف فضائل اہلیت پر شمنل ہوتا میں مئت سے دہ جو پھی کہتے صرف فضائل اہلیت پر شمنل ہوتا ہے کہ وہ قلیم دانشور بھی سے وہ جو پھی کہتے صرف فضائل اہلیت پر شمنل ہوتا مور قرآن وحدیث کے موتی چن کر لوگوں کو خاصان خدا کی طرف دعوت دیے نظر آتے۔

اس لئے ان کی شاعری محض شاعری نہیں ہے بلکہ مناظرہ واستدلال کے سندر موجزن ہیں ، جم الدین عمری اپنی کتاب مجدی (۳) میں فرزندان زید بن علی کے ذیل میں ابن حماد کے ایک مناظرانہ قول پر تبصرہ کرتے ہوئے سین کلام ، قوی جمت ہونے کا اعتراف کرتے ہیں ان کی دینی بصیرت کے بھی معترف تھے۔

ا ـ رجال نجاشی (ص۲۴۴ بنبر۲۴۰)

۲-رجال نجاثی می ایما( می ۲۳۳ بنبر ۲۳۰ ) کمچدی فی انساب الطالبین ( می ۱۸۵) معالم العلماء (۱۳۷) علامه طی کی اییناح الاشتباه ( می ۹۲۱۸ بچالس المونین می ۳۲۳ ( جهم ۵۵۸) ریاض العلماء ( جهم ۲۰۰۰) ریاض البحثه ریاض تبقیح المقال ( ۲۸۶ می ۲۸۹) ۱-المجدی ( می ۱۵۸)



#### ولادت دوفات:

ہمیں ابن حمادی تاریخ ولا دت اور وفات کا کہیں سراغ نیل سکا صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ نجاشی نے ان کا زمانہ پایا تھا لیکن ان سے روایت نہیں کی ہے ان کی ولا دت صفر ایسے پیس ہوئی نجاشی کے استاد جلودی جن سے ابن حماد نے روایت کی ہے کا ذی الحجہ مسسے پیس وفات پائی اس طرح قرینہ بنآ ہے کہ ابن حماد چوتھی صدی کے اواخر میں وفات یا صحے۔

میں نے ایک نا درخطی مجموعہ میں ابن حماد عدی کا قصیدہ و یکھا ہے جسے ابن شہر آشوب نے نصیبان بن مصعب عبدی کے نام سے منسوب کر دیا ہے انہیں کی پیروی صراط متنقیم کے مولف بیاضی نے بھی کی ہے جو تجے نہیں ہے، تصیدہ کا اول شعریہ ہے:

اسسائسلتسی عسمسا الاقسی من الاسسا سسلی اللیل عنبی هل اجن اذاجها علامهایمیؓ نے پوراقصید انقل کیاہے جوایک سوچھ شعروں پرمشمل ہے۔

مدح امير المومنين مين ايك مخفر قصيده يه:

حسدشنسا الشييخ الثقسه مسحسمدعن صدقسه عـن انــس عـن النبـي داتسسه عسلسی حسری مسع عسلسى ذى السنهسى يقطف القطفاني ألهوى شيستسنا كمثل العنب فسناكسلامينسية مبعسيا حتسى اذامسا شيسعسا دايتسسه مسرتسفسعسيا فسطسال مسنسيه عبجبسي كسبان طبعسيام السجنسية انسسزله ذو السعزة هسدية لسلسصيفوه مسن الهسدايسا النبخسب

اس قطعہ میں جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا اسے ابن جریر طبری نے بسندخودانس بن مالک سے دوایت کی ہے کہ خجر میرے والد کر سے دوایت کی ہے کہ ایک دن رسول خدا فچر پر سوار ہوکر کوہ کدی پر تشریف لے گئے پھر خجر میرے والد کر

کے فر مایا فلاں عکہ چلے جاؤہ ہاں علیٰ کو بیج الّہی میں مصروف پاؤگے ،میراسلام کہنا اوراس خچر پرسوار کر کے یہاں لے آؤ۔انس گئے پیٹام پہونچایا جب خدمت رسالت میں پہو نچے تو آپ نے فر مایا بیٹھو یہاں ستر پیٹیبر دمرسل بیٹے چکے ہیں اوران میں سب سے بہتر میں موں وہ انبیاء اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور تم ان بھائیوں میں سب سے بہتر بھائی ہو۔

انس کہتے ہیں کہ استے میں ایک ابر سفیدان دونوں حضرات پرسا یکن ہوااس میں سے ایک خوشہ اگور نمودار ہوار سول خدائے تناول فرمایا اور علی سے کہا کھا کہ یہ بدیدالی ہے انگور کھانے کے بعد پانی پیااور وہ ابر آسان پر بلند ہوگیا رسول خدانے فرمایا خداکی نتم اس انگور کو تین سوستر انبیاء اور تین سوتیرہ اولیاء نے تناول کیاان میں میری ذات اور علی کی ذات گرامی ترہے۔

ابن حمادعبدی نے عونی کی روش پر قصیدہ نونیہ بھی کہاہے جس کا مطلع ہے:

مالا بن حماد سوی من حمدت اثساره وابه جست غرانسه علاما مین فریبال تیس اشعار قال کے ہیں۔

ابن حماد کا ۵۵ شعروں پر شمل مرثیہ امام حسین بھی ہے علامہ ایٹی نے یہاں اس کے چوالیس شعر نقل کتے ہیں بہلاشعرہے:

الم ماصنعت فينايدالبين كم من حشااقرحت مناومن عين؟! چورانوے اشعاركا ايك دوسرام شير بھى بے جس ميں غدريكا تذكره ہے-

حسى قبرابكرب لامستندرا صنم كنز التقى وعلما عطيرا واقد غدير متعلق دوشعريه بين

وابوهم اقامه الله فی "خم" امسامساوهسادیسا وامیسرا حیسن قسدبسایسعوه امسراً عسن الله فسائل دوحاته والغدیوا اوران کے والد ماجدوہ بی کہ خدانے انھیں غدیر خم میں امام، بادی اورامیر المونین متعین فرمایا۔ اوگوں نے آپ سے اس معاطے میں تکم خداسے بیعت بھی کی ۔اب ذرا کھنے درختوں سے اور چشمہ



(غدری) سے تفصیل پوچھاو۔

ابن حماد کے نام سے ایک نا درخطی مجموعہ مجھے نجف اشرف کے کاظمیہ میں دستیاب ہوا۔ اس میں بوے تیتی قصا کدورج ہیں۔ یہاں اس کی فہرست درج کی جاتی ہے۔

ا۔ ۲۸ راشعار پر شمل تصیدہ جس کا مطلع ہے۔

يبايوم عناشور ااطلبت بكائى وتركتنى وقفاً على البرحاء ٢- تميده ٢٥/ اشعار يرشمل:

هسن بساالسعید ان اددت سوائسی ای عید لسمستباج العزاء ۳ قصیده ۱۵۵ اشعار پرشتمل:

شجاک نوی الاحبة کیف مساء استداء لاتسصیب لسه دواء ۱ مرتصیده ۱۲۸ اشعار پرمشتل میستانده ۱۳۸ اشعار پرمشتل

أيسفسوح مسن لسسه كبسديداوب وقسلسب من صبيابت كنيس؟ا ٥- تعيده ١٨٨ داشعار يرمشمل:

ویک یاعین سحی دمعاسکوبا ویک یاقلب کن حزینا کئیبا ۲۔تصیره۱/۲/اشعار بِمُشْمَل

اتسلسعسابساوقد لاح المشيب؟ وشيسب المراس منقصة وعيب عديده ١٠ اشعار يرمثمل عديده ١٠ المشيده ١٠ المشيدة على المستقل المس

دعوت الدمع فانسكب انسكابا ونساديست السسلسوفسما اجباباً ٨-تعيده ٢٦/ اشعار يمشمّل -

دعوت الدمع فانسكب انسكابا ام لعينسى من الرقاد نصيب؟ ٩\_قميده ٣٠ راشعار پرمشتل

يسااهل بيت رسول الله انكم لاشرف النخلق جداغاب او أبا

# ٠٠٠٠ + ١٠٠٥ على بن حادميدى الم

٠١- سائه اشعار پرشتل تصيده:

هل لجسمى من السقام طبيب؟ ام لعينى من الرقادنصيب؟ الــ٠١ / المعاريم ممثم لقيده:

السدهس فیسه طرائق وعبجانب تسری وفیسه فوائد ومصائب ۱۲-۱۳ داشعار پرهمتمل بیقسیده وعیل کے تعیدہ تا کیے طرز پرکھا گیا ہے:

ايسامن لقلب دائم الحسرات؟ ومن لجفون تسكب العبرات؟ السامن لقلب دائم العبرات؟ ١٣٥٥ التعاريم مثمّل تصيده:

بقاع فى البقيع مقدسات واكنساف بطبة طيسات ١٢٠ـ ١٢٨ اشعار بمثمّل بيقيده:

دعنى انسوح واستعدالنواحا مشلى بكى يوم الحسين وناحا مشلى بكى يوم الحسين وناحا مدال المستمل تصيده:

اری الصبر یفنی والهموم تزید وجسمی یبلی والسقام جدید الدی الصبر یفنی والهموم تزید الیداساعل میری کطرز پرہے:

مساضدً عهد البصبى لوانه عادا يسومسايسزو دنسى من طيبة زادا ١-١-٣٧ اشعار پرشتل يقعيده:

ابک مباعشت بالدموع الغزار لیذراری میحیمید المنحتیار ۱۸\_۲۹/اشعار پرشتمل:

آمرتی بالصبراسوفت فی امری آیدومرمشلی لاابالک بالصبر؟
 ۱۹-۱۰ ۱ راشعار پشتمل:

سسلامسی عسلسی قبسوتسطسن حیدوا سسلام مشسوق مسایطیق التصبوا ۲۰ ـ ۲۸/انتمار پرشتمل:



دعی قلبه داعی الوعید فاسمعا و داع لبادی شیبه فتورّعا ۲۲\_۱/شعار برشتل:

فرقت يابين شملاكان مجتمعا ابعدت عنى حبيبي والسرورمعاً ٢٣-٢٥/ اشعار يرمشمل:

خسلسلى عبج بنانطل الوقوف على من نوره شهل الطفو فا ما ١٥٥ مثم الطفو فا ١٥٠ مثم المعاديم المع

حواطر فكرى فى الحشاء تبعول وخونسى علسى آل النبى يطول 10-10/ اشعار يرشمل:

الاان زیس السرء فی عسره القعل ونهج هدی مسافیه ز حلوقة زل 21-11/اشعار يرشمل:

ياعلى بن ابيطالب يابن المفضل ياحجاب الله والباب القديم الازلى 1/-10/اشعار يمشمل:

نساجتك اعسلام الهداية فاعسلم واقسمت فيهسا بسالسطويق الاقوم 19-20/اشعار يرمشتل:

السنسوم بسعسد كسم عسلسى حسرام من فسارق الاحبساب كيف ينام؟ دوسر سادني مجوعول بين على بن حمادعبدى سيمنسوب قصائد پائ جاتے بين ليكن وه متذكره بن حماد كے علاوه بين جوكن صدى بعد يدا ہوئے بس

## ابوالفرج رازي

تجلی الهدی "یوم الغدیو" علی الشبه و برز ابرین البیان عن الشبه المان می الشبه درختال موگیا۔اورطلائے نابغش سے پاک موگیا۔آ سان والے پروردگارنے لوگوں سے ان کادین کامل کردیا۔ چنانچ قرآن نے اس سلسلے میں مجر پوروضاحت کردی ہے۔

رسول خداً لوگوں کے مجمع میں بلندمرتبہ علی کاباز وتھاہے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا: آگاہ ہوجاؤجس کے نفول کا میں مولا ہوں میمولاہے۔ کیا کہنا ہوا مرتبہ علی نے پایا''۔(۱)

#### شاعر كاتعارف:

ابوالفرج محمر بن مندورازي:

خانوادہ ہندوشیعی فرقے کاعظیم اور بافضل خاندان ہے جس نے علم وادب کی بڑی خدمت کی ہے۔ان میں اکثر زیورعلم ودانش سے آراستہ اور رنگاررنگ فضیاتوں سے بیراستہ تھے۔ادب وشعر کے میدان میں ان کی دقیع خدمات ہیں ۔بعض تو بہت زیادہ مشہور ہوئے ۔ انھیں میں ابوالفرج محمہ بن ہندو بھی ہیں ۔جن کے اشعاراو پر درج کئے گئے ۔ابن شہر آشوب نے معالم العلماء میں ان کومتی و پر بیزگار شعراء اہل بیق میں شار کیا ہے۔ (۲)

ا منا قب این شمرآ شوب جلد، ایم ، ۵۳ (ج، ۳ یم ، ۳۷) صراط متنقیم (ج، ۱۹ س) ۱۳ منا قب این شمرآ شوب جلد، ایم ، ۱۳۱ ۲ معالم العلماء (ص، ۱۵۲)

اس خانوادے کی ایک فردابوالفرج حسین بن محمد بن ہندویں۔ تعالی نے انھیں صاحب بن عباد کے وزیروں میں شار کیا ہے۔ یہ بھی بڑے یا کیز واشعار کہتے تھے۔(۱)

ایک ابوالفرج علی بن حسین بن محد بن مندو بین متمام تذکرہ نگاروں نے ان کے علم وفضل كاعتراف كياب\_(٢)

حكمت ، فلفه ، طب ، كمّابت اورشعر من مهارت ركعة تق \_مفاح طب ، مقاله مشوقه ، كلمدروحانيه ان کی کتابیں ہیں لطیغوں کی ایک کتاب اوساط بھی ہے۔ان کا دیوان شعری بڑاو تیع ونفیس ہے۔

اس خانواده کی ایک فرد ابوالشرف بن ابی الفرج علی بن حسین بن محمر بن مند دمجمی ہیں ۔ان كا تذكره صاحب دمية القصر في كياب. (٣)

متذكره غديريها بوالفرج رازي كے سلسلے ميں ايك بات پيش نظر ركھنی جا ہے كہ بعض تذكروں ميں یہ ابوالفرج سلامہ یچیٰ موصلی کے نام سے درج ہوگیا ہے (۳) جو پیچے نہیں ، کیونکہ این شہر آشوب کی مناقب ومعالم سے یقین ہوجاتا ہے کہ بی غدرید انھیں کا ہے، کیونکہ وہ موسلی کونام ولقب کے ساتھ یا دکرتے ہیں ، اور متذکرہ ، محمد ابن ہندو کو فقط کنیت سے یا دکرتے ہیں۔ واللہ اعلم

اليتمة الدحر (ج. سم ٢٠١٠) (جسم ٢٥٩)

ا\_(طبقات الاطباء ج، ابص ٣٢٣ (ص ٣٢٩) ومية القعرص ١١١١ (ج، ١٠ص ٢٠٨) فوات الوفيات ج،٢، ص، ٥٥ (ج،٣ ص ١٣ انمبر ٣٣٧) معمم الا دباء ج ١٣٦٠١١ اشكوري كي مجوب القلوب (ج، اص، ١٣٩)

٣\_(دمية القعرص، ١١١ (ج، ١٠٩١)

٣ يتمة الدهر ج،اص،٨٢ (ج،اص،١٢٩) اميان العيد (ج ١٠٥٠)

## جعفربن حسين

"اس سے کہد دوجوایے شعروں میں بدکاری کوبر طلاکرتاہے ۔اور نادانی میں اپنادین نے رہا ہے۔ گراہ لالی میں چندروزہ حیات کی امیدلگائے ہوہے۔

تخبے کہاں ہے حق ہو نچ گیا کہ اسرارا مامت کی بات کرے، جمھ پر خدا کی لعنت۔

تونے سمجھ رکھاہے کہ امامت میراث رسول مٹائیآ کی ہے ، نہ تو تونے درست کہااور نہ ہی شریف در سرور کی است میراث رسول مٹائیآ کی ہے ، نہ تو تونے درست کہااور نہ ہی شریف

مُعْتَكُوكَ بلاشبه المت نفس رسول التُعْلِيكِم كى بنابر بجوان كا قائم مقام ب-

چنا نچہ رسول کا ارشادغد رخم میں حیدر کے متعلق جب آپ نے کھڑے ہو کر فر مایا: جس کا میں مولا ہوں اس کے بیمولا ہیں۔سب نے آپ کا بیار شاد سنا۔

صاحب نظرے پوچھ لے تاکہ تجھے معلوم ہواورا پی انگلیاں دانت میں دبالے علیٰ وہی ہیں جنہوں نے اپنی برہنہ تکوارے میدان جنگ میں چہروں سے ثم واندوہ کو دھلا کرتے تھے یتمہارے باپ (عباس)اسپر ہوکررات بحرگر پیکرتے رہے اور رسول خدا مُٹُھُلِیَائِم کی نینداڈگی۔

ہمارے دین میں امام وہی ہے جس کارسول نے اعلانیہ نام لیا ہواورارگان امامت استوار کرے۔میدان کارزار میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں تو وہی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر بچھا کیں وہی خیبر کشاہیں جب کہ دوسرے بھاگ کراپی جان بچا چکے تھے۔

قتم خدا کی ااگر تمام لوگوں کاموازند کیاجائے توسب ل کربھی اس کے ناخن پاکامقابلہ نہیں ا ار کتے''۔

قاضی ابوالکارم طبی (متوفی رود ۵) میمید ابوافراس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کدمروان

بن الى هفسه كابيان بكريس في متوكل كرما من رافضو في كا مذمت بين اشعار بره حية متوكل في محصر بن ويمامه كاحكر ال بناديا واشعاريه بين:

کے مسراٹ محمد وبعدل کے تنفی الظلامة

"اے بی عباس! میراث محمد لئے ہاور تہارے انصاف نے طالتیں کا فور ہوئیں۔

بنت رسول کے بیٹے میراث کی لا می کررہے ہیں جب کہ ان کا کوئی حصہ ہیں ہے۔ نہ تو دا ماد کو کوئی میراث ملت کی انہیں صرف میراث ملت کی میں کو جائشنی کا استحقاق ہے۔ جنہوں نے تم سے میراث طلب کی انہیں صرف ندامت ہی ملی۔ وارثت کاحق حقد ارکو پہونے گیا۔

اگر دختر رسول کو جانشین بنادیا جائے تو قیامت بر پا ہوجائے ۔ میراث رسول صرف تمہاراحق ہے دوسروں کاحق نہیں ،خداکی فتم۔ دوسروں کے پاس شرافت بھی نہیں۔

میں نے اپنے ان اشعار میں تمہارے دوست اور دشمنوں کونمایاں کر کے دکھایا دیا۔ایک صاحب جعفر بن حسین نامی تنے انہوں نے ان یادہ گوئیوں کا مجر پور جواب دیا''۔(۱)

ان اشعار كواو بردرج كيا كيا\_

علامہ ایٹی فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ بیہ متذکرہ جعفر، ابن حجاج کی نسل سے ہیں، یاان کے معاصر ہیں۔ہم نے ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں یایا۔

ان کے علاوہ کچھے چوتھی صدی کے دوسرے شعراء ہیں لیکن چونکہ ہم نے ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں پایاس لئے انہیں نظرا نداز کرتے ہیں۔

ار(اعیان العبید:ج،۱۸؛مس،۲۳۲ (ج،۲؛مس۹۲)

## عند لیبان غدر (پانچ یں مدی جری)

ا ابونجیب طاہر ۲ شریف رضی الدین کے سریف رضی سے ابو محموری ۲ مریفی مصوری ۲ موید فی الدین کے ابوالعلاء معری مصری ۹ جبری مصری

## ابونجيب طأهر

وفات الرامهم

عید فی یوم الغدیر المسلم وانگر العیدعلیه المجرم

د " یوم غدر کاعید ہونا مسلم ہے۔ اس دن کے عید ہونے کا اٹکار مجرم ہی کرسکتا ہے۔ اے متکران روز غدر ، اور جو کچھ رسول مخار نے اس دن اپنی زبان مبارک سے اوشار دفر مایا اس کا اٹکار کرنے والوتم ہارا ستیانا س ہوجائے۔

خدائے بزرگ وبرتر نے اس دن آیت نازل فرمائی: ﴿الیوم اکسمالت لکم دینکم ﴾'' آجیس نے تمہارادین کامل کردیااور آج بی تم پراپی نعت تمام کردی،اور بلاشبامام کامنصوب ہونا بی نعت ہے۔(۱)

#### شاعر کے حالات:

ابوالنجیب شداد بن ابراہیم بن حسن وطاہر جزری لقب تھا، شاعرا بل بیت تھے فنون شعر پرعبور ماصل تھا۔ مختلف پیرائید خیال کے حسن اداکی مہارت تھی شوکت الفاظ جز الت معانی کے ساتھ احساس کی شدت ان کی شعری خصوصیت تھی۔ ان کا ایک شعری دیوان بھی ہے۔ ابن شہر آشوب نے معالم (۲) میں مجلم الا دباء (۳) میں ہے کہ عضد الدوکہ درباری شاعر مجاہدین شعراء اہل بیٹ میں ان کا شار کیا ہے مجلم الا دباء (۳) میں ہے کہ عضد الدوکہ درباری شاعر

ا\_(منا قب این شهرآ شوب ؛ بنج ماص ۵۲۸) ۲\_معالم العلماء : ص ۱۳۹

٣\_ بحم الادباء؛ ج٣،١٢٦ (ج،١١ص، ٢٤٩)

تھے۔اشعارد قیق اوراسلوب بڑائی لطیف تھا۔ابو محم مبلی وزیراوردوسرے ارکان دولت کی شان میں تصیدے کیے۔

دمية القصر ، يتيمة الدهراور تاريخ بن خلكان مين ان كے قصائد واشعار فدكور بين \_(1)

ابوالجیب طاہر کے حالات زندگی دائر ۃ المعارف بستانی (۲) میں ملتے ہیں۔متذکرہ مصادر سرگانہ نے متفقہ طور سے ابوالجیب کنیت اور شداد بن ابراہیم نام اور عرفیت طاہر لکھی ہے۔صاحب اعیان الشیعہ (۳) نے ان القاب واساء کو دوافراد کے اساء شار کیا۔ (طبع جدید میں دونوں کوایک جگدا کی کنیت ادرا یک نام کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

یہ سامج ہے شاعر کا نام شداد لکھاہے اور ان کی تاریخ وفات میں لیکھی ہے۔ دوسری جگہ ابوالجیب طاہر جزری اور وفات نامعلوم لکھاہے۔

ثعالبی نے قصیدہ سیف الدولہ کے تین شعر نقل کئے ہیں۔

وحاجة قيل لى: نبه لهاعمرا ونم فقلت: على قدتنبه لى حسبى عليان ان ناب الزمان وان جاء المعادبمافى القول والعمل فلى على بن عبدالله منتجع ولى على اميسرالمومنين ولى اورابن ظكان ني تاريخ ميل دمية القمر كوالے سے كھاشعار قل كے اور برى ستائش

١-(دمية القعر (ج،اص١٥٣) يتمة الدهرج،اص٢٦-ج،٥،ص٠٠-٥٩-وفيات الاعيان ج،٢ص،٢٣٦-ج،٥ص٢٢٦ بم

۲\_دائرة المعارف ج7م، ۳۹۰ ۳\_(اعمان الشيعه ج، يص ۳۳۳ )

### شريف رضي

ولادت فهمع

وفات المبهم

نسطسق السلسسان عن المضميس والبشسس عسنسوان البشيسير
"زبان ول كى ترجمان ہے اور بشارت دين والے اندازہے مرودہ ظاہرے -اب وونوں كو
وحشت اضطراب ہے عافیت وسكون نصیب ہوا، اور روثن سے كافق سے تاء يكياں جھٹ كئيں" آگے فرماتے ہيں:

''شادمانی ہم سے دغا کرگئی۔اب تو صرف روز غدیریت ہی مجمعشاد مانی نصیب ہوتی ہے۔وہ نازش ہوری دن جس دن وصی رسول حلقہ بگوش ہواادر انھیں امیر الموشین کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اس لئے دل کوشنشار کھواور عامری عشق کومعشوق کی طرف والیس کردد۔

عم واندوہ کو جڑے اکھاڑ چینکو، شاد مانی وامید کے پودے لگاؤ۔ وہ دوسرے لوگ ہیں جواندوہ دل کوچر عشراب کے ذریعہ مثابتے ہیں۔ اور جب تم نعت کے متلاثی ہوتو بیکراں فضل وانعام سے کم پرراضی ہو۔ یہ دہ موقع ہے کہ دست تمناطول طویل اور امیدیں کم ہیں۔

اینے دونوں کرم کے ہاتھوں سے چود و بخشش کرو۔ شرکم بلکہ بہت زیادہ ؛ ایسا نہ ہو کہ الحال وطلب کا ہاتھ بھیلارہ جائے جب کرتم اور تہارے بخت نعت سے سرشار ہیں ،اور تہارے شکر میر کے آثار دین میں اور نشان محبت دل میں ظاہر ہے''۔

اور یہ انجھوتا تصیدہ یوں ہے جیسے تازہ باغ آویزاں۔ یہ نغمہ نگار کی خوش دلی وشاد مانی سے ایسا ہوگیا ہے جیسے آب غدیر سے سیراب ہوکر ہر پالیوں کی دھومیں مچار ماہو۔(۱) متذکرہ اشعار غدیر کے دن کہے گئے ہیں۔

#### شاعر كاتعارف:

شریف رضی ، ذواکسین ، ابوالحن ،محد بن ابی احد ،حسین بن موی بن محد بن موی بن ابراجیم فرزندامام موی کاظم\_

آپ كى والده كانام فاطمه بنت حسين بن ابي محمد الحسن الاطروش بن على بن حسن بن على بن عمر بن على بن عمر بن على بن ابي طالب تقا۔

آپ کے والد کانام عہد عبای و ہو بید میں ہزرگ مرتبداور مقام کا حال تھا۔ ابونعر بہاءالدین

نے آپ کو طاہراوحد کے لقب سے سرفراز کیا تھا۔ طالبیوں کی نقابت کے پانچ باروالی ہوئے اور
آخری دم تک نقابت ہی کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کے عزت وافخار ہی کی وجہ سے عقد الدولہ نے انہیں آزاد
نے مجبوراً انہیں قلعہ فارس میں مقید کیا تھا۔ پھر بعد میں اس کے بیٹے شرف الدولہ نے انہیں آزاد
کیا اور بغداد تک ان کے ساتھ گیا اور ابواحد کی نا قابل فراموش دینی خدشیں ہیں۔ ند بب کی استوار ی
اور پیش رفت کے سلط میں وقیع مسامی ہیں ۳۰۳ میں پیدا ہوئے اور ۲۵ جمادی الاول ۲۰۰۰ میں موقات یائی۔ (۲)

آپ کی وفات پرمرثیہ کئے والوں میں آپ کے دونوں فرزنرعکم الہدی ، شریف رضی کے علاوہ مہار دیلی اور ابوالعلا ومعری بھی ہیں کتاب سقط الزند میں تمام مرھے موجود ہیں۔

سیدر منی ذریت عترت طاہرہ کی نازش آفریں فرد علم حدیث وادب کے امام اور دین ودانش

ا\_(د یوان سیدرضی ج۱:ص ۳۲۷ (ج۱:ص ۳۲۷) ۲\_(صحاح الافنيار:ص ۲۰ \_إلدد جات الرفيعص ۴۵۸۰)

### + + الازيف وصى + + المنافع ال

و ند بہ کے عازی تھے۔خاندانی شرافت ودانش کے بھر پور وارث ہوئے۔علم سرشار،سرشت تا بال روشن فکری ،طبعی استواری ،عالی ظرفی ،طبارت خاندانی کے ساتھ نبوی نسب علوی شرف مجد فاطمی اور سیادت کا موجیس مارتا ہواسمندر فاطمی اور سیادت کا موجیس مارتا ہواسمندر

ان کی تعریف میں جس طرح اور جس قدر بھی دادخن دی جائے کمالات وعاین کا جق ادانہ ہوسکے گا۔ مکارم اخلاق اور معالی امور کے بیان سے زبان عاجز ہے۔ آپ کے حالات و بلندسیرت پرمندرجہ ذیل افراد نے خامہ فرسائی کی ہے۔

ا فیرست نجاشی ۱۳۸۳ (ص ۱۹۸۸ نیر ۱۰۵۵)

۲ یتیمة الدحرج ۲۳ ص ۱۲۱۱ (ج ۱۵۵۳)

۳ د یوان سیدرضی ج، ۱ ص ۱۳۷۷ (ج، اص ۱۳۷۷)

۲ د یوان سیدرضی به ۱ مس ۱۳۷۰ (ج، اص ۱۵۵۳)

۵ د انساب مجدی (ص ۱۲۱۰)

۲ د کامل این اثیر ج، ۹ ص ۱۸ (ج، ۵۵ س۱۲)

۸ د نتظم این جوزی ج، ۷ ص ۱۵۷ (ج، ۱۱ ص ۱۵۱۵)

۹ د صحاح الاخبار ص ۱۲۱

۱ د عمدة الطالب می ۱۸ (۲۰۰۷)

۱۳- غاية الاختصار (۸۰ ـ ۷۷) ۱۲- يالس المومنين ص١٦ (ج١، ص٥٠٣)

اا\_تاریخ این کثیر ج۱۱ ص۳ (ج،۱۲ ص۹)

۱۱\_شذرات ج،۳ ص،۱۸۱ (ج،۵ص،۳۳)

The file of the Line of the Line of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

おしま製造でして Mining College N

- 10 يسمة المح (كلدم جمام ٢٥٩)

The state of the s

الكالغض المقال عند الأوركيين المراجي المراجية في المراجعة والأوات المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

۱۸\_امازه شامجي

الله العالم المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة

المرالحاض

المسيمية عالمي ص، ١٨

٢٢\_اطام دركل حسمي ٩٨٨ (حدومهم) والمدور والمام دركل عسمي ٩٨٨ (حدومهم)

٢٣ـ والرووجري ج٣، الما المناه المناه

٢٢٠ مجم المطبوعات

10-10 فيداد عمل المناه في المنطوع المناه ال

٢٦\_معالم العلماء ص ١٣٨ (ص ١٥ نبر٣٣١) معالم العلماء ص ١٨٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠

21\_تارخ ابن خلان ج ماص ۱۰۱(جهرس می میروند از میروند از

٢٨-خلاصه علامه ص ١٨٠ (ص ١٦٢ نمبر١٤٦) عورة دي ١١٥ و ١١٠ هي ال

- 19- انساب الي نفر و 19- وي روان المنافع الله وي والمنافع المنافع ال

٣٠\_ تخفة الازمار

اسمرأة الجان جسيم ١٨

٣٣ ـ درجات الرفيع (م ٢٧٦) ١٥٠٠ (١٥٥٥) ١٨٠٠ و ١٥٠٠ المراحد المر

٣٣ ـ جامع الاقوال

٣٥ ليان الميوان جم بم ٢٢٣ (ج٥٥ ١٥ مبر١٥٦٤)

٣٧\_الروض البهيه

١٧٥ - رجال بن الي جامع

٣٨\_الانقان ص١٢١

٣٩\_تاسيس الشيعه ص ١٠٤ (٢١٣)

۴۰ ينقيح المقال ج.۳م، ۱۰۷

اس تاريخ آواب اللغة ج م م ١٥٥ (مجلد ١١مم ١٩)

۳۲ دائرة المعارف بستاني ج٠١٩٩ ٣٥٨

۳۳ مجلة الدي سال اشاره ص ۱۰۲۰

آب كى مخصيت كالخليل وتجزيه مندرج ذيل موافين في كياسيء

ا\_علامه في عبد الحسين على مجنى

س علامه في محدونها فرزيداستاذي في إدى كاشف الغطاء

٣ ـ سيدعلي اكبر برحتي في (كاخ دلآويز)

٥- أيكر محفوظ (الشريف رض)

٢\_فرزند دليند مجريا دي الني

اليي طرحدارا وركرال بهاهخصيت كمتعلق اب ذراد وسرارخ بهي ملاحظه فرمايي كممعر كيسيد مركيلاني جيے كوطفل ناخوانده مندعلم وادب يربيض موت بين انصل سيدرض جيئ فصيت كے خليل وتجزید کاشوق ج مااورا بیے ممل کلمات لکھ مارے جوانتہائی شرمناک ہیں۔ اپنی حماقت سے سیدرضی کے عدوشرف بر کیجر اچھالنے گا اورآل رسول سے چھیا ہوا کینظ برکردیا۔اس طرح انھوں نے خودایی کوتا و فکری کا شوت دیکرخود ایل قبر کھودی۔ اس کے شرمناک اقتبا سات کو یہاں درج کرے جواب ویتا اوركم ظرف كومندلكا نامناسب نبيس مجعتاب 医环境 电电流电路 医电路电路

THE PRINT SHE SHE

#### 

اساتذه ومشائخ

ا۔ ابوسعید حسن بن عبداللہ مرز بانی نحوی ،معروف بہ سیرانی ۔ آپ نے ان سے دس سال سے کم عمر میں نحو کا درس لیا۔ (۱)

۲\_ابوعلى حسن بن احمد فارسي نحوى ؟

٣- ابوعبدالله محربن عمران مرزباني؟

٣ \_ ابومحمد بارون بن موى تلعكمرى؛

۵ \_ ابوالفتح عثان بن جن موسلى ؛

۲ \_ابويخي عبدالرحيم بن محمد معروف بهابن نباته

کے بیٹے بررگ شیخ مفید ابوعبداللہ بن المعلم محر بن نعمان۔ آپ سے سیدرضی اورعلم البدی نے تعلیم حاصل کی ۔ شیخ بررگ شیخ مفید نے خواب دیکھا کہ فاطمہ زہراً مجد کوفہ میں آپ کے پاس تشریف لائیں۔ اپ دونوں کوفقہ کی دونوں بچوں (حسن وحسین ) کی انگلیاں تھا ہے ہوئے شیخ مفید کوسلام کر کے فر مایا۔ ان دونوں کوفقہ کی تعلیم دیجئے ۔ وہ اس خواب پر انتہائی متعجب ہوئے تھے۔ جب پچھ دن چڑ ھاتو اس مجد میں فاطمہ بنت ناصری اپنی کنیروں کے ساتھ تشریف لائیں اور شیخ مفید سے فر مایا: اے شیخ بیر سے دونوں بچائی مرتفائی اور محمد رضی ہیں ، انھیں آپ کی خدمت میں لائی ہوں تا کہ آپ انھیں فقہ کی تعلیم دیں ۔ شیخ مفید رونے کے ادر معظمہ سے ساراخواب بیان کیا۔ پھر تو ان دونوں پر بہت زیادہ توجہ دی اور علم ودائش سے یوں بہرہ مند کیا کہ دنیا میں ان کی شہرت کاڈ ٹکان گیا۔ (۲)

۸\_ابوالحن على بن عيسى ربعی نحوی بغدا دی\_(۳) ۹\_قاضی عبدالبجارشافعی معتزلی\_(۴)

•

ا ـ (ونیات الامیان جه بم ۱۷۱ ـ مراً ۱۵ لیمان جه بم ۱۹ ـ الدرجات الرفیعه مم ۲۸۱۰) ۲ ـ درجات الرفیع می ۲۵۹ ـ شرح نج البلاغه این الی الحذید جامی ۱۳۱ (ج۱ بم ۱۸) ۳ ـ (حمّا نُق الباویل (ص ۲۰۷) ـ مجازات النویه (ص ۲۵)

# 

١٠ الوبكرمحر بن موى خوارزى \_ (آپ نان سے فقد يرها)(١)

اا۔ ابوحفص عمر بن ابراہیم بن احمد کنانی (۲)

۱۲\_ایوالقاسمیسی بن علی بن عیسلی بن داوُ دبن جراح \_ (۳)

١١- ابواحمة عبدالله بن محمد اسدى اكفاني .

۱۳ ا ابواسحاق ابراہیم بن احمد بن محمر طبری فقیہ ماکلی ۔ (آپ نے عفوان شباب میں پڑھا) (۴)

آپ کے تلا مذہ وروا ۃ

علائے شیعہ دئی کی اہم ترین شخصیتوں میں سے جن لوگوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی یار دایت کی ان کے اساء مندرجہ ذیل ہیں:

ا فيخ الطا كفيه الوجعفر محمد بن حسن طوى ؛

٢ ـ شيخ جعفر بن محمد دوريستى ؛

٣ \_ يشخ ابوعبدالله محمد بن على حلواني ؟

س قاضى ابوالمعالى احمد بن على بن قدامه؛

۵\_ابوزيدسيدعبدالله بن على كيا كى؛

٢ \_ ابو بكراحمد بن حسين بن احمد نيثا بورى ؟

۷- ابومنصور محمد بن الي نصر بن احمر عكمري؛ (۵)

٨\_قامنى سيدا بوالحن على بن بندار محمد باشى \_

٩ ـ شخ مفيدعبد الرحمٰن بن احمد بن يجيٰ نيشا بوري \_

ا يجازات النوبه (ص٩٢)

۲\_(مجازات النوب م ۲۲۳،۱۵۵ نبر ۱۹۷

٣- (مازات النوب م ١٥٣ م ١٩٥)

٣- (المتعلم ج ١٥؛ ص ٣٨ نبر ٢٩٤٨) (٥) تضعى الانبياء داديري (ص ٩٦ مديث ٨٩)

### مفعو أران مدير عاواب عن أي

آخری الذکرے سیدرضی اور آئے کے بھائی علم المدیٰ نے بلا واسطوروا پہنے کی ہے ۔

**تالفات وتفنيفات: (1**33.5 مناه ميلارين تاريز و ما معاديد ا في البلاغه:

آکے کا اس الف کو برخبدیں قدر کی فاہ سے ویکھا گیا۔ اور برکت کے خیال سے قرآن کی ُ طرح حفظ کیا گیا، حافظان نج البلاغه میں قاضی جمال الدین محمہ بن حسین بن محمہ بن کا شانی ۔ (۱) خطیب ا پوعیدالله فارو تی \_ (۲) علامه سیدمجدیمانی کل حائزی ،مورخ وشاعرعلامه محتمین \_ (۱۹۰۰) عيدتالف على تكاتب تكاري المراك المام المراكم كس

HOURS WILLIAM IN A FISH

وأورين أنها والمرازي والمرازية

Line of the second second

机动气 医特尔克氏病 化氯茚酚

چند کے نام یہ ہیں:

ا ـ سيدعلى بن نامر (اعلام نيج البلاغه)

۲۔ احمد بن محمد دیری؛ یا نچویں صدی کی معروف فخصیت۔

٣ ـ ښاءالدين رادندي

٣ على بن ابوالقاسم (صحابي رسول خزيمه كي نسل سے) (١٨)

۵\_قطب الدين راوندي

٢ - فيخ محمد بن حسين بيهق

ے ب<sup>حس</sup>ن بن علی مہابا دی

٨\_قاضى عبدالجبار (٥)

ا فرست نتخب الدين (ص ١٤ انبر٣٣٧) ٧\_البدايه والنبايه: ج١٢ ع م ٢٠ (ج١٢ ج ٣٢٣) المختلف : ج ١٠ ص ٢٢٩ (ج١٨ م ٢٨ المبر ٣٨٨) . ٣\_( معمالادياه : ج ٥ م ٢٠٨ خ ١١ م ١١٩) ٣ يجملهال الال (ص ٢ ١٣٤ بمبر٣٤) ۵\_(منتدرك الوسائل بح ۱۳۹۳ م ۲۹۷)

یا بچ می مدی بتریف دم

۹ فخررازی محمد بن عمرطبری (۱)

•ا\_ابوحامه،عزالدين عبدالحميد،ابن الي الحديد معتزلي المنافعة المنافقة المناف

اا \_سيدرضي الدين ابوالقاسم على بن موى بن طاؤس حيني المناه المن المناه ال

١٢ ـ ابوطالب تاج الدين معروف به ابن الساعي (٢) في المراح الدين معروف بدا بن الساعي (٢)

٣١ كال الدين فيخ ميثم بن على بحراني المراتي وحرات والمراتي المراتي المراتي المراتي المراتي المراتي المراتي

۱۴ میخ احمد بن حسن ناوندی

10-علامه کل

١١\_ كمال الدين بن عبدالرحل عالَقِي

ا کی بن مزه علوی یمنی (زید بیفرقے کے امام)

١٨ ـ سيدانع الدين محربن حبيب الله بن احربيني المراح المراح

٢٠ قوام الدين يوسف بن حسن معروف به قاضى بغدادي والمراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

۲۱\_ابوالحن على بن حسن زواري (شاگر دمحقق كركي)

٢٢\_ جلال الدين حسين بن خواجه شريف الدين عبدالحق اردبيكي (معروف بدالهي) - ١٠٠

٢٣ فخ الله بن شكر الله كاشاني

۲۴ يزالدين على بن جعفرش الدين آملي

. ۲۵\_عمادالدين على قارى استرآبادى

۲۷ پشس بن محد مراد ٣٤ ـ شخ بهائي آملي

ا\_( تاريخ الحكماء بص٣٩٦، بمبر٢٨٣)

مو\_(منتخب الخيار بص١٣٨)

N. A. S. S. Wally

There were the second of the

STANCES.

١٩ ـ سعدالدين مسعود بن عمر بن عبدالله تفتاز اني معلم الله عليه من المالية الله الله الله الله الله

MULLINE TING

M. Frankling

Marking Shall Billy

la weşîraba

۲۸\_شخ الرئيس ميرزا قاجاري ٢٩ ـ شيخ نورمحر بن قاضي عبدالعزيز معتبدالباتي خطاط صوفي تبريزي اس-نظام الدين على بن حسين جيلاني ۳۲ - شيخ حسين بن شهاب الدين بن حسين عالمي كركي ۳۳- فخر الدين بن عبدالله بن المؤيد بالله ۳۳ ـ سيد ماجد بن محر بحراني ۳۵۔شخ محرمہدی ابوتر اب ٣٦\_ميرزاعلاءالدين محركلتانه ٢٥ -سيدحسن بن مطبر بن محريمني جرموزي (١) ٣٨ ـ تاج الدين حسن معروف به ملا تا جا ٣٩\_محمصالح بن محمر يا قرروغي قزويي ۳۰ پسیدنعمة الله جزائري ا٧ \_سلطان محود بن غلام على طيسي ٣٢ \_ محدد فع بن فرج جيلاني ٣٣ \_ شخ محم على بن شخ ابوطالب زاہدي ۲۲۷ -سيدعبدالله بن محمد رضا شبرحييني كأظمى ۳۵ \_امیرمحرمبدی خاتون آبادی ٣٦ \_سيدمحرتق بن اميرمحرمومن ٣٤ ـ ميرزابا قرنواب محد بن محد بن لا نبجي

ار (البدرالطالع بج اص ٢١١)

۴۸\_نصرالله ابن فتخ الله دز فول ۴۹ ـ سيد صدرالدين بن محمر با قرموسوي ۵۰\_مفتی محرعماس ۵۱\_احد بن على اكبرمراغي ۵۲\_شخ بهاءالدين محمر ۵۳ \_استادمحد حسن نائل مرصفی ۵۴\_شخ محمرعبده ۵۵\_ميرزاحبيباللهموسوي خوكي ۵۲ شخ جواد طاری ۵۵\_ميرزاابراجيم خوكي ٥٨ - جها تكيرخان تشقاكي ۵۹ ـ سیداولا دحسن بن مجمه بن حسن مندی ۲۰ ـ شخ محرحسین بن محرخلیل شیرازی ۲۱ \_سيدعلى اظهرتھجوي ۲۲ \_استادكی الدین خیاط ۲۳ ـسيد ذا كرحسين اختر د بلوي ۲۴ ـ استادمجرين عبدالحبيدمهري ۲۵ \_سيدظفرمهدي لكعنوي ٧٧ ـ سيد بهية الدين محمطي شيرستاني ٧٤ \_ شيخ محرعلى بن بشارة الخيقاني ۲۸\_میرزامحرتق الماس المنافق المرازات المنافق المنا

en is would be said.

Magazin dizibireki.

and the large has

٢٩ ـ شخ عبدالله بحراني

٠٤ - شيخ عبدالله بن سليمان بحراني

ا کے علی العلیا ری تبریزی

24\_ يخ ملاحبيب الله كاشاني

۲۷\_سيدعبدالحسين سيني

٣٧ـ ميرزامحم على قراحه داغي

۵ - ميرز امحرعلى بن محرنصير جبار دهي كيلاني

٢٧ ـ استاد محمى الدين عبد الحميد مدرس

۷۷ - میرزالیج صمیری نمره ای طهرانی

۸۷ \_ سرمحمود طالقانی

24\_سيرعل نقى فيض الاسلام

۸۰\_میرزاجمعلی انصاری

۸\_جواد فاضل

نج البلانه کی شرح لکھے والے تمام بزرگ دانشوروں کوذرابھی شبنیں کہ یہ تماب شریف رضی کی تالیف ہے۔ تذکرہ نگاروں نے بھی زمانہ تالیف سے عصر حاضر تک اس بات کی صراحت کی ہے کہ یقینا یہ شریف رضی کی بی تالیف ہے۔ (۱)

جن دانشوروں اورمحدثین نے اپنے اصحاب کواس سلسلہ میں اجازیت مرحمت فر مانگی ہے، ان سے بھی اس مفہوم کی تصریح ہوتی ہے۔منجملہ ان کے:

ا\_رجال نجاثی (ص ۱۹۹ نبر ۱۰۵)؛ نبرست نتخب الدین (ص ۲ سانمبر ۲۳۷) بنتیج (ج ۳ م م ۱۰)؛ روضات البنات (۲۲ م ۱۹۳ نبر ۵۷۸)



سراجازه شخ نجيب الدين مجلي تن طين الدين الدين مجلي الدين المرزكوب الدين المروكوب الدين المروكوب المرو

٥\_اجازه سيدمحمرا بوالرضاجمال الدين ابوالمعالي كويه

۲\_اجاز وفخرالدین ابن مظاہر کو۔

۷\_اجاز وشهيداول ابن نجده كو\_

٨ \_ اجازه شيخ بياضي شيخ ناصراحسائي كو \_

۹\_اجاز ومحقق کرکی جسین استرآبادی کو۔

١٠ ـ اجاز ومحقق كركى ، شيخ ابراجيم كو ـ

اا\_ا جاز ومحقق كركى صفى الدين عيسىٰ كو\_

١٢- أجازه شهيد ثاني شيخ عبدالصمدعا لمي كو-

١٣ ـ اجازه في حسن فرزيم شهيد ان كويه المراجة و المراجة

۵ا۔اجاز ومحد بن خانون ظهیرالدین ہدانی کو۔ میں میں دیا ہے اور کا میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں

١٦ مجلسي اول اپنے شاگر دآ قاحسین خوانساري کو۔

ار شخصال ، محر بن بادى كوي الأيري والان الميال المادية الميارية الميادة الميادة الميادة الميادة الميادة الميادة

۱۸ مجلسی دوم ،میرز اابراہیم کو

١٩ مجلسي دوم بنعمة الله جزائري كو

ان کے علاوہ خودسیدرضی نے اپنی دوسری کتابوں میں اس بات کی تصری کی ہے کہ یہ کتاب خودانھیں کی تالیف ہے، چنانچیان کی تغییر (۱) جلد پنجم ،عجازات نبویہ وغیرہ۔(۲)

ارحائق الأولي (م ١٢١، ١٨٨)

۲\_بجازات المنويييس ۲۲۳ بم ۲۵۱ (م. ۳۹ نبر۲۰ نبر۲۰ نبر۱۹۹،۳۹ نبر۲۰۰ نبر۲۰۰ نبر۲۰۰ نبر۲۰۰ نبر۲۰۰ ک

and the same and t

Jan A Jan

a :12€, 5.5(+)

2006 ET. (n)

المالية المالية

1. (4) Exp. 16 (1)

Silvery Commence Harrist Commence

The Committee

# - الله المالي ا

اس کے علاوہ ابن الی الحدید (۱) نے اس موضوع پر مدلل بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ بیشریف رضی بی کی تالیف ہے۔

سيدرضي كي دوسري تاليفات مندرجه ذيل بين:

الخصائص الائمه

۲ ـ مجازات آثارنبوبه

٣ - تلخيص البيان عن مجاز القرآن (٢)

٣\_حقائق الباويل (٣)

۵\_معانی القرآن (۳)

٢- تاليفات اختلاف القنياء

۷- حاشيه براييناح ابعلى فارى

٨ \_الحنمن شعرالحسين \_ابن حجاج كاشعرى انتخاب

٩ ـ الزيادات انتخاب اشعار بن حجاج

الزيادات انتخاب اشعارا بوتمام

اارا بتخاب كلام ابواسحاق صالي

۱۲ خطوط شعری بر جوابواسحات سے شعری مکا تیب ہوئی (۵) .

۱۳۔ رسائل دانشائے (۲)

ارشرح تح البلاف: ج ع بس ٢٥٥ (ج ١٠ ١١٢ خطب ١٨١)

۲\_ (مجازات المعوية عن ۳۲۹،۹،۱۱ ۲۵،۹،۳۲۹ نمبر ۳۳۹)

٣- (رجال نجاشي ١٩٨ منبر١٥ ١٠ عدة الطالب اص ٢٠٠٧)

٣- (معالم العلماء: ص ٢٣ م ٥ متر ١ ٣٣ - المجدى : ص ١٣٦ - وفيات الاحيان: جهم بص ١ ١٣ تبر ١٦٧)

۵\_ ( نهرست نجاشی بص ۳۹۸ نمبر۲۵-۱-عمدة الطالب بص ۲۰۸)

٧- (فيرست ابن نديم بش ١٩٣١م ١٩٣٩)

۱۳ ازخبارتضاة بغداد

۱۵ شرح حال پدر بزرگوارطا هر(۱)

١٧-انشراح العدر

∠ا\_طيف الخيال

۱۸\_شعری د بوان (۲)

شریف رضی کے اشعار بطور تخذار باب ذوق کے یہاں بھیج جاتے اور ارباب فن خوداس کی خواہش کرتے ،صاحب بن عباد نے بغداد میں قاصد بھیج کرا شعار طلب کئے۔سیف الدولہ کی بیٹی تقیہ مصر میں قاصد بھیج کرا شعار منگوائی تھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کلام بہت زیادہ مقبول تھا۔ (۳)

#### شعروشاعري:

ظاہری بات ہے کہ جو تحض سید شریف کے مرتبہ عظیم سے واقف ہوگا ،ان کے علم وضل ،سیادت اور عظمت و شرف کو جا تا ہوگا اس کے سامنے شاعری ان سے بست نظر آئے گی ۔اور بات بھی الی بی تھی ۔انھوں نے دس سال کی عمر سے بی شاعری شروع کردی تھی ۔وہ بھی اشعار میں اپنے کواشعر الشعراء بحتری و مسلم بن ولید سے افضل بتاتے ہیں اور بھی فرز دق اور جریکا ہم رہبہ بھی زہیر کا پاسٹک اور بھی تمام لوگوں سے بہتر کلام بتاتے ہیں ،لیکن سب کا اتفاق ہے کہ وہ قریش کے سب سے بہتر شاعر ہے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ کا تب ہے سناہے کہ ارباب علم کے درمیان گفتگوتی کہ رضی قریش کے سب سے بہتر شاعر ہیں۔ ابن محفوظ نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے ۔قریش میں جواجھے رضی قریش کے سب سے بہتر شاعر ہیں۔

ار (تاريخ آواب اللغة مجلد بماص ٩٣)

٢\_ ( كشف الظنون فرح ام ١٥١ ح. حام ١٨٠ وفيات الأعيان فرج م م ١٦٦ نبر ١٦٢ )

٣ - جيما كرچند منح كل ماحب بن عباد ك حالات يس بيان كيا كيا ب-

شاعر ہیں انہیں نے کم کہاہے۔لیکن رضی مکو بھی ہیں اور مجید بھی۔(۱)

ان کے علمی شعری اوراخلاقی بلندی کے تصیدے نسابہ عمری ، تعالی وائن جوزی ، ابن ابی اللہ علی شعری اوراخلاقی باندی کے تصیدے نسابہ عمری ، تعالی وائن ہوتی ہیں۔ (۲)

عرى ابن كتاب مجدى من لكسة بين:

وہ بغدادیں نتباء طالبین کے نتیب تھے ان کی بڑی ہیبت وجلالت تھی۔متورع عنیف اور تارک الدنیا تھے اپنے وقت کے جلیل القدر عالم تھے۔شاعری میں بھی ان کا پاپر بلند تھا۔اشعر قریش کے جاتے

عوالي يتية عمل كمة بين:

ا پنے وقت کے عظیم اور نجیب اور سادات عراق تھے۔ بلند مکارم سے آراستہ ادب وضل میں لا ٹانی تھے۔ جمع محاس سے آراستہ اوراشعر طالبین تھے۔

ابن جوزي نتظم كتي بين

تمیں سال کی عمر میں تھوڑی مدت میں قرآن حفظ کرلیا تھا، فقہ وفرائض کی وانا ترین فرو تھے۔عالم ، فاطل اور بلیغ شاعر سے علی است اور متدین ایسے تھے کہ آیک ون ایک تورت سے مخطوطات کے پچھ اجراء خریدے۔ گھر آسے تواس میں ابن مقلہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا جروہ ہی تھا۔ ولال سے کہا کہ عورت کو بلاؤ۔ وہ آئی تو فر مایا کہ میں نے اجراء میں سے ابن مقلہ کا محطوط بھی پایا ہے۔ اگر چا ہوتو اسے والیس کے بلاؤ۔ وہ آئی تو فر مایا کہ میں نے اجراء میں سے ابن مقلہ کا محطوط بھی پایا ہے۔ اگر چا ہوتو اسے والیس کے اور دنداس کی یہ پانچ ور ہم قیمت لے لوے اس نے قیمت کے کی اور والیں چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ مخی وجواد بھی ہے۔

ابن الى الحديد لكفة بين

تمي سال كى عمر يس قرآن حفظ كيا تها بزے فقيه، عالم آديب شاعر مفلق أور شوكت الفاظ كنظم فكار

and the second of the second o

۱\_( تاریخ خطیب بغدادی؛ ج۲ م ۲۳)

The state of the second second

۲-(الحيدى بص٢٦١- يتيمة الدحز بع ٢٩ من ٥٥ إن العظم بع ٤٤ من ١٩ ين ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥٠٠- المنظم بع ١٥ من ٢٥٠- دمية القصر بص ٢٩٠- عن ١٩٠١- من ١٥ من ٢٥٠- من ١٥ من ١٩٠٠- من ١٥ من ١٩٠١- من ١٩٠١- من ١٥ من ١٥ من ١٩٠١- من ١٥ من ١٩٠١- من ١٥ من ١٩٠١- من ١٥ من ١٩٠١- من ١٩٠١- من ١٥ من ١٩٠١- من ١٩٠

تے ...اس کے ساتھ ساتھ وہ پاک دامن ،شریف انفس،عالی ہمت اورشریعت کے بہت پابند تھے۔ انھوں نے بھی کسی سے انعام نہیں لیا یہاں تک کہ باپ کا انعام بھی واپس کردیا۔

باخرزى دمية القصر ميس لكصة بين:

وہ سیدالسادات تھے۔تعریف کی حدول سے باہران کے بلنداخلاق جیرت ناک اورعلمی وشعری نفاست مجیرالعقول تھی۔وہ بغداد کے لئے مامیاز تھے۔ بلنداخلاق وعالی ہمتی کی وجہ سے وہاں ہریالیوں کا دور دورہ تھا۔

رفاعي محاح الاخباريس كتي بين:

وہ اشعر قریش تھے۔ کیوں کہ قریش میں جواچھے شاعر ہیں انھوں نے بہت کم اشعار کہے ہیں۔ صرف رضی ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ اشعار کہے ہیں اور بہت اچھے کیے ہیں۔

#### القاب ومناصب:

بہاءالدولہ نے ۳۸۸ھ میں آپ کوشریف اجل کے لقب سے سرفراز کیا۔ پھر۳۹۲ھ میں'' ذی ا المنقبتین'' کے لقب سے اور ۱۳۹۸ھ میں رضی ذی الحسین اور اسم پیش خطاب و خطوط کاعنوان الشریف نظام ملہ ہوگیا۔ کی باوشاہ نے پہلی مرتبہ کی کواس عظیم لقب سے سرفراز کیا تھا۔

شریف رضی کے عہد میں وزارتوں کوزیادہ چست وذ مہ دار بنانے کے لئے بہت سے شعبوں میں تقسیم کردیا گیا۔ان میں عہدے بانٹ دیئے گئے تھے۔

سیدرضی کی شخصیت وعظمت کا تجوید کرنے کے لئے اس عہد کے مناصب کی بھر پوروا تفیت ضروری ہے۔ وہ ۲۸سے میں جب اکیس سال کی عمر تھی عہد طائع میں نقیب خانوادہ ابوطالب ہوئے اوران کے ذھے جاج کی امارت بھی تھی۔عدلیہ کی فوج داری کے شعبے کے بھی انجارج تھے۔

پھر بہاء الدولہ کے زمانہ حکومت میں طالبین کے تمام امور کے انچارج ہو گئے اور انہیں نقیب التصناء کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اور بیمنصب امام علی رضاعلیہ السلام کے بعد انہیں کو طارابن انی

# 

الحدید کے مطابق وہ مکدومہ یند کی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔(۱) اس سلیلے میں نقابت کے منصب کو بچھنے کے لیے ماور دی کی احکام سلطانیہ دیکھی جاسکتی ہے۔(۲)

#### ولادّت اوروفات:

مورخین کا تفاق ہے کہ شریف رضی <u>۱۳۵۹ھیں</u> بغداد میں متولدہوئے ،وہیں لیے بوھے ،اوروہیں بغداد میں بروز یکشنبہ ۲ رمحرم الحرام ۲ سم میں دارفانی کوالوداع کہا۔(۳)

صاحب شذرات الذہب (۴) نے روز پنجشنبہ کی صبح لکھاہے۔ یہ نسخے کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے تاریخ ابن خلکان کا حوالہ دیا ہے اور اس میں کیشنبہ کی صبح لکھا ہوا ہے۔

شریف رضی کی موت پرابوغالب بخرالملک اورتمام وزراء واعیان ،اشراف وقضا قپایر ہندشریک جناز ہ تنے ،فخر ملک نے نماز جناز ہ پڑھائی اور وہیں محلہ کرخ میں معجدسے متصل گھر میں سپر دخاک کردیا گیا۔

شریف رضی کے بھائی علم الہدیٰ شریک جنازہ نہیں ہوسکے۔ بھائی کے غم میں غیر حال تھا۔ وہ جنازہ نہیں و کیو سکتے تھے۔ روضہ امام مویٰ بن جعفر میں بناہ لے لی تھی۔ آخری مراسم کے بعد خود دخر الملک نے

ا\_(شرح نيح البلافه اج اج ٣٨)

٦\_(احكام سلطانية ص٢٨١٨ (ج٢، ص ١٩،١٩٥ ص١٨،١١ جع، ص ١٤٠٥)

٣- (رجال نجاشي بص ٣٩٨ نمبر ٢٥ - ١- تاريخ بغداد؛ جهم پ٢٣ نمبر ١٥ - عمدة الطالب بص ٢١٠ ـ رجال علامه طي بص ١٢ انمبر ١٤ ١)

٣- شدرات الذهب عميم ٣٦٥ م ٢٥٠ م

٢\_(دائرة المعارف: ج٩،٤ مم ٢٨٥)

جا كرانبين تعزيت وتسليت پيش كرك محريدو نجايا\_

کی مورضین نے لکھا ہے کہ آپ کا جمد خاکی گھر میں سپر دکر دیا گیا پھر کر بلائے معلیٰ لے جاکران کے والدابواحد حسین بن موی کے بہلومیں فن کیا گیا۔ تاریخوں میں بی بھی ہے کہ قرون وسطیٰ تک آپ کا مزار مشہور خلائق تھا۔ صاحب عمد ہ الطالب لکھتے ہیں کہ آپ کی قبر کر بلائے معلیٰ میں واضح اور مشہور ہے۔ (۱) علم البدیٰ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ آہیں ان کے والداور بھائی کے پہلومیں فن کیا گیا جو واضح اور مشہور ہے۔

رفاعی کہتے ہیں کہ علم البدیٰ کوبھی اسی طرح بغداد سے کر بلانتقل کیا گیا جس طرح ان کے باپ اور بھائی کو،اور بیظا ہرومشہور ہے۔(۲)

یہ بات قرین قیاس بھی معلوم ہوتی ہے کہ کیوں کہ فرزندان ابراہیم مچاب کی سکونت حائر کر ہلا ہیں تھی متنذ کرہ ابراہیم مجاب کی سکونت حائر کر ہلا ہیں کے تعلی متنذ کرہ ابراہیم حائر کے نزد کی بالائے سردفن ہیں ان کے فرزندوں کا دہاں شخصی مزار تھا۔ آنہیں کے اطراف میں سب کے سب دفن ہیں۔ بھرہ و بغداد کے تمام سکونت پذیر افرادا می خاندانی قبرستان میں دفن ہوتے تھے۔ موکی ابرش بھی بعدمرگ کر ہلا منتقل کئے گئے۔ اس لئے تعلی ہے کہ شریف رضی بھی بغداد میں نتقل کر کے کر ہلا میں دفن کئے گئے ہوں۔ (پہلے وہ اینے گھر میں سپرد کئے گئے۔) (۳)

ای طرح علم البدیٰ کی لاش بھی بغداد میں سپر دگی کے بعد کر بلانتقل کی گئی کیونکہ بیر خاندان تولیت کر بلاسے سرفراز تھا۔ بغیران کی اجازت سے کر بلامیں کسی کوفن نہیں کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ وزیر ابوالعباس ضی کے حالات میں واقعہ تھی کیا گیا ہے۔

اکثر شعراء نے شریف رضی کے مرجیے کہے۔علم البدیٰ ،مہیار دیلی کے مرجیے مشہور ہیں۔ علم البدیٰ کا مرثیہ ہے:

ياللرجال لنجعة جذمت يدى ووددت لوذهبت على براسي

٢\_منحاح الاخبار بص١٢

ارعمرة الطالب بص ٢٠٥٠٢١٠

٣ \_ المنتظم! ج ٧، ص ٢٩٧ (ج ١٥ بص ٢ / كنبر ١٠٠٧)

### ١٦٢ ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١

ا\_(ولوان سيدم تغني !ج ام م ١٥٥)

٧-(ديوان رضي اج ام ١١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٨٨ ح٢ م ١٨٨)

#### ابومحرصوري

ولادت/۳۳۹ھ

وفات/والهم

'' آپ کی ولایت بہترین راز دل اورنفیس ترین دل کی متحکم پوٹجی ہے، آپ کے عشق کی آگ نے میرا تارو پودجلا دیا ہے۔اب آتش دوزخ میرے لئے بے وقعت ہے۔

اے ابوالحن! قوم کی عہد خدا سے غداری اس دقت ظاہر ہوئی جب عہد غدیر لیا گیا۔ حالا تکدرسول خداً نے ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کرعلیٰ کے امیر المونین ہونے کی نشاند ہی کی تھی اس بارے میں تمام منہوم کی طرف اشارہ کیا جو کچھ بات بنانے والے اس سلسلے میں کہد سکتے تھے اکثر ان میں ایسے تھے جوموجود تھے لیکن اس کی گوائی دینے کے معالمے میں دل سے نخالف تھے۔

غدر کے دن کچولوگوں کے تمام کینے اس کی اشاعت کے ساتھ بی ظاہر ہو گئے۔اس دن پرافسوس کے جس دن قوم منحوں اور سیاہ دن و کیھنے پرمجبور کی گئے۔ پچولوگوں نے اپنے نفوں کو دھو کہ دیا اور فریب کارونیا نے انہیں دھو کہ دیدیا۔اور بیہ ولایت کی بات ان کیر گنا ہوں میں نہیں ہے (جن سے خدادر گذر فرمائے گا) تم مطمئن ہوجاؤ کہ خداوند عالم بہت سے گنا ہوں کو معاف کردیگا"۔(۱) دورراقھیدہ پچیں اشعار پرمشمل ہے جس میں موضوع ولایت سے متعلق سولہ اشعار کا ترجمہ پیش

كياجار باس:

ا\_(د بوان صوري : ج ام ١٨ ١٨ مبر ١٠٠)

''کیاموت نے اس کوچھوڑ دیا ہے جس سے تم نے امیدلگائی خواہ وہ اولین میں ہویا آخرین میں؟ سوائے ہدایت یا فقہ محبت آل نبی ملڑ گیا تم کے کیونکہ ان کی محبت بہترین امید ہے۔وہ موت کے بعد میرا توشہ میری نجات اور کامرانی ہیں۔

وہ حوض کو ٹرپروارد ہونے والوں کے ساتی ہیں ،خدا کی مضبوط ری ہیں۔وہ نیکی کے طلب گاروں کے مددگار ہیں۔ان کی محبت کے ذریعے مدوطلب کی جاتی ہے۔وہ زمین پر جست خدا ہیں چاہے منکرین حق کتابی انکار کریں۔

وہ ناطق ہیں ،وہ صادق ہیں،تم انہیں جمثلارہے ہواس لئے جمولے ہو، وہ علوم نبی کے وارث ہیں،جووارث بن محے ان کاخیال ہے؟

تم نے ان سے اچھی طرح عناد کیا حالانکہ انھوں نے تکوار سے راہ اسلام دکھائی ہم نے یوم غدیر ان کے مولا ہونے کو مان کر بھی اٹکار کیا۔ تم نے رسول خدام ٹھٹی آٹم کی زبان مبارک سے ان کے فضائل سن کرانہیں اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ آپ نے جو پھے فرمایا ہے اس پرہم راضی ہیں لیکن تمہارے دلوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔

تم نے کہا کہ آپ سے زیادہ سرداری کے لیے سزادارتر کون ہے۔اور پا کیزہ تر لوگوں سے زیادہ استوارتر؟اورتم میں کون بعدرسول ان کاوسی اورامین ہے؟ تم میں کون فرش نبی ماٹی آیا تم پرسویا جب کہ تم ان کے خون کے پیاسے تھے۔اورکون پاک نفس مرغ بریاں کے کھانے میں شریک تھا۔تم تو وہاں موجود متھ

اے آل رسول اوہ قوم دھتکاری جائے گی جس نے تمہارے ہاتھ پر ہدایت دیکھ کربھی صریکی گمراہی کاراستہا ختیار کیا''۔(۱)

تيراقصيده ٩ اشعرول پرشمل ٢- • اشعرول كاتر جمه پيش كياجا تا ٢ :

"اور میں نے جامدز ہدویا رسائی اختیار کیا معلوم نہیں خود پہنایا عاریة ۔اور شیطان میرے سامنے

ا\_(ديوان صورى؛ ج٢، ص ٦٤ نمبر٣٨٣)

آگیا تاکہ مجھے ہدایت سے بہکا کرفریب دے ۔ تو پھر میں نے جامہ پارسائی اتار پھینکا اور قباء عیاری وخوز بری پہن لی۔ جو پچھ بھی ہوتوا گر تو بہ کرے خداسے استغفار کرے تو خدا کومعاف کرنے والا پائے گا، جب تک تو ان لوگوں کی پارسائی میں نہ ہوجنہوں نے بروز غدیر موجود ہوئے ہوئے بھی غداری کی اوران سے علیحدہ ہوکرانہوں نے ایک الگ سے اپناامیر بنالیا۔

ہرکینہ تو زکے دل میں آتش بحری ہوئی تھی۔وہ حکومت واقتدار کے چکر میں تھے بخت وسریر کے منتظر تھے۔انھوں نے ایس میراث بنالی تھی کہ کسی کو بالشت برابر بھی حصہ ندل سکے۔ بیسلسلہ باتی رہے گا۔ یہاں تک کہ قائم آل محمدانقام لینے کے لئے ظہور فرمائیں۔

سبعی اسلام قبول کرلیں محے اور عمر اہی وسیا ہی پرنورندامت کی پوشش چڑھادیں گئے'۔(۱) چوتھا تصیدہ ۱۸ راشعار پرمشمل ہے، یہاں ۹ شعروں کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے:

#### يابني الزهراء ماذااكتسبت

"اے فرزندان زہراً ! ہرزمانے کے چہرے سے بدنامی کا داغ مجمی دھویا نہ جاسکے گا۔اے مطاف جوطوفان بلاسے دوجا رہوا۔اے حطیم بحونوک نیزہ پر پر بنایا گیا۔اب سع مجد کے تحفظ کی امید لگائی جاسکتی ہے جب کہ تہمارے بارے میں عہد خدااور ذمہ داری کورسوائی کے ساتھ تھکرایا گیا۔

مجھے بھی تملی نہوگی کہ بنی امیہ نے تہارے انوار کوظلم وسم سے ڈھانپ لیا۔وہ دریائے گراہی میں غوطہ زن ہو گئے۔ حالانکہ وہ زبانی اسلام کا اقرار کرتے تھے۔ پھرانھوں نے الی منحوں روش جاری کردی جس میں جس سے جوبن پڑااس نے ظلم کیا۔ جبرت کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے تم سے اس حق کا منہوم سمجھا اور تہارے بی بارے میں حق کورواج نہیں دیا گیا۔اور صرف تمہاری ولایت ہی عبدالحسن صوری کے قول کے مطابق دوستوں میں رائے ہے۔

تہارے والد کی قتم اوراس کی وصیت کی قتم جوتہارے باپ کے متعلق تہارے جدنے غدیر میں گی۔ بلاشبہ تمام امت نے تہاری فرمان روائی کوتسلیم کرلیا۔رسول کی جمت نے اس قوم پر ججت اتمام کردی''۔(۲)

١. (ويوان صورى: جايم ١٩٩ نمبر١٣٩)

۲\_(ويوان صورى : جرام ۱۵ منمر ۳۷۳)



شاعر كے حالات:

ابومجمہ۔عبدانحسن بن مجمہ بن احمہ بن غالب بن غلبون صوری۔ چوتھی صدی کے بہترین شاعراور نا بغہ روز گار تنے جن کی مدت زندگی یا نچویں صدی کے اوائل تک بھری ہے۔

ان کے اشعار میں جزالت الفاظ و بلندی معانی کی فراوانی ہے۔ ترنم تغزل بھی ہے اور جدایات شدت بھی۔ اپنے حریف پرآتے ہیں تو شریفانہ مشدت بھی۔ اپنے حریف پرمضبوط ولیل کے ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن توصیف پرآتے ہیں تو شریفانہ صورت کا چربا تاردیتے ہیں۔ ان کاشعری دیوان لگ بھگ پانچ ہزار زم وحقیقت ریز اشعار پرمشمل ہے۔ اشعار مجب آل محمد ملے آئی آئم کا ثبوت بھی ہے چنا نچہ ابن شہر آشوب (۱) نے غازیان شعراء اہل ہیں میں ان کا شار کیا ہے۔

میں نے ان کی جن شعری کاوشوں کا انتخاب کیا ہے اس سے ان کی روحانی بلندی ،آل رسول کی طرف سے محاذ آرائی اوران کے حقوق کی حمایت کا پہتہ چلنا ہے۔ دیوان شعری میں اشارات لطیفہ اورعقیدہ باطنی کوٹ کو مجراہے۔

منجلهان كے بچپن كاية قطعه بنام عمرے۔

نساد منی من وجهه روضة مشرقة يسمرح فيه المنظر فسانظر معنى عمر فسانظر معنى عمر النظر معنى عمر الله معجز سيف عملى بين جفنى عمر ابن شاند نے ان كے حالات لكھ ہوئے شيعہ الل بيت كاعزان ديا ہے اس كے علاوہ جن كابوں ميں ان كے حالات ہيں ان ميں يتمة الدحر، ابن خلكان وغيره ميں ثاومتائش ہے۔ (۲) ابن خلكان كتے ہيں كہ واہم ميروز يكشنبه رشوال ۱۸مال كى عرميں ياس سے زياده كى عرميں انقال كيا۔ يكى بات تاريخ ابن كثير جلد م صفح ۲۵ (ج ۲۱، ۲۵، ۲۵) ميں بھى ہے۔

ا-معالم العلماء (ص ١٥١)

۲-( فيمة الدحر؛ ج ام م ۲۵۷\_ج ام ۱۳ سيتم يمية الدحر؛ ج ام ۳۵\_ج ۵،۲۸\_وفيات الاعيان ! ج ام ۱۳۳۳\_ج ۳، ص ۲۳۳ فمبر ۲۰۰۹)

مرح ابل بيت مين بيه يا في اشعار:

'' ظالموں کی پارٹی خداہے جنگ پرآمادہ ہوگئی،وہ جب کمراہ ہوئی تواس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیاان کے دلعبد جاہلیت ہے مانوس تھے اور حق وصداقت سے ان کا خدا واسطے کا بیر تھا۔

اے آل احمہ! وہ احمہ جبنی سے جواب میں کیا بہا نہ تراشیں گے جب کہ وہ جواب طلب کریں گے ۔ حالانکہ انہیں کی روایت کی ہوئی مشہور ترین حدیث رسول ہے کہ میں تم میں قرآن اورا پی عترت چھوڑ ہے جارہا ہوں لیکن بات یہ ہوئی کہ دنیاان کے سامنے بن سنور کے آگئی اور وہ ادھرلیک گئے اس وجہ سے انہیں آل محمد من المحمد من المحمد من المحمد من مخرف دکھورہے ہو'۔ (۱)

### شیخ مفید کامر ثیه کہاہے:

پایندہ بادکہ جس کی ذات کافیض تمام لوگوں پر عام رہا۔ اور موت کو خلوقات کے درمیان عدل کے ساتھ تقلیم کیا۔ علوم محمد کا مستقل وجود گذر گیا۔ افسوس۔ اب زماندان کامشل لانے سے قاصر ہے۔ (۲)

ریاحی کا بیان ہے کہ جب صوری ومشق آئے تو مجدی شاعر میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ہم دونوں آومیوں کو ان سے ملنے کے لئے چلنا چاہئے۔ ہم ان کی زیارت کے لئے چلے ، صوری ہروقت گندم فروشوں کی دوکان تھی جس فروشوں کی دوکان تھی جس فروشوں کی دوکان تھی جس میں ایک بور حاانہ حاقا۔ اس سے ایک بو حیابات میں مصروف تھی۔ بڑھا بوری توجہ سے اس کی بات سی رہا تھا۔ مجدی نے مصرع بڑھا:

منبصنة تسمع مايقول

'' پیرفرتوت سرا پاگوش ہے کہ کیا کہدرہی ہے''۔ صوری نے فورا مصرع برابر کردیا:

> ۱\_(د بهان صوری: ج ا، ص ۲۳\_ج ا، ص ۲۳ کنبر ۲۳) ۲\_(د بهان صوری: ج ۱، ص ۱۳ اس نبر ۳۳۳)



کالے حلد لماقابلته الغول
"جیے موش صحرائی غول کی صدای رہاہو''۔
مجدی پھڑک اٹھے ۔احسنت! آپ نے دوشبیہیں بیک وقت استعال کیں ۔خدابچائے آپ
کو۔(۱)

ا\_(تارخ این عساکراج ۱۹ می ۱۸۱) ج ۱۰ می ۲۷ منبر ۱۹۹)

### مهيارديلمي

وفات/۸۲۸ ه

#### ۲۹ شعروں پر مشمل تصیدے کے بچیس بند کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے:

#### هذى قبضايارسول الله مهملة

" یفر مان رسول ہے جے غداری کر کے چھوڑ ویا گیا ہے اور خانوادہ رسول بھر کے رہ گیا ہے۔اور لوگ اس عہد کے تحفظ کے سلسلے میں ایک رائے نہ ہو سکے نہ ایک دوسرے کے قریب آئے لیکن خیانت کے سلسلے میں سجی ایک ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔اور آل رسول جوآل اللہ ہیں وہی دین کے مسلسلے میں جورعیت کے ہاتھوں ظلم وستم کا شکار ہیں۔

عہدرسول کو پیروں سے رونڈ ڈالا۔انصار رسول بھی انہیں کے ہم خیال بن مجے۔آل رسول کے متعلق بیعت غدیر کو تباہی کے گھاٹ لگادیا حمیا حالانکہ یہودی انصاری سے کئے مجمعہدو پیان کا پاس ولحاظ کیا جاتا ہے۔

قتم کھا کھا کر بیعت لی گئی اور تلواروں کے زور پرلوگوں کوفر ماں بردار بنایا گیا۔ اس نے ایک فر مان لکھ مارا کہ جس نے بجائے سنتوں کے بدعتوں کوجنم دیا۔ دوسرے مکاری نے جال بن دئے اوراس کی فریب کا دنیا نصیب آخرت سے محروم ہوگئی۔ ایک مختص نے مجھ سے کہا کہ نص کے مطابق علیٰ وارث ہیں۔ میں نے پوچھا۔ کیا آئییں وہ وراثت دی گئی یا آئییں وراثت سے روک دیا گیا؟ میں نے کہاوہ دل میں چھپی بات ہے جس کا تذکرہ مناسب نہیں۔ خداوند عالم اس قوم کوان کے

کرتوت کابدلددےگا۔ اگریش ان کا نام لوں تو سبحی پہپان لیں گے۔ ان کے چہروں سے دل کا کینہ آشکار ہے جس وقت بیزاع میں معروف تنے بازاردینداری بے رونق تھااور جب پر چم حق اہرادیا گیا یہ بچھے ہوئے دستر خوان پر جنگڑ نے گئے۔ ان کے اول نے دوسرے سے غداری سیحی اور تیسراانہیں کی اتباع و پیروی میں جم گیا ذرائقہر دبھی ۔ حق کے معاطے میں منصفانہ خورکریں ، عقل فیصلہ کرتی ہے اور کھ جتی معاطے جن معاطے جن معاطے جن معاطے جتی معاطے ہے۔

کس علم کی بنا پر فرزندان رسول تنهاری پیروی کریں۔کیا تنهارا نخریہ ہے کہ تم صحابی رسول اوران کے تابع تنے؟ قبررسول مس طرح ان کے خاندان والوں کے لیے تک کردی گئی اورایہ غیرے کس طرح قبررسول پر چھاپہ مارے ہوئے سوئے ہوئے ہیں۔آخرتم کس بنیاد پر اجماع کو جمت سجھتے ہو۔ جب کہ نداجماع تھا، ندرضاور غبت تھی۔

جس امراجماع میں علق مشورہ سے دور ہوں ، زبردی ان سے بیعت لینے کی کوشش کی جائے اور رسول کے چیا عباس صریحی مخالف ہوں ۔ قریش داری کے دعویدار ہوں اور ہنصار کو نہ تو الگ کیا جاتا ہے ، اگرتم نے روایات کو جوڑتو ڑاور جعلی اسناویس نہ چھپایا ہوتا تو اسلام میں تمہارے اختلاف سے بڑا اختلاف کے روایا جا؟

میں ان سے پوچمتا ہوں کہ غدیر کے دن جب کہ علیٰ کی ولایت کا عہد لیا گیا تھا، کیوں خیانت کی گئی اور کیوں بیعت تو ڑ دی منی ،قول سیح تھالیکن تینوں میں کھوٹ تھا۔ وہ تکوار بھی مفید وکار آیڈ نہیں ہو عتی جس میں زیگ لگا ہوا ہو۔

اے امیرالمونین آپ کی سرداری کا اعتراف کرنے کے بعدا نکار کرنا شرمناک جامہ زیب تن کرنا تھا۔ آپ کے حق میں جس نقض عہد کوردار کھا گیا یہ الی بدعت تھی جے شریعت کارنگ دیکرجا تزکر لیا گیا۔ آپ اپنے حق سے دستبردار ہوگئے اگر آپ حق کا مطالبہ کرتے تو ان کے خلاف ایسا محاذ بنتا کہ ناکوں چنے چبانے پڑتے۔ آپ نے مبرکیا تا کہ امر خداوندی کا تحفظ کیا جا سکے۔ وہ دین کے معاطع میں سوئے ہوئے تھے اور آپ بیدار تھے''۔

### مو + الماري المدى: مبيارديلى الم

شعرى تتبع:

استاداحد سیم معری مہیاردیلی کے اس شعر 'تسطاع بیسعت یوم الغدیولهم'' پر حاشیدلگاتے بیس کہ غدیروہی مکہ ومدینہ کے مابین جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولخدا مل المالیکی من کنت مولاہ فعلی مولاہ''۔(۱)

علامہ المی فرماتے ہیں کہ کاش مجھے معلوم ہوسکتا کہ استاذ مصری پرمتواتر روایات کی حقیقت
کیوں پوشیدہ رہ گئی۔جس حدیث کے رادی سوسے زیادہ اصحاب رسول مٹھی ہیں۔ یا تو یہ نہ بی میلان
ہے جس نے حقیقت پر پردہ ڈال دیا ہے اور واقفیت کوامانت کے دامن میں جگہ نہ ل کی ۔ ایسی واضح
حقیقت کو لفظ '' قبل'' ( کہا جا تا ہے ) سے کمزور اور بے بنیاد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ (ان سے کہہ
دوکہ دہ بوی خبر ہے جس سے تم مجھ کو پھر ارہے ہو، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اساسی طرح
بیجائے ہیں جیسے اپنے بال بچوں کو۔)

دوسراقصيده

مہیار کے دیوان میں مدح آل محم کا ایک دوسر اقصیدہ مجمی ہے جس میں ۳۵ راشعار ہیں۔(۲) مدح کے صرف دس شعر کا ترجمہ کیا جارہا ہے:

مجھ پر بڑھا پے نے اپناپورااثر دکھایا ہے جھے اب صرف آل رسول کے غم میں رونے دھونے سے کام رہ گیا ہے۔ وہ گروہ رشدو ہدایت تھے لیکن حماقت و گراہی کے ہاتھوں نے ان پروست تم دراز کردیا۔وہ داعیان تی تھے۔سب نے ان کے تھم پر لبیک کہا پھروہ بدل گئے اور مخالفت کی ہوا چلا دی۔

سقیفہ کے دن خیانت کا بوجھان کے کا ندھوں پرلا ددیا ،جس بوجھ کو پہاڑ بھی اٹھانے سے قاصر تھا پھر بعد میں اس پرآ مادہ ہوئے کہ اس بوجھ کوا تار بھینکیں ،کیکن افسوس غلطی کا از الدممکن نہ تھاان کے حال

ا\_(ويوان مبيار بي ٢،٩٥٨)

۲\_د بوان مهار بح۳، س۱۵

پرافسوس ہے جب کہ احمد مصطفق ان کے درمیان کھڑ ہے ہوئے ، ان سے سوال کیا اور انھوں نے جواب دیا نِم واندوہ نے میرے اوپر بسیرا کرلیا ہے حالا نکہ زمانۂم کے ساتھ پائیدار نہیں۔اس قوم پرافسوس ہے کہ جنہوں نے علی کوئل کیا حالا نکہ وہ ان کی نحوستوں کوئل کر نیوالے تھے۔

انہوں نے علیٰ سے کینہ تو زی کی حالانکہ حشر میں انہیں کی محبت کے متعلق باز پرس ہوگی گذر ہے لوگوں سے روایت ہوتی آئی ہے اور خدائی جانتا ہے کہ یوم غدیر کیا حالات رونما ہوئے تھے''۔

تيسراقصيده

مہارکا تیسراقصیدہ ۲۳ شعروں پرشمل ہے۔(۱)علامدنے یہاں۲۳ شعردرج کے ہیں: فارحم عدوک

''اے دوست تمہاراد شمن جب تک تمہارابظا ہر خرخواہ ہے نری کابرتاؤ کرواگر چہوہ اپنے دل
کاعلاج تمہارے کینہ وعنادے کررہاہے۔ میں نے مانا کہ انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے قول
رسول کا انکار کیا توان سے کہو کہ دوسروں کی مساعی بھی شار کریں۔ بدرواحد میں اور جنگ حنین کے موقع
پراپنے قدم پوری طرح جمادئے تھے۔ اور شام کے رائے میں صماء کے پھر کو کھودااور اس کے نینچ سے
یانی نکالا۔ اور علی کے سوالوگوں کا کوئی دوسراساتی بھی نہیں تھا۔

خیبر کے یہودیوں کی جنگ کے متعلق بھی غور کرو۔ مرحب بی کی بات مان لووہ وشن بی فیصلہ کردے گا۔ کیا مضبوط قلعہ علی کے سواد وسرے نے کردے گا۔ کیا مضبوط قلعہ علی کے سواد وسرے کے ہاتھ سے منہدم ہوا؟ کیا باب خیبر دوسرے نے اکھاڑا؟ اور ذراعمر و بن عباص کے معاملے میں اکھاڑا؟ اور ذراعمر و بن عباص کے معاملے میں غور کرو۔ بیدونوں کی بہا درسے دیتے نہیں تھے۔ غور کرو۔ بیدونوں شیرعلی کی شمشیر کاشکار ہوئے حالانکہ بیدونوں کی بہا درسے دیتے نہیں تھے۔

بی ضبہ کے بہادروں کے متعلق بھی سوچوہودج کے گرد پروانہ وار چکر لگار میم تھے بھر ہ کے دن انہیں علیٰ بی نے فنا کے کھاٹ اتارااوراس سے قبل کتنے بی اثر درلقمہ اجل بن مجے ۔ البتہ جنگ صفین تمام

ا\_د يوان مبيار ؛ جهيم ١٩٨

جنگوں میں پیچیدہ ترخی۔اگراس سلسلے میں صحیح اور یقنی خبر سنتا چاہتے ہوتو معاویہ سے پوچھاؤ'۔(۱)

### شعرى تتبع:

وهب المغديس ابواعليه قبوله نهيا فقل: عدواسواه مساعيا (اس شعر مين خطى ديوان كالفظ بغيا بيكن مطبوعه مين نهيا كرديا گيا بي سي ني بغيا بى كاتر جمه كياب -) (مترجم)

استاد نیم مصری اس شعر کے مطابق لکھتے ہیں کہ ٹھی ( بکسرنون )غدر کے مانند چیزوں کو کہتے ہیں اور حضرت علیٰ کی ایک جنگ ہے جسے غدر پنم کہتے ہیں شاعر نے اس جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

علامہ ایٹ فرماتے ہیں کہ استاد مصری جنہوں نے شرح میں بغی کے لفظ کو بدل کرتھی کر دیا ہے اور لفظ بغی خطی دیوان میں موجود بھی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں حال واقع ہوا ہے یا مفعول جے نصب دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ شعری تناسب ہے میل بھی نہیں کھا تا مہیا ردیلی جیے عظیم فنکار شاعر سے قطعی بعید ہے کہ انھوں نے نھیا استعال کیا ہو۔ کو یا استاد مصری ، ابراہیم ملحم اسود کے نقش قدم پر چلے ہیں جو کہتے ہیں کہ روز غدیر مشہور جگ کا نام ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اس مشہور جنگ کے راز سے پر دہ نہیں اشایا کہ کس تاریخ میں اس جنگ کا واقعہ ہے۔ (ان کا ارادہ ہے کہ کلام خدا کو بدل دیں ۔ان کے دل شک و شبہ کا شکار ہیں وہ اس میں جھو لتے رہیں گے۔)

#### شاعر کے حالات:

ابوالحن یا ابوالحسین مہیارین مرزویہ دیلی بغداد کے محلّہ کرخ میں کوچہ ریاح میں سکونت پذیر منتھے۔ عربی ادب کا بلندرین پرچم تھے۔ جن کامشرق سے مغرب تک ڈنکائ رہا تھا۔ نفیس ترین مخجینہ سرشار تھے۔ اساس بخن رکھنے والے اور قصرادب کوآسان تک پہونچانے والے عرب نغمہ نگاروں کے

ا\_(ديوان مبارئج،١٩٨ ١٩٨)

پیشا پیش سے ۔ انھوں نے لغت عرب پر عظیم احسان کیا اس لئے ہمیشہ یاد کئے جا کیں گے۔ شعروادب کی شامیں رطب اللمان ہے فضل وحسب ان کی ثنا گستر عرب نسل ان سے ناتہ جوڑ کران کی ہے کراں فضیلت کی قرضدار ہوگئی۔ اس کی گوائی خودان کا شعری دیوان دے گا جو بڑے اوراق پر پھیلا ہوا جا را بڑاء میں ہے۔ اوراس میں فنون متنوعہ اور ہیئت مختلفہ کے جو ہردکھائے گئے جیں۔ انہوں نے نضویر خیا لی اور معانی کی بحر پوروش کو اپنایا یہاں تک کہ نصویر تخلیل قاری کے سامنے جسم ہو کر آگئی۔ ان کا اسلوب استوار، ادب تو انا اور رنگار گئے۔ ہے۔ ان کے عہد میں شظیم فنکاروں کی کی نہیں تھی لیکن و اسب پر بازی لے گئے۔ ہروز جمعہ جامع معجد منصوری میں تشریف فرما ہوتے اورائے اشعار سناتے۔ (ا)

صاحب دمیة القصر (۲) نے قطعی مبالغه نہیں کیا ہے۔وہ کہتے ہیں :وہ صاحب نصل وادب شاعر سے جن کا ڈنکائ کر ہاتھا۔نفیس ترین ادیب سے جنہوں نے دوشیزہ خیال کو ملاحت عطا کی۔ان کے قصائد میں اعتراض کی ذرابھی مخجائش نہ ہوتی ،شاعری دل میں اتر جاتی ،گویا ناسازگارز مانداس خوش نوا آ ہنگ سے غموں سے بھر پور ماضی کوفراموش کرجا تا تھا۔

البتان کی مذہبی شاعری قوئی ترین استدلال واحتجائے ہے آراستہ ہوتی تھی۔ان کی مدحیہ شاعری فلصانہ اور ظالموں کے کرقوت واشگاف کرتی ہوئی ہوتی ہے۔شاید بھی وجہ ہے کہ کینہ توزند کرہ نگاروں نے ان کی فنی وشعری خوبی کو پردہ خفا میں رکھنے کی کوشش کی ،ان کے حالات زندگی کو کماحقہ منظرعام پرآنے نہیں دیا۔ان کا جو بھی تذکرہ ملتا ہے وہ بس واجبی لیکن ان کی شاعری میں حسن تغزل کود کی منظرعام پرآنے نہیں دیا۔ان کا جو بھی تذکرہ ملتا ہے وہ بس واجبی لیکن ان کی شاعری میں حسن تغزل کود کی کر مختص ان کا گرویدہ ہوجاتا ہے۔ حق کی شم بیر بجائے خودا کی مجزہ ہے کہ ایک پاری نژاد عربی شاعری میں خودعر بوں کی برابری کا یار ابھی کمتر ہوتا ہے۔ مہیار کو یہ مرتبہ اس لئے نصیب ہوا کہ وہ خاندان مہیار کی تو خودعرب شاعروں نے افتدا کی ہے ،مہیار کو یہ مرتبہ اس لئے نصیب ہوا کہ وہ خاندان رسول کے ماہراسا تذہ ادب سیدمرتضی اور سیدرضی کے شاگر دیتھ۔ان دونوں کے استادشخ مفید کے سامنے بھی زانو نے ادب تہدکیا تھا۔وہ ای بیکراں سمندر سے سیراب ہوا تھا۔

ا\_( تاريخ خطيب بغدادي؛ ج١١٨م ٢٥٦)

### + \$ الما كا الم

مجدد شمنان آل محرف ظفلانه طریقے سے اس برتیر چلانے کی سعی کی اور نارواتہست لگا کراس کی شخصیت کوداغدار کرنے کی کوشش کی ۔ (۱) ۔

مثلاً بدكه وه غلودا فراط كے شكار تھے۔ايما ہر گزنہيں تھا، بدمها رجيسے بلند قامت كى شان ميں گستاخى ہے، مہیار کا باروراوب ، فعل نامور ، سیرت یاک ، نورواضح اورعلوی ند بہب کے ساتھ خسروان منسکی تھی جس کی وجہ سے تذکرہ نگاروں نے ان کی تعریف کے پل ہا ندھے ہیں۔ اس بات میں کوئی زیان نہیں کہ کل دین مجرس پر تنے اورائ دین اسلام اور ندیب علوی کے ساتھ اوب عربی کی نشوونما میں مصروف ہیں۔ان کیفسگی ان کی باطنی طہارت کا پہدویتی ہے۔ان کے شعرول نے ان کی روحانیت بلند کرکے البين زنده جاويد بناديا

انہوں نے ہر شرف وعظمت سے اپی ذات کو استہ کیا ۔ان کے گذشتہ مذہب کوموردطعن بنایا جائے تولا زم ہے کہ تمام صحابہ کو بھی مورد طعن بنایا جائے۔اسلام گذشتہ باتوں کو محوکردیتا ہے اس کئے مہیاردیلی ایے معزز خاندان کوشرف اسلام اورحسن ادب سے وابستہ کرکے افتخارانہ نغمہ سرائی کرتے

ام سعدف مضت تسشال ہی فسارادت عسلسمها مساحسسي انامن يسرضيك عندالنسب ومشبوافوق الرووس الجقب وبنوابيا تهم بالشهب اين في النساس اب مثل ابي؟!

اعهجست بسي بيس نبادي قومها سرهاماعلمت من خلقي الاتخالى نسبايخفضنى قومني استولواعلى الدهرفتي عمموا بالشميس هاماتهم وابسى كسسرى عسلسي اينوانسه ''ام سعد میرے خاندان کے متعلق معلومات حاصل کرنا جا ہتی ہے وہ میری سیرت سے خوش تھی اس لئے خاندان کی بھی جویائی ہوئی۔ بینہ مجھو کہ میرا خاندان بیت ہے۔ میں اپنے نسب پرخوشنو د ہول

> ٧\_د يوان مهارويلي (ج ام ١٢٠) المنتظم؛ (ج١٥ بم ٢٧٠ نمبر٣٠٠٨)

مرے فاعدان نے بہادراند طریقے سے پوری دنیا پر حکومت کی ۔ سالھا سال تک لوگوں کواپنا مطیع بنایا انہوں نے سورج سے اپنے سر پر عمامہ با ندھا۔ شہاب ٹا قب پر اپنا گرینایا۔ میرے باپ کسری کی طرح کون ہوسکتا ہے۔ صاحب صواحت سلاطین ہوں ، پھریہ کداسلام بھی میرے نعیب میں آگیا۔ میں نے شرافت کو بہترین باب سے اور دین کواشرف الانبیاء سے حاصل کیا۔ فخر ومباہات کو چہار طرف سے حاصل کیا۔ عجم کی سرداری اور دین عرب'۔

مہارے ہو اور ماس کے باتھوں پر اسلام قبول کیا۔ انہیں سے شعر وادب ماسل کیا۔ وہ شب پکشنبہ مرجعادی الگامیہ مراس میں دنیا سے گذر کے ۔ ان کی تاریخ وقات میں کی کواختلاف نہیں

معما درحالات:

١١ شزرات حريب ميم (ح٥:١١١)

١٣ ـ تاريخ آ داب اللغة ج٢ ٢٠٩١ (مجلد١١١ عم٩٠)

۱۲ نسمة التحر (مجلدو-ج۲۰،۲۲۵)

10\_فريدوجدي كي دائرة المعارف ب٢١٩٣٠

١١\_سفينة البحاريج ١٩٠٥ م١٢٥ (ج٨٥ م١٥١

21 مجلة الرشد- ٢٠ يص ٨٥

مدح الل بیت میں ان کا ایک قصید واس شعروں پر شمال ہے۔ اس کے پانچ شعروں کا ترجمہ پیش

''اے کاش موت میرے خون سے بیراب ہوجاتی اور آپ کا خون ذہل پر نہ بہتا۔اے کر بلاکے سونے والے! کاش میں بھی آپ کے ساتھ فاک وخون میں غلطید ہ ہوتا۔ قریب ہے کہ زمانداس ول پردردکو دشمنوں کے ہاتھ شفا بخش دے۔ قریب ہے کہ شوکت حق باطل پر غالب آئے ، بین مام آرزو کیں خدا کے ہاتھوں پوری ہوں گی۔ لیکن ابھی تو میرا جگر بھٹ رہا ہے''۔

امر المومنين اورامام حسين كامر شديم شعرول برشتل ب-آب في يرشد ، اوساج شن المستحد المستحد المستحد المسلام بين المستحد المسلام بين المستحد المسلام المستحد المست

"اے ابوالحن ان لوجو کرآپ کے تن کا جہالت میں انکار کیا تو خدا کی تم یہ بلط ہے بلکہ انہوں نے جان بوجو کرآپ کے تن کا انکار کیا۔ ورنہ پھر کیا آپ یک تازمیدان شہادت نہ تے اور کیا آپ خاصف العل کی حثیت نظیر رسول نہ تنے ، کیا آپ این عم رسول اور ولی ، داماداور شریک کیا آپ خاصف العل کی حثیت نے تغیر سول نہ تنے ، کیا آپ این عم رسول اور ولی ، داماداور شریک بدایت نہ تنے ۔ آپ کے تریفوں کوآپ کی تعنیلتوں سے بدایت نہ تنے ۔ آپ کے تریفوں کوآپ کی تعنیلتوں سے اس کے خصوصیات دفضائل کے حصول سے تعلی عاجز ہیں۔ بہت

ا\_(ويوان ميازين ٢٥٩)

# 

سے لوگوں نے رنگ بدلے اور بعدرسول خیانت کی فریب وخیانت میں ایک دوسرے سے بازی لے گیا''۔

حسین کے سامنے ایک مرشہ پڑھا گیا جوفی لحاظ سے کمزورتھا آپ سے فی پختگی کے ساتھ ای بحرمیں کہنے کی گذارش کی گئی۔ آپ نے برجستہ ۳۱ سرشعر کہے کے سنادئے۔مطلع ہے

مشیسن لسنسابیسن میسل وهیف فسقسل فی قنده وقبل فی نزیف مرحانل بیت میسال کی تقیده ۱۵۸ مرشعرول پرمشمل ہے:

مسلامن سلانمن بن استبدلا؟! و کیف مسعدالآ حسر الاولا؟! مناقب امیرالمونین پرمشتل ایک قصیده ہے جس میں ۱۱۴ شعر ہیں۔ اپنے استادیث مفید کا بھی مرثیہ بنز اوالہانداوراثر انگیز کہا ہے جس میں ۱۹ شعر ہیں۔

# سيدشريف مرتضى

ولاوت ر٥٥٥م

وقات/٢ ٣٧ه

۳۸ رشعروں کا بیفدر بیصوری ومعنوی لحاظ سے عظیم الثان ہے یہاں موضوع غدر سے متعلق ۵ رشعروں کا ترجمہ پیش کیا جارہا ہے۔

#### امسيسنا السيسرمسسول ...

"رسول خدائے آپ کی ولایت کابر ملا اعلان فر مایا۔ اگر سرگشتہ و جیران لوگوں کوآپ کا ڈرانا مفید ہوتا تو آپ نے تو اپنی بات پوری وضاحت سے کہی تھی کوئی کنایہ یا اشار ونہیں تھا واضح طریقے سے نام لے کراعلان فر مایا عذر ومعذرت کا کوئی شہدنہ تھا۔

لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آنہیں بلند کر کے جادہ رستگاری پررہنما مقرر کیا بروز غدیر مومنوں کے دل کو شفا بخشی دلوں پر آب ذنک چیڑ کا اور اکثر لوگوں کو گرداب بلا میں جھونک دیا ای لئے لوگوں کے دلوں میں کینہ وعنادنے جوش مارا ایک نے تو اپنی فریاد سینے میں چھپالی کہ رسوا نہ ہواور دوسرے نے ناامید ہوکرانا للہ پڑھلیا''۔

شاعر کے حالات

سيد مرتضى علم الهدى ذوالحجدين ابوالقاسم على بن حسين بن موى بن محمد بن موى بن ابراتيم بن امام موى كاظم -

## + 3-1 -- + 3-1 -- + 3-1 -- + 3-1 -- + 3-1 -- + 3-1 -- + 3-1 -- + 3-1

اگرشریف مرتفی کے بچد وعظمت کی احاطہ بندی نہ کر سکاتو گلم کو بحرم ٹیس مغہرایا جاسکا ان کے بلند
مرتبہ شخصیت کی کما حقہ تعریف سے زبان کولکنت ہے کیوں کہ ان کے فضل وشرف کا کوئی ایک میدان
نہیں انہیں فضیلت کے جس رخ سے بھی دیکھا جائے وسیح خصوصیات کی جولائی نظر آئے گی، امام فقہ
مؤسس اصول، استاد کلام، معلم صدیث، نابغہ شعر، قائد لفت، مفسر قرآن، غرض انہوں نے تمام عربی علوم
میں نقوش جب فرمائے ہیں علاوہ برایں ان کا نسب تابنا کے حسب واضح وروش ہے مزید یہ کہ انہوں نے
وقع ترین دینی خدمات انجام دی ہیں۔ شعیت کی خدمات متاز ترین ہیں ای لئے ان کا نام بھیشہ باتی
دے گاان کی وقع تصانیف مندرجہ ذیل ہیں:

| ۲۔امامت کی بحث                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٢٧ _ ذخيره اصول مين                                                                                            |          |
| ר. אינוני אי |          |
| ٨ _ المقيع                                                                                                     |          |
| ٠١-الناصرية فقد مين                                                                                            | •        |
| ۱۲_الحلبيه اخيره                                                                                               | •        |
| ۱۴-مسائل طوسیه                                                                                                 |          |
| ١٦_ماك جانيات                                                                                                  |          |
| ۱۸_مبائل کھآیات کے بارے میں                                                                                    |          |
| ۲۰ د ښاکل کلامي                                                                                                |          |
| ۲۲_دیلمیه فقه میل                                                                                              |          |
| ۲۴-طيف الخيال                                                                                                  | •        |
| ٢٦رمتمصه                                                                                                       | ••<br>•• |
| ۲۸_نفرالردابير                                                                                                 | •        |

ارالثائي ٣ رفض اصول ميں ۵\_جمل العلم والعمل ۷-کلماغرد ٩\_الخلاف فقه مين اا\_الحلبيه اول ١٣\_مسائل جرجاني ۱۵\_مسائل صباونیه 2ا\_مسائل ملاديه 19\_مسائل دازيه ۲۱\_مسائل صیدادیه ٢٣-كتاب البرق ٢٥ شيب والشباب أيهرمعياح فغريس

۳۰\_شرح بائية ميري عهر ابطال القول بالعدد ٣٧٠ \_النجوم والمنجون ٢ ١٠١ - اصول اعتقاديه ١٣٨ معنى عصمت ١٨٠ يقريب الاصول ٣٢ \_رساله في علم الله ۴۳ ـ رساله في التوبه ٢٧ \_رساله في المععم ۴۸\_ مرق الاستدلال ۵۰ شرح تعیده ۵۲\_مفردات ۵۰\_مسائل طبرابليسه دوجلد ۵۲ رسائل دازید ۵۸ مسائل بادرات ۲۰\_مسائل دلمیات ۲۲ مسائل رسيداول ودوم ۲۲ يغصيل انبياء برطائك ۲۲ شعری دیوان ۲۸ \_الرساليالبابره في عترت الطاهره ٠ ٧ جواب ملاحده

۲۹\_ ذريعه في اصول فقه اسمة تنزية الانعياء ۳۳\_الحکم ومنثابه ٣٥ به متولي عسل الامام ٣٤ ـ احكام المل آخرت ٣٩\_الوجيز و الهرطبيعه أسلمين سهم \_رساله في الأرادة حصيراول ودوم ۳۵ رساله في التاكيد يه روليل الخطاب وم كتاب الوعيد اه\_الحدودوالحقاكل ۵۳\_الموصليه اول وثاني وثالث ٥٥ مسائل ميافارقين ۵۵۔مسائل محریات ۵۹ \_مسائل مصربيه اول ودوم ٢١ \_ مختلف النوع مسائل ۲۳\_انقار ۲۵ ـ نرويد بن جي ٦٤ ـ الصرفه في بيان اعجاز القرآن ٧٩ ـ تر ديدمقاله ابن عدي

۷۲-عقدام کلثوم عمرسے ۷۲-الردعلی اصحاب العدد اكمه يتيمة الاعراض

ساعه انقاذ البشرمن القصناوالقدر

24\_تفسيرالجمد وسوره بقره

۷۷۔ ترویداین عدی حدوث اجسام کے بارے میں

22 تغیر آیت قل لقالوا اتل ما حوم ریکم ۸۵ تغیر و لقد کرمنا بنی آدم

24 تغيرآ يت ليس على الذين آمنوا و عملوا لصالحات جناح

٨٠ متبع ابيات متنتي

### كلمات ستائش

نجاثی فرماتے ہیں :ابوالقاسم مرتضی اپنے وفت کے عظیم وممتاز عالم تھے بہت زیادہ حدیثیں سنیں وہ متکلم، شاعر،ادیب تھےاوردینی ودنیاوی علوم پر بحریور قدرت تھی۔(1)

مجدی فرماتے ہیں:وہ نقیب نقباء، صاحب نظر،فقیہ،مصنف، دانشوروں کی یادگار اور یگانۂ عمر تھے، میں نے ان سے ملا قات کی ،خوش بیان اور پر جوش ذہانت کے حامل تھے۔(۲)

شیخ طویؒ فرماتے ہیں: وہ یگانۂ عصر اور مختلف النوع علوم پر حاوی تھے، نعنیلتوں کے جامع کلام ، نقنہ، اصول، ادب بحی شعرومعانی اور لغت وغیرہ جیسے علوم میں سب کے قائد تھے۔ (۳)

تعالی کہتے ہیں: آج مجد وشرف اور علم وادب کی ریاست وزعامت علم الهدی ہی کے ہاتھوں میں ہے، دہ بڑے ننیس اشعار کہتے ہیں۔ (۴)

ا بن خلدون کہتے ہیں وہ کلام ،ادب ،اورشعر کے امام تھے شیعیت پران کی گرانفذرتصانیف ہیں۔

ا ـ فبرست نجاشی ۱۹۲ ۲ – (الحجدی) ۱۲۵ ۳ ـ فبرست شیخ ص ۹۹ (ص ۲۲)؛ خلاصه علامه ص ۳۹ (ص ۹۵ نمبر۲۲) ۳ ـ تمرتسیمه الدحر (ج ۲۹۵ نمبر ۲۹) این بسام نے ان کا تذکرہ یوں کیا ہے: مسلم ہے کہ آج عراق کی امامت علم البدیؒ کے پاس ہے، وہ علاء عظماء ان کے خوشہ چین، قدیم علوم کے استاد، نکتہ سنج ،صاحب بخن، تمام دنیا میں ان کا ڈنکان کی رہا ہے، ان کے اشعار شاخ تازہ ترکی طرح ہوتے ہیں خاصہ خاصان خدا ہیں، علاوہ از ایں ان کی گرانقدر تالیفات بھی ہیں۔(۱)

خطیب تیریزی بیان کرتے ہیں کہ ادیب ابوالحس علی بن احمد فالی کے پاس جمبر ہ ابن درید کا نہایت نفیس نسخہ تھا انہیں اسے بیچنے کی ضرورت محسوس ہوئی علم الہدی نے ساتھ ویٹار میں اسے خرید لیا، جب اس کے ادراق یلٹے تو فروخت کرنے والے کے ان اشعار پرنظر پڑے:

"میں اس کتاب ہے ہیں سال تک مانوس رہا، اب بڑے اندوہ کے ساتھ نے رہا ہوں، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ہمیشہ کے لئے اس کوجدا کردوں گا۔ آخر کارفقر دفاقنہ کی وجہ سے بیچنا پڑا۔ میرے آنسورواں ہیں دل داغ دار ہے۔''

علم الهدى نے ان اشعار كو پڑھ كرنىخەانبيى واپس كرديا اورساٹھ دينار بھى بخش دئے-ابن زہرہ كہتے ہيں كەعلم الهدى فقيه، صاحب نظر، شيعه قائد، فقيه اہل بيت ، دانشمند شكلم فئكار شاعر تھے اور صدقات بہت زیادہ كرتے ۔ان كی خیرات كاان كے مرنے كے بعد پتہ چلا۔ (۲)

اپنے بھائی رضیؓ سے بوے تھے،ان دونوں جیسا شرف وکمال واتحادد کیھنے میں نہیں آیا۔سیدرضیؓ کی موت پڑھلم الہدیؓ جنازہ میں حاضر نہ ہوسکے کیونکہ جنازہ کامنظرنہیں دیکھ سکتے تھے۔سیدرضیؓ نے پچاس ہزار دینارطلاسے زیادہ دولت چھوڑی۔

شیخ احد بن قبل کتے ہیں کہ اگرکوئی قتم کھاکر کہے کہ علم البدی عمر بی علم کے سب سے بڑے عالم ہیں توضیح قتم ہوگی، ایک استاد مصر نے کہا کہ بخدا میں نے ''غرر و در ر' سے ایسے مطالب حاصل کے جوسیویہ اور دوسر نے دیوں کے بہاں بھی ندل سکے ۔خواجہ طوی علم البدی کانام لے کرصلوات اللہ کہتے چرکہتے کہ کہان پرضر ورصلوات پڑھنی چاہیے۔

٢ ـ غاية الاختمار (ص٢٧)

ا\_وفيات الاعيان (ج٣٣ـ١٣ منبر٣٣٨)

عدة الطالب، دمية التعمر اوراسان المير ان من بحى ان ك فقه وكلام وحديث ولغت كى مهارت كا تذكره بد()

ابھی ہیں سال کی مربھی نہ ہوئی تھی کہ سرداری ال گئی ، دیندی ریاست کو ملم و مل ہے ہم آبک کیا ہیں ہیں سال کی مربعی نہ ہوئی تھی کہ سرداری ال گئی ، دیندی ریاست کو می کام ہے بہتر نہیں کہتے ہے۔ ان کے ملا وہ درجات رفید، شذرات الذہب، تاریخ بغداد، المنتظم ، رجال ابوداؤ ، لمان المیزان، محکول ، مجال الموشین ، محاح الا خبار وفیر ہجیسی بچاس سے زیادہ کتابوں میں ان کی مدح سرائی مرقوم ہے۔ (۲)

#### اسا تذه ومشائخ حديث:

ا-شخ هنید المحر عکمری ارسید کوفی المحر علیم عکمری المحر المحر علیم علیم کا المحر ال

طاغره ورواة:

الشيخ الطا كفه ابوجعفر طوي المراديلي

ا حمدة الطالب بم ١٨١ (٢٠٥) ومية القعر م ٢٥٠ ( ١٥٥ ) لمان الحيوان ج ١٣٠ ( ٢٣٥ ( ٢٣٥ ) ١٩٠٠ ) مر ١٨١ ) ومية القعر م ٢٥٠ فر ١٨٥ ( ٢٥٥ ) ١٦٠ ) ومن ١٨٠ المنتظم ج ٢٥ م ١٢٠ ) ومن ١٢٠ ) ومن ١٢٠ المنتظم ج ٢٥ م ١٢٠ ) ومن ١٢٠ المن وادّ و (ص ١٣١ أغبر ١٣٠ ) : كشكول بها في ( ٣٣٥ م ١٥٠ ) : لمان الحميز ان ج ٢٥ ص ١٣١ ( جهم ٢٥٦ غبر ١٩٥ ) ؛ كال الموثين م ٢٥ ( ٢٥١ م ٥٠٠ ( ١٥٠ م ١٠٠ ) ومن الموثين م ٢٥ م ١٥٠ ( ٢٥١ م ٥٠٠ وادث ٢٣١ )

۲- قاضی عبدالعزیز طرابکسی ۲- قاضی عبدالعزیز طرابکسی ۲- ایومسمهام مروزی ۸- سیرتتی بن ابی طا برالها دی ۱۱- شخ سلیمان صحرشتی ۱۱- شخ میرین علی حلوانی ۲- شخ ابو قانم عاصمی ۱۰- سیر حسین جرجانی ۲۰- سیر حسین جرجانی ۱۲- میر بصری

اربواسل ن ۵ ـ شریف محربن حسن جعفری ۷ ـ حسن بن محرموسوی ۹ ـ شخ کراچیک ۱۱ ـ شخ دوریستی -۱۱ ـ شخ احمر بن حسن فزائ ۵ ـ مبدالرحن بن احمدازی ۱۲ ـ ابوزید کیا کی جرجانی ۱۹ ـ فقید دائی جینی

علم الهدى اورابوالعلاء معرى:

ابوالحن عمری مجدی میں لکھتے ہیں کہ ۴۲۵ ہے میں بغداد میں علم الهدئی کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہ بڑے خوش بیان اور جذباتی تھے۔(۱)

ایک دن ابوالعلاء معری آیا۔ درمیان میں منبی کا ذکر چیز گیا علم البدی نے اس کے اشعار پر تقید
کی ، ابوالعلاء نے کہا: تی ہاں! اگراس نے یہ قصید و نہ کہا ہوتا (لک یسامنا ذل فی القلوب مناذل)
تواس کی قانیہ بی کے لئے کائی تھا علم البدی نے غصہ میں فر مایا کہ گردان میں ہاتھ وال کرا سے نکال دو
عاضرین مجلس کو علم البدی کے اس اقدام پر چیزت ہوئی۔ آپ نے فرمایا: جانے ہواس اند سے کا عقیدہ کیا
تھا۔ وہ اس شعر کی طرف متوج کرنا جا ہتا تھا:

فهى الشهسانية لى بنساني كسامل

واذااتتك مبلمتني من نباقص

ارانجد ی (ص ۱۲۵۰)

''اگر کوئی ناقع شخص مجھے پراعتراض کرے توبیاں بات کا ثبوت ہے کہ میں کامل ہوں''۔(۱) یمی و ہربیا بوالعلاء ایک بارعلم البدی کی خدمت میں حاضر ہوااور بولا: جناب آپکل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب دیا: تمہاراعقیدہ جزء کے بارے میں کیا ہے۔ پوچھا: آپ شعری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جم محیز اور ناعور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یو چھا: آپ سات کے بارے میں كيا فرمات بين : فرمايا سات سے تجاوز كرنے كے متعلق تمهارا كيا فيصلہ ہے؟ يو چھا آپ چوتھا كى كے متعلق كياكت بين الوجها مؤر كم معلق آب كاكيا خيال ٢٠ فرمايا: مؤرّات كم معلق كيا كمت موا يوجها: تحسین (دوخس) کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: سعدین (دوسعد) کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ابوالعلاءمبهوت ہوگیا۔علم الهدئ نے فر مایا: ہر محد بے دقعت ہے۔ ابوالعلاء یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا كميس نے قرآن ميں پڑھاہے كداے بينا! خدا كاشريك نه قراردو، يد بلاشبة المعظيم ہے۔علم الهديّ نے فر ما یا کہ بیٹھن دور ہوگیا اب بھی میری نظروں کے سامنے نہ آئے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بید مزو اشارات کیا تھے؟ فرمایا: اس نے مجھے یوچھا کہ کل جوقد یم ہے اے خالق کی احتیاج کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جزء کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کول کران کے خزد یک جزء حادث ہے اور وہ عالم. كبيرى سے پيدا ہوتا ہے، يہ جزِ وان كنز ديك عالم صغير ہے اور عالم كبير كاجز و ہے كول كه وہ ينبيل کہ سکتا تھا کہ اجزاء عالم حادث ہیں اور اس کا مجموعہ قدیم ، اس لئے اس نے ستارہ شعری کے متعلق بوچھا،اس کامطلب تھا کہ بیرکوا کب سیارہ ہی سے نہیں ہے کیوں کہ قدیم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا تدویر کے متعلق کیا خیال ہے مطلب بیرتھا کہ بطور کلی دوران فلک ہی جس میں شعری بھی ہے اس كتحويل وتحول كالحواه ہاس لئے قد يم نبيں ہوسكتا\_

پھراس نے عدم انتہا کے متعلق پوچھا کہ بیالم لانہایت ہے کیوں کر قدیم ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جب ہمیں اس کا تحیز و قد دیر معلوم ہوگیا تو اس کے عدم انتہا کی حقیقت بھی معلوم ہوگی، اس کا سبع دیا کہ جب ہمیں اس کا تحیز و قد دیر معلوم ہوگیا تو اس کے عدم انتہا کی حقیقت بھی معلوہ و زہرہ ہمشتری، (سات) سے مطلب ارباب نجوم کے سات سیاروں سے تھا۔ میں نے کہا کہ ان کے علاوہ زہرہ ہمشتری،

ا-الدرجات الرفيعه (٣٦٠)

## ٠٠٠٠ + الما إلي يرمدى: سيدتريف مرضى الله ١٨٠٠ ١٨٠٠ الله ١٨٠٠ الله ١٨٠٠ الله ١٨٠٠ الله ١٨٠٠ الله ١٨٠٠

مریخ،عطارد،خورشید، ماہ وزحل بھی ہیں کہ جس سے نجوی فیصلے کرتے ہیں۔

مرابع ہے اس کامطلب طبائع ہے تھا ہیں نے اس سے طبع واحد اور طبع دوم کے متعلق پو چھا کہ اس طبیعت واحد ہے جس سے حیوانات پیدا ہوتے ہیں جب انھیں آگ ہیں ڈال دو گے تو زہو مات جل جا نہیں کیوں کے خدا نے حیوان کوآگ ہے پیدا کیا ہے اور آگ آگ کوئیس جل جا کئی اس طرح برف بھی طبیعت واحد ہے اس سے حشرات پیدا ہوتے ہیں اور دریا کا پانی دو طبیعت ما حکمت ہے جا کہ خیرہ پیدا ہوتے ہیں حالانکد وہر یوں کا کہنا ہے کہ جب تک طبائع نہیں میڈ بھک چھلی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں حالانکد وہر یوں کا کہنا ہے کہ جب تک طبائع نہیں ملیں کوئی چڑ پیدا نہیں ہوتی مؤٹر سے اس کی مرادر علی تھا میں نے اس سے کہا مؤٹر ات کے متعلق تمبارا اس کیا خیال ہے یعنی تمام موٹر ات اس کی ردیف ہیں ان متعدد مؤٹر ات کے باوجود مؤٹر قدیم کیے ہوگا دو خس سے مراد نجوم و سیارہ تھے جب وہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو سعد بن کے متعلق تمبارا کیا خیال ہے کہ معلوم ہوجائے کہ احکام کا تعلق جب یہ طب یہ ہیں تو خس پیدا ہوتا ہے ہی خدانے اس لئے باطل کیا ہے کہ معلوم ہوجائے کہ احکام کا تعلق مخر اس سے نہیں ہے کوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہداور شکر مل کرخطل پیدائیس کرتے بیان کے بطلان معلی میں نے جو کہا کہ ہر لحد طبحہ ہو اس سے اس کا شریک مراد لیا تھا کیوں کہ لحنت میں المحد المہ جل عن المدین کا مطلب ہوہ دین سے پھر کیا اور الحد کا مطلب ہے تھم ، ابوالعلاء اس کو سمجھ گیا اور اس نے آ بت پڑھی: (۱)

﴿ يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم﴾

کہتے ہیں کہ ابوالعلاء جب عراق سے جانے لگا تواس سے علم البدئ کے متعلق بوچھا گیااس نے دو شعر پڑھے بھی کہ البدئ کے حارے بری ہیں اگر تم شعر پڑھے بھی سے علم البدئ کے بارے میں بوچھنے والے ن لے کہ وہ برعیب وعار سے بری ہیں اگر تم ان کی خدمت میں چلے جاؤ تو دیکھو گے کہ بشریت ان کی ذات میں مجسم ہے اور زماندان کے لحول میل سمنا ہے اور پوری زمین ایک گھر میں سائی ہوئی ہے۔ (۲)

ا\_الاحتجاج (ج۲ص۱۲ فمبر۳۷) ۲\_ يحار الانوارج مهم ۵۸۷ (ج٠١ص ٢٠٦١)



علم الهدئ اورا بن مطرز:

شریف مرتفعی اپ دولت کدہ میں تشریف فرما تھے کہ ابن مطرز راستے ہے گزرا، جو تیاں پھٹی ہوئی غبار میں اٹا ہوا۔علم الہدی نے فرمایا :تمہارے رکائب کا اشارہ جدهرتھا یہی ہے، آپ نے اس کے اس شعر کی طرف اشارہ کیا تھا:

اذا لم تبلغنى البك ركانبى فلا وردت ماءً ولا رعت العشبا ال نے كہا كه جب آپ ال طرح عطا و بخش كرتے بيں كه لينے والانبيں ملا كر بھى ميرى يہ عالت ہے! يہن كرآپ نے اسے انعام اور خلعت عطاكرنے كا تحكم ديا۔ (1)

علم الهدى اورز عامت

علم الهدي مين دين ودنيوي رياست كي جبتوں سے جمع تني \_

ا۔ ان میں علمی سرشاری تھی کہ آپ کے سامنے ہوئے برے علاء آپ کی ہیبت سے بت بن رہنے افا دات سے نیفیاب ہوکرنا بذعفر اور دانشواران عہد د تیا میں بھر مجے آپ نے اپنے شاگر دوں کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا شخ الطا کفہ طوئ آلا دینار طلا اور قاضی ابوالبراج ۸ دینار ای طرح تمام تلاندہ وظیفہ پاتے ایک دیہات صرف اس لئے وقف کر دیا تھا کہ اس کی آمدنی سے دانشوروں کے لئے کھنے پڑھنے کا سامان فراہم کیا جائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سال قط آیا ایک یہودی آپ سے تحصیل علم اور روزی کے انظام کی غرض سے حاضر ہوا آپ نے اس کے لئے وظیفہ مقرر کر کے علم نجوم کی تعلیم دی آخر میں وہ مسلمان ہوگیا۔ (۲)

۲۔ شرافت حسب جو مقام نبوت کا لازمہ ہے آپ سیدر ضی کے بعد طالبین کے نقیب العقباء مقرر ہوئے سیدمضی سے متعلق مقاری کے معاملات کا تصفیہ تعلیم، ہوئے سیدمنص بردا اہم تھا کیوں کہ تمام دنیا میں علومین کی حکومت تھی ان کے معاملات کا تصفیہ تعلیم، تادیب اور فوجداری کے فیصلے چکانا ای منصب سے متعلق تھا۔

اردرجات الرفيد (۲۱ م)

سے پرری و مادری جہت سے خاعدائی عظمت ہے ہے کردونوں طرف علاء وزعداء کی قطار کی ہے ، الیا تقد وفر مانروائی کا وورودودرائے ورائم کی کی وجہ سے امراکیات بقروبو ہے۔

م عوام کی نظر میں آپ کا جلال وجمال بیر تھا کہ خود آپ کی ذات دنے تمیں سال تک نتیب نقباء کامنصب بحسن وخوبی انجام دیا۔ (۱)

قادر بالله كى طرف سے فرمان نتيب النقاء على إن كى خاعدا فى دجا بہت وظمى عظمت كا قراد كيا كيا۔
پر آپ كوظم البدئ كا لقب اس لئے ديا كيا كه واس ميں وزير ابرسعيد يار ہوا اس نے خواب على
امير المونين حضر سے على كود يكو فرطار ہے ہيں كہ علم البدئ ہے تعویذ والك كر دكان لوا حصے ہوجاؤ كے۔
پوچماعلم البدئ كون ہے فرما يا على بحث مين موسوى ،اس دن سے ابرسعيد آپ كوظم البدئ كے نام سے
لوچماعلم البدئ كون ہے فرما يا على بحث مين موسوى ،اس دن سے ابرسعيد آپ كوظم البدئ كے نام سے
لوگار نے لگا۔

آپ کا ایک لقب ثما نین مجی تھا۔ آپ کے کتب خاند میں ای بڑار کتا بیں تھیں۔ آپ کی زمینداری میں ۱۸ آبادیاں تھیں۔ (۲)

ا کشر معلقات زندگی بیمی عدد استی کائل دخیل ہے۔ آپ کی عربھی استی سال ہوئی۔ آپ کی ایک کتاب بھی بنام ثمانون ہے۔

#### ولادت وفات.

علم البدي رجب هوسم على پيدا موت اور بروز يكشنبه ۴ مرد تقالاول ۲ سسم مين وفات پائى تمام مورضين كاس بات براتفاق ب، بكوتذكره نكارول نے اختلاف محى كيا ب- (٣)

ا\_(صاح الإخيار م: ٢١، معدرك الوسائل جسابم ١١٥)

٢ - ( محقق فاني كارسال خراجيه على ١٥٨)

## المعلى ال

ابوالحن نجاشی اورسلار دیلی نے ال کرشس دیا اور آپ کے فرزندنے نماز جناز ہ پڑھائی۔(۱) ای دن وقت غروب بیرو فحد کردئے گئے اس کے بعد ھائز مسینی میں نتقل کئے گئے اپنے بھائی کے پہلومیں آپ کامرفد مشہورے۔(۲)

سیدمرتفائی کے بارے میں کچھ ممل با تیں بھی کی گئی ہیں مثلاً ان کا میلان معز لیوں کی طرف تھاتا ہے کہ نج البلاغة آپ بی کی اختر اع ہے ابن جزم ، ابن خلکان ، ابن کیر اور ذہبی کے بعد آنے والوں نے بھی بی گیار مجانی ہے (۳)

خودتالیفات علم المدی ان کی تروید کرکتی بین چرید کسی نے سیدر منی کے حالات میں تالیف نیج البلاغہ پر مفصل بحث کی ہے این کشر نے بداید (۲) میں ابن خلکان پر دشام طرازی کی ہے کیوں کہ اس نے علم البدی کی مدح دثنا کی اور شیعوں کے علاء کواچھ لفظوں کے ذریعہ یاد کیا ہے برتن سے وہی باہر آتا ہے جواس میں ہوتا ہے اس کی یاوہ گو ئیوں کونظرا نداز کرنائی مناسب ہے ہوا ذا خسساطبھ سے جواس میں ہوتا ہے اس کی یاوہ گو ئیوں کونظرا نداز کرنائی مناسب ہے ہوا ذا خسساطبھ سے المجاھلوں قالوا سلاماً کی

### شعرى انتخاب

علم الهدی کے افتقارا نہ اشعار جن میں اپنے وشمنوں اور حاسدوں کی ندمت کی ہے اکھتر اشعار ہیں مطلع ہیہ۔۔(۵)

امسا الشبساب فقد مضت ايسامه واستبل من كفي الغداة زمامه

ا\_رجال نجاثی ص۱۹۳ (ص۱۷۱ نمبر ۲۰۸)

٢-عمرة الطالب في المناقب آل الي طالب (ص٢٠٥) محارح الاخبار ، الدرجات الرفيعه (ص٣٦٣).

٣ - (جرجى زيدان كي آواب اللعندج اص ٢٨٨) مولفات جرجى الذيدان جهماص ١٣٨ ز كل كي الاعلام ص ٢٢٧ج جهر ٢٥٨ ـ

٣- البداية والتمايين ١٢م٥٥ (ج١١ص ١٤)

۵\_د يوان مرتفني ج م سهم)

## ٠٠٠٠ + ١٩٣ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠٠

ایک امام حسین کامرشہ ہے جس میں ۴۸ اشعار ہیں۔(۱)

انتم عملى الله نزول و ان خال اناس انكم فى الشرى قسد جعل الله الميكم كما علمتم المبعث والمحشرا فلا نيخر فل الله الميكم كما علمتم المبعث والمحشرا فل فل فل فل نيخر فل المن شفعكم فى العفو ان يغفر الحات في العفو ان يغفر الحات المحترية عرول يرشتل باوردوس انتارين ٩٥ شعرين ايك المم شيرة ١٥ شعار يرشتل به درين كامر شيرة ١٥ شعار يرشتل به -

كيف خلا افقك من انجم؟! (٢)

يسا دار دار السصوم السقوم دوسرامرية حسيس ١٥٦ اشعارين:

دوى الفواد بغير الخرد الخود(3)

هل انت راث لصب القلب معمود تيرامرثيه امام حين ۲۵ اشعار كام -

عصب الرسول و صفوه الرحمان(٣)

یا یوم ای شجی بسمشلک ذاقعه چوتها مرثیریه ہے۔

وَ دُورِ كُمُ الْ الرسولُ خلاء؟!(٥)

اسقىى نىمىسوالىمساء ثىم يلذلى يانچالىمرثير:

و وفيد هيموم لم يردن رحيلاً(٢)

لک الليل بعد الذاهبين طويلا ايکموعظه ہےجس مين ۱۳۵ اشعار ہيں۔

> ا۔ (دیوان مرتضٰیؓ ج۱۷۸۲) ۲۔ دیوان مرتضٰیؓ ج۲ص ۳۸۲۔ ۳۔ دیوان مرتضٰیؓ جاص ۳۳۹۔ ۵۔ دیوان مرتضٰیؓ ج۲ص ۲۵۔ ۲۔ دیوان مرتضٰیؓ جامی ۵۱۔ ۲۔ دیوان مرتضٰیؓ جامی ۱۵۹۔

لا تسقىسى بىسىن غسى بىلى ان العسىساية مىخىزىسات (١) الىن استاد يَّى مَنْدُكَام شِير جَى مِن اسْعَار جِن \_

من على هذه الديار اقاما؟! او ضفا ملبس عليه و داما؟!(٢)

ا۔دیوان مرتضیٰ جام ۱۷۵۔ ۲۔دیوان مرتضٰی ج مم ۲۳۸۔

### ابوعلى بصير

وفات/٢٢٧م

'' پاک ہے وہ ذات جس کا آسان وزمین میں کوئی مثل وظیر ہیں اپنے اقتدار وقدرت کوتمام عالموں پرمحیط کر رکھا ہے ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی خدما بس۔

اور خاتم المرسلين بهارے نی بین، آسان کے پروردگار نے ان کانام احمد رکھا ہے۔ ان کی بعثت کے دن زمین جگرگا کھی اور حق تمام کا نئات میں واضح ہوگیا غدر کے دن حدر رکوآپ نے اپنا بھائی بنایا اور آپ خودان کے بھائی ہوگئے۔ اور آپ نے مشرکین سے مباہلہ کیا فاطمہ ،ان کے جو ہراوران کے دونوں بچوں کوساتھ لے کر۔ یہ

پانچ تن ہیں جن کی بدولت دنیا والوں پر خداوند عالم رحم کرتا ہے ،ان کے وسیلہ سے دعا قبول کرتا ہے اور انہیں ہے لولگائی جاتی ہے''۔

شاعر كالتعارف

ابوعلی بصیر....نابینا تھے ،حسن بن مظفرنا م تھا ، نیشا پور کے رہنے والے تھے ،اصل وطن خوارزم تھا۔ ابن شہرآ شوب نے انہیں تقویٰ شعار شعرائے اہل بیٹ میں شار کیا ہے۔(۱) ابن ارسلان نے اپنی تاریخ

ا ماوي كي الطليعة في مشحراه الشيعه ، جزءاول مجم الا دباء (ج وص ١٩٢)

میں ان کی بڑی مدح وثنا کرتے ہوئے کہاہے: وہ خوارزمیوں کی ادب پروری کرتے ،ادب آموز اور ادب وفن کے محاسٰ کی بحر پوروا تفیت رکھتے تھے۔(۱)

ان کی کتابوں کے نام بیر ہیں:

ا\_تهذیب دیوان ادب ۳\_ذیل تنهه تیمیه ۵\_دیوان رسائل ۷\_زیا دات اخبارخوارزم

۳۰۰۰ میلاح منطق ۳۰۰۰ میشعری دیوان دوجلدین ۲ میاس من اسمه الحن

نمونة كلام

احيسا من اللذات كل موات اوالشمل غير مروع بشتات(٢) اهسلابعیسش کسان جسد میوات ایسام سسرب الانسس غیبر منفی

#### مدحيه شاعري كانمونه

جبينك الشمس فى الاضواء و القمر و ظلك الحرم المحفوظ ساكنه و سيبك الرزق مضمون لكل فم انت الهمام بل البدر التمام بل الس و انت غيث الانام المستغاث به

يسمينك البحر في الارواء المطر و بابك الركن للقصاد الحجر و سيفك الاجل الجارى به القدر يف الحسام بل الصارم الذكر اذا أغسارت على ابنائها الغير

> ا معالم العلماء (101) ٢- يجم الادباءج 197

مه المعلى بعير المعلى بعير

تغزل کے اشعاریہ ہیں:

اتاناطروقا؟! ام حيال لزينبا اريساشسمسال؟! ام نسيسم من الصب

فاطلع فيها للسعادة كوكبا؟! ام البطالع المسعود طالع ارضنا

ابوعلی کا بیان ہے کہ میں نے شاعر ہودار کوخواب میں دیکھا اور پوچھا:تم دار فناسے ابدی گھر میں پہو نچ گئے ،کیاوہاں سکون ہے؟ جواب دیا نہیں! یہاں ابدی عذاب سے دوجار ہوں ،اندھرا گھرہے ، جہاں کا فروں فاجروں کورکھا گیاہے،اپنے اہل وعیال سے کہددو کے مسلمان مرو، کیوں کہ خدا کے پہاں کافروں کا ٹھکا نہ جہم ہے۔

ابوعلی کے فرزند، ابوحفص عربھی فقیہ، فاضل اورادیب تھے، ان کا انتقال شعبان اسلے میں ہوا۔ (۱)

التجم الادباءج وم ١٩١٠١٩١

### ابوالعلا المعري

ولادت <u>۳۲۳</u>ه وفات رومهم

میاره اشعاریس سے آخری دوشعروں کا ترجمہ جوغدیراور تشیخ سے متعلق ہیں:

العسمسر ک میا اسر بیبوم فیطیر و لا اصبحبی و لا بیغید بسر خسم

د تیری جان کی قتم! نی تو میں عید فطر میں مسرور ہوتا ہوں ، نی عید الفتی میں ، نی عید فدیر میں

اکثر دیکھا ہوں کہ سر کھت کر او تشیخ گراہی کا شکار ہیں کیوں کہ وہ اپنے کو شرقم کی طرف منسوب

کرتے ہیں '۔

شعراورشاعر يرتحقيقى نظر

یہ اشعار ابو العلاء معری کے قصیدے کے ہیں جے ''لزوم مالا ملزم'' بین نقل کیا گیا ہے ، مصری شارح نے غدر خم کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مکہ و مدینہ کے درمیان تین میل کے فاصلے پر جھہ کا مقام ہے، ابوالعلاء نے اس مصرع میں ''ولا اضی ولا بغد برخم'' کہ بہتشج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس غدیر خم میں رسول خدا نے آخری جج سے واپس ہوتے ہوئے مائی کے بارے میں فرمایا تھا: جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، خدایا ! جواسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ جواسے دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھ تو اسے دشمن رکھ تو اسے دشمن رکھ تو اسے دشمن رکھ تو اسے دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھ تو اسے دشمن رکھا تو اسے دشمن رکھ تو اسے دشمن رکھا تو اسے دشمن دیا ہو تا ہوں۔



ویسوما سالمعدیس غدیس خسم ابان له الولایه لو اطبعا (۱)
مناسب ہے کہ ان شعرول کی شرح میں الغدیر جلداول کا مطالعہ کیا جائے ،جس میں طبقات
راویان صدیث اور اس شارح معری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

#### شاعر

اکثرلوگوں نے ابوالعلاء معری کے حالات لکھے ہیں، جولوگوں میں کافی مشہور ہیں، اس کا شعری دیوان اس کے نابذ تھر ہونے پر گواہ ہے، عمر بن احمر طلی نے اس کے حالات پر بہترین کتاب 'الانصاف والتحری فی دفع الظلم والتجری عن ابی العلاء معری' الکھی ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ تاریخ حلب جلد چہارم میں کیا گیاہے۔ (۲)

ال کی فیرست مندرجہ ذیل ہے:

نب .

خانواده

علمى اشتغال ومشائخ رواة وقراء كآب

سفر بغدا داورمعرى داليسي ذكاوت وذبانت خلفاء دامراءكے يهال عظمت

دولت کی کی کے باوجودسخاوت عفت

ابوالعلاء سلاطين كي نظريس

خوش عقيده كهنے والے

حسن عقيده برآخري بات

خاندانی حالات ولادت در بیت تالیفات لگ بمگ ۲۵ رسائل راء کے یہال عظمت ایک فصل کتاب فصول وغایات سے برعقیدہ کہنے دالوں پرایک نظر دفات دمراثی

> ا - پیشعرکیت کا ہے، پہلام مرع میچ بیہ ہے: ویوم الدوح دوح غدیر خم ۲ ـ اعلام النبلا بتاریخ حلب الشہبازج مهم ۱۸،۵۷۰ جس۲۵،۱۵، ۸۵، نمبر (۲۳

### المويد في الدين

وفات ١٠ ١١٩ ه

۲۷ رشعروں کے قصیدے میں علامہ المنٹ نے یہاں ۲۳ رشعر درج کئے ہیں ، موضوع ولایت سے متعلق کا شعروں کا ترجمہ پیش ہے (شعرہ تا آخر):

''جمہور کے افراد جوتعداد میں زیادہ ہیں، کہتے ہیں کہ کوٹر وسلسیل ہمارے لئے ہے۔اس دنیا کے بعداس دنیا میں یا کیزہ اور اچھا کھانا پانی ملے گا،ان کی تمام باتیں بازاری اور پرو پکنڈہ ہیں۔عقل کی روشنی میں نا قابل قبول ۔جس امت نے امام کاحق امامت ضائع کیا۔

و ہی سیاہ کاروظلوم وجہول ہے۔ بدگو ہر ،انسان کیکن شیطان صفت ،فریب کارو ذکیل ہے ،گمراہ ، رشتہ دین میں سرگشتہ ،ان پروائے ہوانہوں نے میدان کر بلامیں اساس دین کوالٹ دیا ،اس اجمال میں بری تفصیل پوشیدہ ہے۔

انہوں نے دین کی مہارعورتوں اور جمڑوں کے حوالے کردی ،ایسے کمزوروں کے ہاتھوں میں کہ جن میں رہبری کی صلاحیت نتھی''۔

آ محفر ماتے ہیں:

اگروہ چوپائے حقیقت ہوتے تو اس بات کی پیروی کرتے کہ جب رسول نے قیام فرمایا تھا ،اس سلسلے میں آیت بلغ نازل ہوئی تھی ،غدر خم میں ، جبریل بیآیت نے کرنازل ہوئے تھے ،وہی مرتضی علیٰ مصاحب تن ولایت ،آیات قرآنی اس پر گواہ ہیں۔

دنیاوالوں پر جحت خدا، دشمنوں کے سر پرانی ہوئی تکوار

انہوں نے عناد و انکار میں صاحب فرمان کونظر انداز کیا حالانکہ وہ تمام دنیا والوں سے بہتر سے ،بہتر سے ،اہل بیت وہ بین کہ جن کے متعلق حلال وحرام بنانے والے قرآن میں آیات نازل ہوئیں ،وہ اندھے پن اور جہالت سے امان ہیں وہ صراط منتقیم ہیں اور وسیع سایۂ اللی ہیں''۔

دوسراقصيده

ا ١٥ دا شعار رمشمل ہے۔ یانج اشعار کا ترجمہ پیش ہے:

'' بیدرخثال قبہ قبر حیدر ہے جودمی رسول اور خدا کی طرف سے ہادی بنائے گئے تھے۔ سیا مصطفال میں میں اس کا بدیات حضور است فرق ا

رسول مصطفی کے وصی اوران کے ابن عم تھے،جنہیں رسول نے غدر خم میں مولا بنایا۔

جن کے لئے ایک قوم تومناسب بات کہتی ہے اور ایک قوم سے کی طرح صدیے تجاوز کر جاتی ہے۔ برا مزوآتا ہے اس کے روضہ کی ضرح کے گرد طواف کرنے ، نماز بڑھنے اور خشوع برتے میں'۔

تيسراقصيده

۲۰ راشعار میں سے چھشعروں کا ترجمہ پیش ہے

ان کاجرم صرف بیرتھا کہ وہ وصی رسول کواپناا میرتشلیم کرتے تھے۔

جس طرح لن لوگول نے دشمنی قریش کا بہانہ کیا اور غدیر کے فرمان ولایت کوچھوڑ دیا۔

اے بدترین قوم! تم نے شقاوت وعناد میں راہ ہدایت کومسد دد کر دیا ، آفآب ہدایت کے چیرہ کو تیرہ و تاریک کردیا۔

قیامت میں شافع محشرتمہارے حریف ہول گے ،خدا کی طرف ہے جہم میں تمہاراویل و ثبور مھانا

-4

شعرى شحقيق

یے تصیدہ موید نے فتنہ بغداد کے سلسلے میں کہاتھا جو ۱۳۳۳ ہے میں واقع ہوا بشیعوں پرظلم وستم کے پہاڑتو ڑے گئے کا پہاڑتو ڑے گئے کیوں کدوہ روضہ امام موی کاظم کے جواری تصاور وہاں پناہ گزیں تھے۔

کامل بن اشیر عیس اس فتند کا سب یوں مندرج ہے کہ اہل کرخ نے دروازہ ساکین بنانا شروع کیا اور قلا کین بقیہ باب مسعود بنانے گئے ، کرخ والوں نے مکمل کر کے اس کے میناروں پر سنہرے حروف ہے ''محصد علی خیر البشر "کھودیا، انمل سنت نے منع کیاوہ کہتے تھے کہ ''محصد و علی خیر البشر فیمن رضی فقد شکر و من اہی فقد کفر " کھا گیا ہے۔ کرخ والوں نے کہا کہ ہم نے وہی کھا ہے جو پہلے سے یہاں کھا ہوا تھا، ہماری مجدوں میں بھی کھا رہتا ہے، ظیفہ قائم با مراللہ نے عباس کھا ہوا تھا، ہماری مجدوں میں بھی کھا رہتا ہے، ظیفہ قائم با مراللہ نے عباس کھا ہوا تھا، ہماری مجدوں میں نہی کھا رہتا ہے، ظیفہ قائم با مراکلہ نے عباس کو الوں کی بات صحیح ہے، انہوں نے اپنے رواج سے زیادہ نہیں وزن سے خلیفہ کور پورٹ دی کہ کرخ والوں کی بات صحیح ہے، انہوں نے اپنے رواج سے زیادہ نہیں مانا۔ کھا ہے، ظیفہ نے تھم دیا کہ الملک الرحیم کے کارندوں سے جنگ نہ کریں کین اہلسنت نے تھم نہیں مانا۔ اسی درمیان ابن نہ بہت قاضی اور ز ہمری وغیرہ جو خبلی اور عبدالصمد کے ساتھی تھے، شیموں کو جنگ پر ابھار نے گئے ، الملک الرحیم کے کارندوں نے بھی رئیس الروساء کے عناد میں اس فتہ کو ہوادی اور پر ابھار نے گئے ، الملک الرحیم کے کارندوں نے بھی رئیس الروساء کے عناد میں اس فتہ کو ہوادی اور

خاموش تما شائی ہے رہے۔
دوسری طرف اہل سنت نے شیعوں پر آب د جلہ روک دیا حالانکہ نہرعیسی باندھ کے طور پرتھی،
شیعوں کے لئے پریشانی بڑھ گئی، پھولوگ ہمت کر کے دجلہ ہے مشکوں میں پانی بحرلائے اور پھرعرق
گلاب چپڑک کے آواز دی۔ پانی سب مسمے لئے ہے ۔ سنیوں کو اس پر بڑا غصہ آیا رئیس الرؤ ساشیعوں
گلاب چپڑک کے آواز دی۔ پانی سب مسمے لئے ہے ۔ سنیوں کو اس پر بڑا غصہ آیا رئیس الرؤ ساشیعوں
پختی کرنے لگا، شیعوں نے مجبورا خیر البشر کو کا کے کر طیبھا السلام کلھودیا پھر بھی سنی نہ مانے ،وہ کہتے تھے کہ ہم
اس وقت تک چین سے نہیں بینیس سے جب تک مجمد وعلی کے نام کو نہ مٹا دیا جائے اور اذان میں جی علی خیر
العمل نہ ختم کر دیا جائے ، شیعہ بھی مانے پر آمادہ نہ تھے ،اس طرح ہنگامہ سار رہیج الاول تک چلاا رہا، اس درمیان ایک مرد ہاشمی سی قبل کردیا گیا ،وہ لوگ اس کی لاش کو حربہ کو چہ دروازہ بھرہ وغیرہ میں گھمانے درمیان ایک مرد ہاشمی سی قبل کردیا گیا ،وہ لوگ اس کی لاش کو حربہ کو چہ دروازہ بھرہ وغیرہ میں گھمانے

لگے بہت سے لوگ جمع ہو گئے ، جب اس کی لاش کو مقبرہ احمد بن طبل میں دفن کیا گیا تو اچھا خاصا مجمع ہو گیا وہاں سے نکل کرید لوگ تبن کی طرف مشہد کی راہ میں چلے ، در بان نے دروازہ بند کرلیا وہ نقب زنی پر آمادہ ہوگئے اور ڈرانے دھمکانے لگے ، در بان نے ڈرسے دروازہ کھول دیا ، وہاں سنیوں نے کھس کر خوب لوٹ مارم کیا تی ، مونے چاندی کے آلات ، فندیل وغیرہ اور حرم کو تباہ کردیا ، آدھی رات کو غارت گری سے ماز آئے۔

دوسرے دن صبح کو پھر روضہ میں گھس گئے ،تمام قبرستان میں آگ لگادی ،ضریح موی بن جعفر اورضرت محمد بن علی کومع دیوار قبہ جلا ڈالا ، بنی بویہ کے تمام بادشاہوں کی قبریں جلا ڈالیں ،وزیروں ،رئیسوں وغیرہ کی قبریں بھی نذرآتش کردیں۔

دوسرے دن پانچ رہے الاول تھی ،اس دن بھی روضہ مبارک کولوٹا تربت موی بن جعفر اور محربن علی کوکوٹا تربت موی بن جعفر اور محربن علی کوکھودنا چاہا تا کہ جسدا طہر کو نکال لیں اور مقبرہ احمد بن صنبل میں وقن کریں اس قد رلوٹ مارم پائی کہ نشان قبر تک مٹ گیا ،غبار سے وہ جگداٹ گئی۔

ای درمیان عباسیوں کا نقیب اور تمام ہاشی اور اہل سنت حالات سے مطلع ہوئے اور لوٹ مارکور کا۔ ادھر شیعوں نے خانقاہ حنفی پر ہجوم کیا اور اسے لوٹ لیا ، وہاں کے مدرس ابوسعد سرخی کو آل کر ڈالا ، مدرے کے تمام کمرے جلا ڈالے۔

ہنگامہ جانب غربی سے مشرقی جانب پھیل گیا ، در دازہ طاق ، بازار ن مجھی ہنگاہے کی لیب میں آگے ، امام موی کاظم کے روضے کی آتشزنی کی خبر نور الدولہ کو ہوئی ، اسے بہت غصر آیا ، کیوں کہ دہ اور علاقۂ نیل کے تمام باشند سے شیعہ متع ، اس لئے خطبہ جمعہ میں جوقائم بامر اللہ کانام لیا جاتا تھا ، سب نے بیک زبان اعتراض کر کے اسے روک دیا ، اس سلسلے میں امام کو سرزنش کی گئی تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کی مخالفت کی تاب نہیں لاسکتا تھا ، سب نے بیک زبان کہا تھا ، اس لئے میں نے خطبہ میں نام ترک کردیا ، خلیفہ میں اس شورش کو دبانے کی تاب نہیں تھی ، لیکن پچھ دن بعد پچرنام بحال ہوگیا۔

ابن جوزى نظم ين كهاضافه كياب

## ٠٤٠٠ المويد في الدين المويد في المدين المويد في المويد في المدين المويد في المويد في المدين المويد في المويد في المدين المويد في المويد في المدين المويد في ال

عیار طقطتی جوانل درزی جان سے تھااس نے خروج کیا، جب اسے جیل بھیجا گیا تو اس نے تو بہ کرلی تمام لوگ بغاوت پر آمادہ تھے ، دیوار قبہ موی تو ڑ ڈالا ، مقبرے میں جو پچھ تھا لوٹ لیا بہت سے لوگوں کو قبر سے نکال کران کا جسد جلا ڈالا ، جیسے بونی ، ناشی جذوگی پچھ لوگوں کا جسد دوسر نے قبرستان بین ختل کردیا ،نئ پرانی قبروں کو جلا ڈالا ، روضہ کمبارک پورا جل گیا ، دو ضریحوں کو کھود نے لگے کہ مقبرہ احر خبل میں منتقل کردیں نقیب اور دوسر ہوگ اس سلسلے میں مانع ہوئے ۔ (۱) مریدمعلو بات کے لئے شذرات الذہب اور تاریخ این کثیر دیکھیں ۔ (۲)

#### شاعر کے حالات

ہبۃ اللہ بن موی بن داؤد، شیرازی، الموید فی الدین، داعی الدعاق مفردعالم اور ممتاز شخصیت کے حامل تھے، دانش وادب کے مشاہیر میں ان کا نام آتا ہے، عربی علوم پر مہارت تھی۔،اگر چہ انہوں نے فارس کی سرز مین پر آنکھ کھولی کیکن ادب عربی ہے بہرہ وافی پایا ، شعر وشاعری میں بھی کمال حاصل کیا ،ایام جوانی ہی ہے فاطمین کے مبلغ رہے، بوی وسیح تبلیغی خدمات ہیں، خود انہوں نے مستنصر باللہ کے سامنے بیاشیعار پڑھے، جن کامفہوم ہے کہ میں مبلغین کا استاد اور اس فن میں لا ثانی ہوں۔

انہوں نے اپنے عقیدے کے لئے ہوئے شدا کد ہرداشت کے ، حادثات کا سامنا کیالیکن تبلیغ کی راہ میں ہرمصیبت ہیج نظر آتی تھی ، ان کے اشعارے پید چلنا ہے کہ اس پیس اہواز کاسفر کیا ، کیونکہ ان کے اور سلطان ابو کا لیجار کے بابین کدورت وعناد ہوگیا ، حالا نکہ انہوں نے اس کی مدح میں ۱۵ اشعار کا قصیدہ کہا تھالیکن اس کی خوشنودی خاطر جلب نہ کر سکے ، نا چار گھر اہٹ میں بھاگ کے ، اہواز میں بھی ملطان سے امان کی سبیل نظر آئی ، وہاں سے حلہ علاقہ خوزستان میں پناہ کی ، وہاں سات مہینے رہے پھر وہاں ہے حایت کی امیدلیکر ابومدیع ' دوالی موصل' کے یہاں گئے ، وہاں بھی پناہ نہ کی قرمصر چلے گئے ،

المنتظم جهص ۱۵ (ج۱۵ ص ۳۳ حوادث ۴۳۳) ۲ شدرات الذہب جسم ۲۵ (ج۱۵ ص ۱۹۱ حوادث ۴۳۳ جے)؛البدلیة والنهایی ۲۱ ص ۲۲ (ج۱م ۲۱ ص ۶۵ وادث ۴۳۳ جے)



وہاں کچھدن رہ کے شام گئے ، وہاں سے پھرمصر چلے آئے اور وہیں بقیہ زندگی گذاری و سے میں انقال کیا۔

آپ کی علمی حالت کا پتہ تالیفات سے چلتا ہے، کلام و مناظرہ پراور ابوالعلاء کے مسئلہ گوشت خوری پر رسالہ لکھا ہے، اچھے مناظر بھی تھے، علاء شیراز اور اہل خراسان سے مناظر سے کئے، تالیفات مندرجہ ذیل ہیں:

| مجالس متقربي                   | مجالس موید بیه |
|--------------------------------|----------------|
| يرة موند                       | د يوان مويد    |
| اليفاح وتبقير درفضليت روزغدرير | شرح عماد       |
| جامع الحقائق                   | ابتداء وانتهاء |
| نج العبارة                     | قصيده اسكندريه |
| اساس الناويل                   | سوال وجواب     |

#### ابن جبرمصری

ایک سوچ شعروں کا قصیدہ ہے(۱)،جس کامطلع یہ ہے:

یا دار غاد لی جدید بلاک رث الجدید فهل رثیت لذاک؟! موضوع غدیر ہے متعلق:

يسا امة ضلت سبيل لذاك

''لیجه امت سرگشته گمراه ،تمهارے خام پیرصاحب نے تمہیں گمراہی کی راہ پر ڈال دیا۔وہ خائن تھے جنہیں امین سجھتے ہو،حق امانت ضائع کیا''۔

آ م كمتي بن:

و غدرت بالعهد الموكد عقده يوم" الغدير" له فماعذراك "اور يوم غدرتم جوتم سے تاكيدى عبدليا گياتھا، اس كر ساتھ غدارى كى ، تو تم برعبدى كى معذرت ميں كيا كہوگے؟

حق ہے منور پھیرلیا ، باطل کی طرف دوڑ پڑے بہت جلدا بناانجام دیکھو گے ،خدا کے لئے بتاؤ کہتم نے ایسے وصی رسول سے روگر دانی کی کہان کی جو تیوں کا پاسٹک بھی دوسرے لوگ نہیں -

قتم خدا کی! محبت حیدر ی و بی تغیم ہے جس کے متعلق قیامت میں باز پرس ہوگی کیکن اس خاندان سے عناد نے تنہیں دھتکار دیا۔ جوتمام علوم کا دانا اور تمام مشکل مسائل کاحل کرنے والا تھا۔ تم اس کا تقابل

ا\_اعلان الشيعر جز ١٥ ص ٢١٣ ( جهم ٢٢)

ایسے خص سے کرتے ہوجس پرشیطان سوارر ہتاہے،خوداس کی گواہی اس بارے میں ہے جو کافی ہے۔ جس نے بروز جنگ ہرایک کی گردن اڑائی اور کمرہے دوگلڑے کئے ، چبریل نے اس کی صولت وسطوت دیکھ کرآ واز دی ۔ ذوالفقار کی طرح کوئی تکوارنہیں اورعلیٰ کی طرح کوئی جوان نہیں ۔ایسے کا نقابل ایسے بردل سے کرتے ہوجو جنگ کی ہول سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔

#### شاعر كالتعارف

ابن جرمصری ... فاطمین کےخلیفہ''مستنصر باللہ'' کے وقت کے شاعر ہیں ،ان کی پیدائش وسم میں میں ہوئی اور وفات کے ۴۸ صیل

مقریزی نے اس کا تذکرہ خطیط میں مراسم افتتاح خلیج کے موقع پر کیا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعرا بن جبر کے نام سے معروف تھے تھیدہ کہا، جس کے دوشعر میہ ہیں: سیلی سکینہ

فتح الخليج فسال منهماء وعلت عليه الراية البيضاء فتصنفت موارده لشا فكانسه كف الامسام فبعبرفهسا الاعطباء

لوگوں نے اعتراض کیا کہ بیجے سے تو صرف پانی ہی نکاتا ہے، یہ کس قتم کا شعر ہے، شاعر نے بقیہ تصيده نبيس يزها

یا نجویں صدی کے شعراء کے دوسرے قصائد بھی ہیں ،مثلا ابن طوطی واسطی ،خطیب بھی علی بن احمد مغربی -ان قصائد کومناقب بن شهرآشوب تغییر ابوالفتوح رازی ،صراط متقیم بیاضی در انظم ابن حاتم وغیرہ میں دیکھا جاسکتا ہے ،لیکن ان سے اس لئے نقل کرنے سے اعراض کیا گیاہے کہ ان لوگوں کے حالات زندگی معلوم نه ہوسکے۔اتنا ہی معلوم ہوسکا کہ بیشعراءعند لیبان غدیریش ہیں ،حدیث غدیر کوان شعراء نظم کیا ہے اور لفظ مولی کومغہوم امامت ہی میں نظم کیا ہے بعنی زعامت کبری دینی ،اولویت امور دين ودييا\_ عند لیبان غدیر (چشی صدی جری)

۲-ابن منیرطبرابلسی ۴-ملک صالح ۲-قاضی جلیس ۸-نطیب خوارزی

ا\_ابوالحسن فنجگر دی ۳\_قاضی ابن قادوس ۵\_ابن عودی نیل ۷\_ابن کی نیلی

9\_نقیه عماره

## ا بوالحسن محكر دى

لات نکون غدیس خدیس حسم ان کالشمس فی اشواقها بل اظهو

"برگز غدیر نم کاا نکار نہ کرنا کیونکہ وہ دو پہر کے سورج کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے

مجوجہ یٹ محکم سند کے ساتھ اشراف کا کتات احمر مصطفق سے ملے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔

اس حدیث غدیر میں حیور کی امامت، ان کا جلال اور کمال قیامت تک کے لئے نہ کور ہے۔

اس کی روشن میں جوشم ولایت مرتضائے کا افر ارکر لے اس کے لئے لازم ہے کہ انہیں سے احکام خداوندی کو صاصل کرے اور انہیں کے آثار کی پیروی کرے'۔

#### شعرى تتبع

فنجر دی کے معاصر شخ فمال نے روضة الواعظین میں، ابن شهرا شوب نے مناقب میں، قاضی نے عجالس میں اور قطب الدین اشکوری نے محبوب القلوب میں، ان کے علاوہ صاحب ریاض العلماء نے ان اشعار کوفقل کیا ہے، (۱) مناقب ابن شهرا شوب اور مجالس المونین وریاض العلماء میں بیاشعار بھی ہیں: (۲)

اردوضة الواعظين ص٠٩ (١٠٣)؛ منا قب آل ا في طالب ج اص ٥٦٠ ( جسم ۵۵)؛ مجالس المونين ٢٣٣ ( ج اص ٥٦٣)؛ رياض العلماء ( جسم ٣٥٣)؛ مجوب القلوب ( ج٣٣ ص ٣٣٣) رياض العلماء ( جسم ٣٥٠ ( جسم ۵۵)؛ مجالس المونين ٢٣٣ ( ج اص ٥٦٣)؛ رياض العلماء ( جسم ٣٥٣)

يوم الغدير سوى العيدين لي عيد

''میرے لئے عیدالفطراور عیدالفحی کے علاوہ ایک اور عید بھی ہے جس کا نام''عید غدیر'' ہے جس میں سا دات مسر وراور سلاطین شا دال ہوتے ہیں۔

اس دن مرتفیٰ نے امامت پائی اوراس میں ان کے لئے شرافت و بجد و بزرگ ہے۔
اس دن احمر مجتبی نے دن چڑھے تمام کا لے گور ہے جمع میں آپ کی امامت کا اعلان فر مایا'۔
پس خدائی کی حمر ہے جو بھی منقطع نہ ہو کہ اس نے احسانات والطاف و کرم سے بہرہ مند فر مایا''۔
بلاشیہ فیجکر دی جیسا کہ حالات زندگی سے معلوم ہوگا کہ انکہ لغت میں سے تھے ، انہیں الفاظ کے مقائن معانی اور اس کے محل استعال کی بحر پوروا قفیت تھی ، وہ گفتگو کے تصریحات اور لہجے نیز تجیراتی مفہوم پر عبور رکھتے تھے ، انہوں نے اپنے ان اشعار میں لفظ مولا کا مفہوم امامت اور احکام دین میں مرجعیت ہی جمعا ہے ، ان کے موتوں جیسے بیاشعار ہمارے استدلال کا بہترین جوت ہیں ، کیونکہ ہم لفظ مولا کو امامت ہی کے معنی میں بچھتے ہیں۔

### شاعركے حالات

استاد''ابوالحس علی بن احمر' نیشا پور کے دیہات فنجگر دی کے رہنے والے تنے (۱) ،مردمیدان ادب اور لفت کے حادق امام سمجھے جاتے تنے ،ای کے ساتھ وہ فقہاء ومحدثین میں بھی شار کئے جاتے

سمعانی انساب میں کہتے ہیں :علی بن احمد نجر دی ادیب تو انا اور سلیس نظم ونٹر کے ماہر تھے تمام عمر بلکہ بڑھا ہے میں بھی احساس ذوق ادب سے سرشار رہے ، لغت کے اصول یعقوب بن احمد سے حاصل کئے ، پاکدامن ، بے تکلف ،خوش بیان ،حق شناس اور خوش کر دار تھے ، بڑھا ہے میں گھیا کا مرض لاحق ہوگیا تھا ،اس لئے خانہ شین ہو گئے ،احباب علاء سے ملاقات کرنے سے معذور ہو گئے تھے ،اس لئے نوانہ شین ہو گئے ،احباب علاء سے ملاقات کرنے سے معذور ہو گئے تھے ،اس لئے نوانہ شین ہو گئے ،احباب علاء سے ملاقات کرنے سے معذور ہو گئے تھے ،اس لئے نیابت میں دوسروں کو بھیج کر تحقیق کام انجام دیتے ،قاضی ناصحی سے علم حدیث حاصل کیا اور جھے تمام نیابت میں دوسروں کو بھیج کر تحقیق کام انجام دیتے ،قاضی ناصحی سے علم حدیث حاصل کیا اور جھے تمام

مسوع حدیثوں کی روایت کا اجاز ہ مرحمت فر مایا۔ شب جعہ ۱۳ ماہ رمضان ۱۳<u>۵ مے و</u>فات پائی ، جامع قدیم میں نماز جناز ہ ہوئی اور مقبرہ نوح واقع درجرہ میں فن ہوئے۔

مجم الا دباء میں ہے: وہ ادیب و فاضل تھے، میدانی نے ان کی بڑی ستائش کی ہے، اھے میں انتقال کیا (۲) پہنی نے وشاح میں لکھا ہے کہ امام علی بن احد نجر دی شخ الا فاضل کے لقب سے نوازے مجمد العقول شخصیت تھی ۔استاذ فن ،سرآ مد روزگار، نکتہ پرداز وشیریں شخن تھے۔ عبد الغفار فاری کہتے ہیں:

علی بن احدادیب توانا ،سلیس نثر وظم کے ماہر تھے، لغت کو بعقوب بن احمدادیب سے حاصل کیا پھر خوداستا دہو گئے، آخر عمر میں گھیا کا مرض لاحق ہوگیا اور نمیشا پوری ساتھ ہے ۱۳ اررمضان کو انتقال کیا۔ فنجگر دی کے معاصرانشا ئیے نگاراسعد بن مسعود تھی کہتے ہیں:

يا اوحد البلغاء و الادباء يا سيد الفضلاء و العلماء يا من كان عطار داً في قلبه يملى عليه حقائق الاشياء (٣)

سیوطی وحوی نے بھی ہڑی ستائش کی ہے اور وفات کا سال ۱۹<u>۳۸ ہے</u> ہمر ای ۸۰سال کھا ہے، (۴) استاد قال نیشا پوری روضة الواعظین میں بھی شخ الا مام اور بھی شخ الا دیب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔(۵) مجالس المومنین ،ریاض العلماء ،روضات البحات اور شیعہ وفنون الاسلام میں ان کی پڑی ستائش کی گئ

(Y)\_<u>~</u>

ا بن شهر آشوب نے ان کی تالیفات میں تاج الاشعار وسلوۃ الشیعہ کی نشاند ہی کی ہے۔ ( ے ) جس

ا الانباب (جمم ١٠٠١)

ع مجم الادبادي د مسم ١٠ (١٥٠١ م ١٠٠٠)

٧ \_ الحية الوعاة ص ٢٩٥ ( ج ٢٥ م ١٩٨ المبرر ١١٧)

٢- عالس المونين ص٢٣٣ (جاص ٥٦١)؛ رياض العلماء (جهم ٢٥٠)؛ روضات الجنات م ١٨٥ (٥٥ ١٩٩٩ نير ١٥٠٥)

الشيعة وأنون الاسلام ص٢١١ (١٤١)

٤\_معالم العلماء (ص المنبررا ميم)

سامیخم الادیارج ۲ ص ۱۳۳ (۲۶ ص ۹۷) ۵ روحنهٔ الواصطین (۱۰۳ اقبر ۲۳۷) میں امیر المونین کے اشعار ہیں۔ مناقب میں اس کے حوالے سے اشعار بھی نقل کئے مجے ہیں، (۱) اس طرح استاد قطب الدین خدری نے اس حوالے سے انوار العقول من اشعار وصی الرسول میں حضرت علیٰ کے اشعار نقل کئے ہیں اور یہ بھی تقریح کی ہے کہ تاج الاشعار میں دوسوسے زیادہ حضرت علیٰ کے اشعار جمع کئے مجے ہیں۔

صاحب رياض الجنة في روض چهارم من فجروى كيدوا شعار بهي نقل كے بين:
و اذا ذكرت السعر من هاشم تنافرت عنك الكلاب الشارده فسق ل دك اله الده

ف ف ل سمن لامک فسی حب حانتک فسی مولودک الوالده جب خانتک فسی مولودک الوالده جب تم بن باشم کے روثن چرے والول کا تذکرہ کروتو بھو نکنے والے کتے تم سے نفرت کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں ان سے کہدو کہ تم ان کی محبت میں مجھے ملامت کرتے ہو؟ تمہاری پیدائش کے سلیلے میں تبہاری مال نے خیانت کی ہے۔

میں تبہاری مال نے خیانت کی ہے۔

علامہ اینی فرماتے ہیں کو نجکر دی نے ان دوشعروں میں اس صدیث رسول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں رسول کے فرمایا کرماتی سے وہی نفرت رکھے گا جو حرای ہوگا۔

ا۔ ابوسعید خدری سے مردی ہے کہ ہم گردہ انصارا پنے بچوں کو حب علی سے آز ماتے تھے ،اگر ہمارے بچوں میں محبت علی نہیں ہوتی تھی تو ہم مجھ جاتے تھے کہ ہماری بوند سے نہیں ہے۔ (۲) جزری اس حدیث کولکھ کر فر ماتے ہیں کہ بیہ مطلب قدیم ز مانے سے آج تک مشہور ہے کہ دشن علیٰ حرامی ہوتا ہے۔

سے حافظ بن مردویہ نے احمد بن محمد نیٹا پوری سے حدیث اخراج کی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے انس بن مالک سے سنا ہے ، وہ فرماتے تھے کہ میں نے النی جس طرح بغیر باپ والا فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو باپ کے علاوہ بغض علی سے بھی پہچانتے تھے ( ایعنی جس طرح بغیر باپ والا

۱-منا قبآل ابی طالب ج ۲م ۱۳۹٬۹۹۱ کا (ج۲م ۲۳۳٬۱۲۳٬۵۳۳) ۲-ای المطالب بزری م ۸ (ص۵۸) بشرح این ابی الحدید چام ۳۷۳ (ج۴می ۱۱۰ خلبر ۵۷)

## ٠٠٤ + ١٥ ١١٥ مدى دايوالحس محروى المحالية المحالي

حرامی ہوتا ہے ای طرح دشمن علی بھی حرامی ہوتا ہے )

۵۔ ابن مردویہ انس سے روایت کرتے ہیں: جنگ خیبر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے کے کو کا ندھے پر لئے برسر راہ بیٹا انہیں دوست بیٹا کا ندھے پر لئے برسر راہ بیٹا ہے، جب حضرت علی فمودار ہوئے تو بولا: اے بیٹا انہیں دوست رکھتے ہو۔ اگر اس نے کہانہیں تو زمین پردے بیٹا اور اگر اس نے کہانہیں تو زمین پردے بیٹا اور بولا تو اپنی مال کا بیٹا ہے۔

۲ - جا فظطری نے کتاب الولاية میں حضرت علیٰ سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا : مجھے تین قشم
 کے لوگ دوست نہیں رکھتے ، زنازاد ہے ، منافق اور فرزند حیفی ۔

2\_دار قطنی اور حمویتی انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا: جب قیامت برپاہوگاتو میرے لئے منبر نصب ہوگا ، ایک منادی بطن عرش سے پکارے گا : محمد کہاں ہیں؟ میں جواب دوں گا ، وہ کے گا: اس منبر پرتشریف لے جائے ، پھر پکارے گا کہ علی کہاں ہیں؟ وہ میرے منبر کے ایک زینہ نیچ بیٹھیں گے۔ میں اور علی تشریف فرما ہوں مے تمام لوگ بچھ لیں گے کہ میں سید المرسلین ہوں اور علی سید الموشین ہیں۔(۱) (حمویتی کی روایت میں سید الومیین ہے)

انس کابیان ہے کہ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہوکر پوچھا نیارسول اللہ !اس کے بعداب علی انس کابیان ہے کہ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہوکر پوچھا نیارسول اللہ !اس کے بعداب علی ہے کون نفرت کرے گا ، پھر تو وہ حرامی ہے ۔اگر انصار میں سے کوئی علی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ شقی اور ہے ،اگر عرب دشمن رکھتا ہے تو اپنے باپ کانہیں اور دوسرے لوگ علی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ شقی اور برخت ہیں ۔

اس مدیث کوسیوطی نے اس لئے ضعیف کہاہے کہ اس میں ایک راوی اساعیل فزاری ہے(۲) حالانکہ اسے ابن حبان نے معتبر کہاہے۔(۳) مطین ،صدوق اور نسائی اس سے صدیث روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں بچھتے ،اس موی کوجن لوگوں نے معتبر کہاہے ان میں ابوداؤد، امام بخاری، ترفدی، ابن

ا قرائد المعطين (جام ١٣٣٠ وريث ٩٤ باب ١٣٧٧) ٢- الا كى المصوعة (جام ٢٣٧) شيات (ج ٨٣ ١٠١٧)

ماجہ، ابن خزیمہ، سابی اور ابویعلی جیسے محدثین ہیں۔(۱) ان لوگوں نے اس پر ذرا بھی انگلی نہیں اٹھائی ہے ، ہاں! اس کا صرف اور صرف ایک گناہ ہے کہ وہ شیعہ ہے اور علوی نہ ہب ہے۔

ابو بکرصدیق سے مردی ہے کہ میں نے ربول خدا کو دیکھا کہ دہ ایک خیمے میں ستون سے فیک لگائے ہوئے ہیں۔

اس میں حضرت علی ، فاطمہ اور حسن و حسین (علیم السلام) ہیں ، آپ نے فر مایا: اے گروہ مسلمین!
میں ان لوگوں سے سلح کرتا ہوں جواس خیے والوں سے سلح کریں ، میں ان سے جنگ کروں گا جوان سے
جنگ کریں ، ان کا دوست ہوں جوان کے دوست اور جوان کے دشمن ہیں میں ان کا دشمن ہوں ان سے
و بی محبت رکھے گا جو نیک طبیعت اور پاک ولا دت والا ہوگا اور ان سے و بی نفرت رکھے گا جوشتی طبیعت کا اور تایاک نطفے کا ہوگا۔ (۲)

9-ابومریم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا: مجھے کا فراور حرامی محبت نہیں کرے گا۔ (۳)
۱-ابن عدی ہیں تی ،ابوالشیخ اور دیلمی رسول ہے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: جو محف میری عشرت اور انصارا در عرب کو نہ پہچانے وہ تین میں سے ایک ہے، یا منافق ہے یا زناز ادہ ہے یا پھراس کی ہاں نے اسے حالت جیض میں جنم دیا ہے۔ (۴)

اا مسعودی مرون الذہب میں اخبار نوفلی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب حضرت رسول کے انہیں دیکھتے ہی مسرت کا اظہار فر مایا: حضرت رسول کے انہیں دیکھتے ہی مسرت کا اظہار فر مایا: ان کا چرو کھل اٹھا، میں نے یو چھا: خدا کے رسول ! آپ اس جوان کو دیکھ کے کھل اٹھتے ہیں؟ فر مایا: اب چیا خدا کی شم ! مجھے اس سے والہانہ مجت ہے جونی بھی مبعوث ہوااس کی نسل دنیا میں باتی رہی اور میری چیا! خدا کی شم ! مجھے اس سے والہانہ مجت ہے جونی بھی مبعوث ہوااس کی نسل دنیا میں باتی رہی اور میری

Description of the second

ا-تهذيب التهذيب (ج اص ۲۹۲ نمبر ۲۰۷)

٢- الرياض العفر ه ج عم ١٨٩ (ج ١٥ ١١١)

٣- شرح ابن الي الحديدج اص ٣٤٣ (ج من ١١٠ خطبر ٥٦)

٣- الكائل في الفعفا ( ج٣ ص ٢٠٣ نمبر ٢٠٠) بشعب الايمان ( ج٣ ص ٢٣٣ مديث ١٦١٢) ؛ فردوس الاخبار ( ج٣ ص ٢٢٢ حديث (٥٩٥٥) بصواعق محرقه ص ١٠١٤ (ص ١٣٦٠)؛ الفصول ص ١١ (٢٦) ؛ الشرف المؤبدص ١٠١ (ص ٢١٧)

نسل ای جوان کی نسل سے چلے گی ، جب قیامت بر پاہوگی توسب کواس کی ماں کے نام سے پکاراجائے گا لیکن یہ جوان اور اس کے شیعوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا کیوں کہ یہ پاک نسب ہیں۔(۱)

11۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھ سے فر مایا: میں نے رسول خدا کود یکھا کہ آپ ایسے خص کو العنت کر رہے ہیں جس کی صورت ہاتھی کی سی ہے۔ میں نے عرض کی: خدا کے رسول! بیکون ہے؟ فر مایا: بیشیطان رجیم ہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: اے دشمن خدا! خدا کی شم ابھی تیجے تل کردوں گا اور امت کو تیری مکاریوں سے نجات دے دوں گا۔ اس نے کہا: بخدا! میری پاداش اس کے علاوہ ہے، میں نے پوچھا: کیسی پاداش اے دشمن خدا۔ اس نے کہا: جو بھی تنہیں وشمن رکھتا ہے، میں اس کے باپ کے ساتھ ماں کے دحم میں شریک ہوتا ہوں۔ (۲)

حموینی فراید (۳) میں ابوالحن واحدی کی سند ہے اور زرندی نظم (۴)، رہیج بن سلیمان نے نقل کرتے ہیں کہا کہا کہ کی کہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو فضائل علی سنمانا قابل برداشت ہوتا ہے، اگر کوئی علی اللہ علی سنمانا تابل برداشت ہوتا ہے، اگر کوئی علی اللہ کا نام لیتا ہے تو کہتے ہیں، بیرافضی ہے۔

ين كرشافعي نيد چهاشعارظم كركساك:

اذا في المجلس ذكر واعليا

''جب کسی بزم میں علی وفاطمہ اوران کے دونوں فرزندوں کا تذکرہ ہوتا ہے اوروہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ذکر کروتو میں مجھے جاتا ہوں کہ یہ بدکارعورت کی اولا دیں ہیں۔ جب ان کے سامنے علی اور ان کی اولا دکا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ دوسر مے مہل کا موں میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوڑ و بھی یہ

ا \_مروح الذہب ج مص ۵ (ج سم مے ) ۲ \_ تاریخ بغدادج سم س ۲۹؛ کفایۃ الطالب ص ۲۱ (ص ۵ کیاب ۲۷) سے فرائد المعطین (ج اص ۳۵ احدیث ۹۸۷)

س يظم در راكسمطين (ص١١١)



رافضیوں کی باتیں ہیں۔ میں خدا کی پناہ مانگا ہوں جولوگ حب فاطمہ کورفض سجھتے ہیں ، اہل ہیت پر خدا کی صلوات اور اس جا ہلانہ تصور پر خدا کی پھٹکا ر''۔

اس خیال کو بہت سے شعراء نے نظم کیا ہے، صاحب بن عباد کے بھی اشعار ہیں۔(۱)

ارد نوان صاحب بن عماد (ص٩٥)

#### ابن منيرطرابلسي

ولادت/٣<u>٢٢ع.</u> وفات/٥٢٨<u>ه</u>

' میری آنکھوں کی نینداڑگئی ،میرادل اندیثوں سے بھر گیا۔ تہاری جدائی کے تصور سے محبت کا ول تیرہ و تارہوگیا۔ میرے نا تواں جم کوخت کردیا ،میری پکون پر بیداری کا سرمدلگادیا۔ اس عاشق پر جھاکی جس کی محبت تمہارے حسین چرے کے لئے بے قرار ہے۔ اے دل! کب تک دھو کے کھائے گا، کب تک دھو کے دیتے جا کیں گے؟ كب تك آبووشوں كى فكر ميں رہو كے كه يہ خوش نواہے اور وہ يم تن -اگرشریف موسوی (علم الهدی) بن شریف خاندان مضر کی فرد سے انکار ظاہر ہوجائے تو میں اپنے زرخر پدغلام'' تتر'' کووالی نہلوں ،ان سے منھ پھرا کرعمرے نا تہ جوڑلیا ہے۔ راویان حدیث غدیر کوجھوٹا سمجھتا ہوں اور جوظہور قائم کے ماننے والے ہیں ان پرطعن کرتا ہوں۔ اگر حدیث غدیر کی روایت کی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ حدیث سے نہیں۔ غدر کے دن برانا کپڑا پہنتا ہوں ،غز دوں کی طرح کوشنشیں رہتا ہوں۔ اور جب صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتا ہوں کہ تیمی بڑھا سب سے افضل تھا اس کے بعدان کا جانشین عمر بن خطاب افضل ہے ،اس نے آل رسول پر عناد کی تکوار ہر گزنہیں چلائی اور انہوں نے بھی

فاطمه زبراً كوميراث مي محروم نبيل كيا-

میں کہتا ہوں کہ بزیدنے ہرگز شراب نہیں پی ، نہ وہ فاسق و فاجر تھا ،اس نے کہاتھا کہ فرزندان فاطمہ کو آزاد کر دو ،شمر نے حسین کو آن نہیں کیا۔ نہ ابن سعد نے غداری کی ، عاشورہ کے دن بالوں میں کنگھی کرتا ہوں ، ما نگ نکالتا ہوں ،اس دن روزہ رکھتا ہوں اور دوسرے ایام میں روزے رکھتا ہوں۔ اس دن پچھ شکرانے کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں ، نئے کپڑے پہنتا ہوں ،عید کے لباس صند دق سے نکالتا ہوں ، رات بجر جاگتا ہوں ، اچھے اچھے کھانے پکواتا ہوں۔

وضويل الني كبنيال دهوتا بول ،سفريل موزول پرمسح كرتا بول\_

نمازیل زورے آمین کہتا ہوں ، دوسروں کوبھی زورے آمین کہنے کی تا کید کرتا ہوں ، کو ہان جیسی قبر بنا ناسنت مجھتا ہوں ۔

قیامت کے دن میری آئیمیں کھل جائیں گی، نامہ اعمال منتشر ہوگا، آتش دوزخ بجر کے گی۔ میں کہوں گا: خدایا! مجھے شریف مرتضی نے شیعیت سے نکال باہر کیا تھا۔

میں کہوں گا: شریف مرتضی کا ہاتھ پکڑ لے ،انہیں جہنم ایسی آگ میں یہو نچادے ، جہاں نہ کھال ختم ہونہ ہڈیاں ہی باقی رہ جا کیں \_

اور خدا گنهگاروں کو بخشنے والا ہے جب کہ وہ تو بہومعذرت کی زبان کھولیں۔

لیکن اسے معاف کرنے والانہیں جو وصی رسول کے حق کونہ پہچانے اور ان کی ولایت کا دم نہ بحرے،الیی بدکرداری پر کہنا چاہیے: بچو،اچھی طرح بچو''۔(۱)

تخقيقى نظر

نی محاس سے بحر پوری تصیدہ تنزیہ جس کے میں نے یہاں ۳۹رشعر نقل کے ہیں، پورا تصیدہ ۱۰۱۸ شعروں پر مشتمل ہے جسے ،این مجمعوی نے ثمرات الاوراق میں نقل کیا ہے (۲) ہزائہ الادب میں

٢ ـ ثمرات الأوراق ج م ١٨٠،٨٨ (ص ١٣٧)

ا- د بوان ابن منبرطرابلسی (ص۱۶۰)

۱۲۸ ارشعارین ـ (۱)

پورا تصیدہ، تذکرہ بن براق ،عالس المونین، انوار الربیع، کشکول ، برانی ، نامه ٔ دانشورال ، تزکین الاسواق ، نسمة السحر اور الل الآمل میں مرقوم ہے۔ (۲)

ابن منیرشاع نے ایک بدیشریف موسوی کی خدمت میں سیاہ فام غلام کے ذریعے بھیجا،شریف نے انہیں خطاکھا کہ: امابعد!اگرآپ کومعلوم ہوتا کہ عدد میں ایک سے کم بھی کوئی عدد ہے یا سیابی سے بھی زیادہ بدتر کوئی رنگ ہے تو آپ اس کومیرے پاس بدیہ بھیجتے۔

ابن منیر نے تم کھالی کہ اب جب بھی ہدیہ جی ہیں گرتو سفید فام غلام کے ذریعہ جیسی کے، چنا نچہ انہوں نے ایک گراں بہا تخد مہیا کرکے اپنے مجبوب ترین تا تاری غلام کے ہاتھ تخد روانہ کیا ،شریف مرتضی نے تخد اور غلام دیکھا تو سمجھے کہ غلام بھی تخد کا جزو ہے ۔ غلام کو روک لہا، غلام کے بغیر ابن منیر کو چین نہیں تا ،ابن منیر کواس صور تھال سے بڑی اذیت تھی ،غلام کو بلانے کی کوئی ترکیب بچھ میں نہیں آری تھی ،انہوں نے یہ قصیدہ کہ کے خدمت شریف میں روانہ کیا ، جب شریف نے وہ قصیدہ دیکھا ، بہت تھی ،انہوں نے یہ قصیدہ کہ کے خدمت شریف میں روانہ کیا ، جب شریف نے وہ قصیدہ دیکھا ، بہت منیر نے اور فر مایا کہ واقعی غلام کو بھیج بین تا خیر ہوئی ، پھر غلام کو بہتر تھا کف کے ساتھ بھیج دیا۔ ابن منیر نے مرید دوشعروں میں شریف کی مدح کی

الى المرتضى حث المطى نانه امام عملى كل البريسة قيد سماء ترى الناس ارضافى الفضائل عنده و نبجل الركبي الهاشمى هو السماء منذكرة تعيد كيميس علامت أيرابيم يحى عالمي سنزك هم يحموع الرائق (ص ١٤٤٠) يد و يكا جاسكتا ہے۔

پہلی بیت ہے:

ا فراية الادب (جام ٣٢٢)

٢ ـ كاكس الموتين م ٢٥٧ (ج٢م ٥٣٧) ؛ انوار الربيع م ٣٥٩ (ج٣م ٢٢٣) ؛ كتكول بحراني (جام ٢٣٠) ؛ نامه دانثوران جام ٢٨٥ (ج٢م ٢٣٦) ؛ تزكين الاسواق م ١٤٨ (ص٣٣) ؛ نسمة السحر (مجلد ٢ جيام ٢٠٠) ؛ الل الآل (حا م ٢٥ نبر ٢٨)

افسدی حبیب کسالقسس نسادیت السفسر یساسفسر یساسس الوجه الاغر عساب طرفی بساسهر واذبست قسلسی بسالفکس التصد کامر می اکرملاء نے تعیدے کم یں۔

#### شاعر كانعارف

ابوالحسین، مہذب الدین، احمد بن منیر بن احمد بن ملح ، طرابلسی شامی ، محلّه خابوری میں باب جامح پرسکونت پذیر سے ، عین الزمال کے لقب اور رفاء کے نام سے معروف سے ، امام اوب اور عرب قافیہ پردازوں میں متاز سے ، بہت اشعار کے اور بہت اجھے کے ۔ مدح اہل بیت میں ان کے وقع تھا کہ مشہور ہیں ، وہ لغت اوب اور تمام متداولہ علوم میں کال دستگاہ رکھتے سے ، ان کی ذات سے علمی ماحول شاواب وہر شارتھا۔

ابن عساکر کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ، لغت وادب میں مہارت حاصل کی اور بڑے اچھے شعر کہنے گئے ، پھر دمثق میں سکونت پذیر ہوگئے ، وہ خبیث ترین رافضی تھے ، امامیہ فد ہب رکھتے ، بہت زیادہ جو میشاعری کی ، عامیا نہ الفاظ استعال کرتے ، جس کی وجہ سے امیر ترین دمثق بوری بن طفقین نے عصصت کی آئیس قیدر کھا، وہ ان کی زبان بھی قطع کرنا چا ہتا تھا، اس کے حاجب یوسف بن بن طفقین نے عرصے تک آئیس قیدر کھا، وہ ان کی زبان بھی قطع کرنا چا ہتا تھا، اس کے حاجب یوسف بن

فیروز نے سفارش کی جے امیر نے تبول کر لیالیکن شہر بدر کردیا ، جب اس کا بیٹا اساعیل بن بوری محکرال ہواتو دمشق والی آگئے ، پھر اساعیل بھی عرصے تک ان سے خفار ہا، وہ انہیں پھائی دینے کے در پے تھا، ابن منیر بھاگ گئے ، پچودن مجد میں رو پوش رہ پھر دمشق سے شالی شہروں حماۃ سے شیزر وہاں سے حلب اور پھر رکاب عادل چلے گئے جب دوسری باردمشق کا محاصرہ کیا گیا توصلے کے بعد دمشق میں وارد ہوئے پھر سیا ہوئے پھر سیا ہیوں کے ساتھ حلب والی گئے اور وہاں ان کا انتقال ہوگیا۔ (۱)

وه آ م ككهة بين:

میں نے ان کوئی بار دیکھا ہے لیکن ساع حدیث کا شرف حاصل نہ کرسکا انہوں نے آپ بیتی پر مشتل کے ارشعر کیے ہیں جس میں اپنے بدخواہوں کو گنایا ہے۔(۲) انہوں نے ابن منیر پر افترا پر دازیاں کیں اور انہیں مصائب بر داشت کرنا پڑے ،ای وجہ سے انہوں نے ہجو یا ہے بھی کہیں ،حالات بی کی وجہ سے ان کی فرہی شاعری کی زبان بھی تلخ وتند ہے ،ان کے وقیع اشعار کو ابن عسا کر ، ابن خلکان اور نویری نے قتل کیا ہے۔(۳)

ا بن منیراورا بن قیسر رانی شاعر کے مابین اولی نوک جھو یک برابر رہتی تھی ، اتفا قاتا بک عماد الدین زنگی امیر شام جب کہ قلعہ حمر کا محاصرہ کئے ہوئے تھا، قلعہ کے اوپر سے ایک مغنی سے منیر کے اشعار سے:

ویلی من المعرض الغضبان اذ نقل الواشی الیه حدیثا کله زور
زگی کواشعار بہت پندآئے، پوچھا: اشعار ہیں؟ کہا گیا: این منیر کے اشعار ہیں جوطب
میں ہیں، اس نے فوراً طب کے حکر ال کولکھا کہ جس قدر جلد ممکن ہوا بن منیر کومیرے پاس بھیج و بیج ، ب

ا ـ تاریخ ابن عساکرج ۲م ۷۷ (ج۲م ۳۳ نمبر ۲۷) پخفرابن عساکرج ۳۰ ۲۰)

۲\_د بوان ابن منیر (۱۰۲)

٣- تاریخ این عسا کر (ج۲ص ۱۳۳ نمبر ۱۶ ۲۷)؛ وفیات الاعمیان (جاص ۱۵ انمبر ۱۳ ) نهاییة الادب ۲۳ ص ۱۳۳ ( ج۲ص ۲۳۹) تاریخ حلب جهص ۱۳۳۴ (جهوس ۲۲۳)

حلب وار دہوئے تو ابن منیر نے کہا کہ آپ کی بیساری پریشانیاں اس لئے جمیلی پر رہی ہیں کہ آپ میری ہجو کرتے ہیں۔ ہجو کرتے ہیں۔

ابن منیر قلعہ شیزر میں امراء بنی منقد کے ساتھ نہایت احترام سے رہتے تھے، دمثق میں ایک ابو الوحش نا می تھا جوظرافت وبڈلہ گوئی میں معروف تھا،اس کا ابوالکھ عبیداللہ سے یارانہ تھا،ابوالوحش نے چا کہ بنی منقذ کی مدح کرکے کچھ کمائے، عبیداللہ سے ابن منیر کے نام خط لیا اور وہاں جاکران کی مدح کی۔
کی۔

ابن منیر اس کی می طرابلس میں پیدا ہوئے اور جمادی الآخر ۸۳۸ میں صلب میں انقال کیا ،کوہ جو تن پر فن کئے گئے ،ابن خلکان کہتے ہیں کہ میں نے ان کی قبردیکھی ہے، دوشعر لکھے ہوئے ہیں:

من زار قبرى فليكن موقدا ان السدى القساه يسلقساه

فيسرحه البلسه امرء زارنى وقسال لسى يسرحه البلسه

ابن خلکان کہتے ہیں کہ میں نے دیوان ابوالحکم میں دیکھا ہے کہ ابن مغیر دمشق میں عراق میں مراہ مع میں مراہ میں مر مرے اور ان کا ہزایہ انداز میں مرثیہ بھی مرقوم ہے اس بنیاد پر دونوں اقوال کوجع کرنے کی صورت میں

ممكن بكرانبول في ومثل مين انقال كيا مواور حلب مين وفن كے محتے مول \_

ابن منیرکے والد بھی اپنے دادا مفلح کی طرح شاعر سے مفلح طرابلس کے بازاروں میں ہونی کے اشعار پڑھا کرتے۔ فاہر ہے کہ عونی صرف مدح ابلیت ہی میں اشعار کہتے چونکہ بازار طرابلس میں مختلف قو موں کا اجتماع ہوتا اس لئے نشر فضائل اہل بیت سے خیال سے عونی کے اشعار پڑھتے تھے، ابن عسا کراورا بن فلکان نے تحقیر کے بطور لکھا کہ مفلح طرابلس کے بازاروں میں عونی کے اشعار گنگایا کرتے سے ،اصل میں اہل بیت کے ساتھ عناد نے ان سے بیسب پچھ لکھوایا ،اصل میں جس طرح مجالس میں قصیدہ خوانی ہوتی ہے ای طرح مفلح ایک عظیم شاعر کے کلام پڑھتے تھے نہ کہ وہ گویا تھے۔

ابن منير كے حالات مندرجه كتب ميس ملتے ميں:

مجالس المومنين

ا\_ابن خلكان

# ٠٠٤ + ١٠٥٥ ١١٠١ منرطرابلي ١٠١٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

۳-انساب سمعانی ۲-تاریخ ابن عساکر ۵- مرآ ة البخان ۲-تاریخ ابن کثیر ۲-تاریخ ابن کثیر ۲-ال الآمل ۸- شذرات الذهب ۹- نسمة البح ۱- روضات البخات ۱- البالغة ۱۱- البالغة ۱۱- وائرة بستانی ۱۲-تاریخ آ داب اللغة ۱۳- دائرة بستانی ۱۲-تاریخ حلب (۱)

# قاضى ابن قادوس

وفاتراه۵ چو

''اے حاضر ومسافر تمام خلفاء کے سردار!اگر حاجیوں کے ساتی کا اکرام واحر ام کیا جاتا ہے تو آپ تو ساتی کو ٹر ہیں،آپ ہی ہمارے پندیدہ امام اور محشر میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اور افضل انبیاء احر مصطفی کے ولی ہیں، حسن وحسین کے والد ماجد ہیں، آپ ہی بروز غدیر سب پر بازی لے جانے والے ہیں اور بیواضح بات ہے۔

جنگ بدر، جنگ خندق اور جنگ خيبر كے فوغا كا تيا پانچ كرنے والے ہيں'۔ (١)

#### شاعر کے حالات

قاضی جلال الدین ، ابوالفتح محود بن قاضی اساعیل بن جید ، معروف بدابن قادوس دمیاطی ، مصری ممتاز ترین ادب پروراور مفہوم کو ہراسلوب سے بیان کرنے اور شکوہ الفاظ کے ساتھ ادا کرنے پرمہارت رکھتے تھے ، علوی عہد کے مصر میں عظیم انشا کیے نگار تھے ، قاضی کے ساتھ فضلیت علم وادب سے بھی بہرہ یاب تھے ، ان کا شاراد بی شخوروں میں ہوتا تھا ، جنہوں نے رسالہ خلافی اور آ داب دیوانیے کو بہترین و هنگ سے نہما یا ، امام بلاغت قاضی فاضل کوان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے ، انہیں ذوالبلا عشین (نشر ونظم میں کیساں مہارت والا) کہا جاتا تھا ، شعری دیوان دوجلدوں میں ہے ، ادھ میر مصر میں انتقال کیا۔ (۲)

ا منا قب ابن شرآ شوب (ج مص ۸۳) اعمان الهيد (ج ۱۰ ص ۱۰ ا ۲ البداية والنهايد ج ماص ۲۳۵ (ج ۱۱ ص ۲۹۳) الاعلام ج مع ص ۱۱۰ (ج مح ١٧٢)



ابن خلکان بھوی اور ابن کیرنے ان کے اشعار تق کے ہیں۔(۱) امام زین العابدیں کے متعلق ان کے جارا شعار ہیں:

انست الامسام الآمسر السعدل السذى

آپ ہی داد محسرا مام جن کے جدگی جریل نے مہار براق تھا می ،نب کے ہرسمت ہے آپ کو سرداری حاصل ہے ،آپ امام طاہراور پاک نہاد ہیں۔آپ حضرات ہی عامض علوم اللی کے خزیئے ہیں، آپ ہی حلال وحرام بیان کرنے والے ہیں ، طائکہ کے ذھے ہے کہ وہ وحی اللی کو پہونچا کیں اور آپ حضرات اس کی تاویل و تشریح کرنے والے ہیں۔ (۲)

ا ـ و نيات الاعمان (ج اص ١٦٣) : البدلية والنهابي (ج ١٢ص ٢٩٣) : جم الادباءج به ص ٢٠ ٢ ـ منا قب آل الى طالب (ج مهم ٥٣)

### ملك صالح

ولاوت/٩٥٧

وفات/۵۵۲

''اے مرکب جہالت پرسوار! گمرائی چھوڑ بھی دے، بیدد کھے ہدایت کامشہدتا بال کونے میں ہے۔ جن کے لئے ڈو بنے کے بعد سورج پاٹا تا کہ فعنلیت نماز حاصل کر لے اور ملائکہ گواہ ہوں اور خم کے دن رسول خدائے ان کے متعلق ہاتھ پکڑ کرسب کے سامنے فر مایا۔

جس کا بھی میں مولا ہوں اس کے میمولا ہیں ،میرے پاس اس بارے میں تاکیدی تھم آیا ہے ،جو اسے چھوڑ دے ،خدااسے چھوڑ دے گا اور جواس کی کمک کرے گا خدااس کی کمک کرے گا''۔

دوسراقصيده

٥٥/اشعار يمشمل بدوشعرآ خرك يهاي

''اگر حاسدوں نے ان کامر تبہ نہ پہچانا تو دوستوں نے ان کے حق کا اعتراف کیا، بروز غدیران کی نامور ترین فضیلت ہے جے رسول خدائے تمام لوگوں کے سامنے بلند کر کے ظاہر فرمایا''۔

تیسراقصیدہ ۴۳رشعروں پرمشتل ہے: (۱)

ا۔ ٣٩ ربيت پرمشمل يەقصيده كلزوں بيں درج ذيل كتابوں بيں موجود ہے، مناقب اين شهرآ شوب (ج ٣٣ ص ٣٠) اصراط متقتم (ج اص ٣١١) اور علامہ سيد احمد عطار كي الرائق من اشعار الخلائق

# + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300

''غدیر کے دن رسول خداً نے ان کے متعلق سفارش کی ، دوسر ہے کے لئے نہیں ، بھی اس کے گواہ بیں ، فر مایا کہ بیمیراوصی ہے ،میرا خلیفہ ہے اور فرائض وسنن کا واقف کار ہے ،سب نے کہا کہ ہم نے مانا اور جب رسول کی وفات ہوئی توابھی جناز ہ بھی ندا ٹھا تھا کہ لوگوں نے غداری کر دی''۔

چوتھا قصیدہ

جس مين ٢٤ رشعرين:

'' بیں پیروعلیٰ ہوں ،ان کے دوستوں کا دوست ،ان کے دشمنوں کا دشمن ۔ بخدا وہی تھے کہ شب جھرت اسکیلے انہوں نے ہی رسول پراپی جان شار کی ،اپی جان کی شم!رسول نے بروز غدیران کے علاوہ کسی کواپی جانشینی کے لائق نہیں سمجھا''۔

پانچوال قصیده

اس میں اہم شعر ہیں:

''برادررسول المت كدرميان رسول كدودائع كاامين ،رسول في ان كي ولايت كمتعلق الوكول سدوميت فرمائي مقل لا يول خالفت اوران الوكول سدوميت فرمائي مقى ( لوكول في ان كي يول مخالفت كي ) جيدرسول في في كالفت اوران سد جنگ كي وميت كي هي "-

ہم نے ان قصائد کو کتاب الرائق سیدا مرعطار سے منتخب کیا ہے۔

شاعركے حالات

ابوالغارات، ملك صالح ، فارس المسلمين بفييرالدين القاب يتھے۔

طلائع بن رزّ یک بن صالح ارمنی نام تھا،اعلام زرکلی کےمطابق اصل میں وہ عراقی شیعہ تھے۔(۱)

ا-اعلام (جسم ٢٢٨)

ہیان لوگوں میں سے مجھے جن کے لئے خدانے دین ودنیا آراستہ کی ، دونوں جہان کا افتخار نصیب میں رہا ،مفید علم اور عادل حکومت سے سرفراز تھے ،فقیہ بھی تھے اور ادیب بھی ،قاہرہ کو ان کی عادلانہ وزارت برناز ہے۔

فاطی حکومت ان کے حسن تدبیر، سیاست، رعیت اور دوای امن اور استحکام حکومت سے بہرہ یاب مقی ، زرکلی کہتے ہیں کہ وہ وزیر تھے لیکن بادشا ہوں میں شار ہوتا ہے ، ملک صالح کے لقب سے مشہور ہوتا ور بدلقب ان کے مناسب حال بھی تھا۔ (۱) تاریخ وسیرت میں ان کاعلم وادب ، دادگستری ، بخش وعطا اور پندیدہ سیاست کے تذکرے ہیں ، قصہ منظمر بدکہ وہ تمام فضائل وآ داب دینی و دنیوی سے آراست تھے ، مزید بدکہ وہ اہل بیت کی محبت سے سرشار بھی تھے ، انہوں نے حریم مودت کا نشر ونظم کے وریع دفاع کیا ، فقہ اکوا پی خدمت میں بلاکران سے مناظر و کیا ، وہ ملت شیعہ کے شعلہ جوالہ تھے۔ (۲) ان کی ایک کتاب 'الاعت ماد ف السود علی السود علی اہل المعناد ''بوی وقع ہے جس میں امامت امیر المومنین پر مناظر انداور محد ثانہ نظر ڈ الی ہے ، دوجلدوں میں ان کا دیوان بھی ہے جس میں تمام فنون امیر المومنین پر مناظر انداور محد ثانہ نظر ڈ الی ہے ، دوجلدوں میں ان کا دیوان بھی ہے جس میں تمام فنون شعری کو برتا گیا ہے ، سعد بن مبارک نحوی نے اس کی شرح کی ہے۔

ادیوں کی المجمن ان کے وزارت خانہ میں روزانہ حاضر ہو کران کے اشعار کھتی تھی ، وانشوروں کی اور یوں کی المجمن ان کے وزارت خانہ میں روزانہ حاضر ہو کر گو ہر مراد سے شاو ہوتی ، ہر سال بہت زیادہ دولت مشاہد مقد سہ بیجیج تنے تا کہ وہاں علوجین میں تقسیم کی جائے ، ای طرح مکہ میں اشرف مدینہ و مکہ کے لباس اور دوسری ضروریات کے لئے رقم بیجیج ، بچوں کے لکھنے پڑھنے کے لئے بھی رقم روانہ کرتے ، مقس کی آبادی اس طروریات کے لئے رقم بیجیج ، بچوں کے لکھنے پڑھنے کے لئے بھی رقم روانہ کرتے ، مقس کی آبادی اس لئے وقف کی تھی کہ اس کا (۱۳۸۲) حصر سادات حسن وحسین میں اور نو قیرا طاشراف مدینہ اورائی قیرا طرف میں مرف کیا جائے ۔ بلقیس اور قلیو بید کی آبادی بھی امور خیر کے لئے وقف تھیں ، قراف کی میر جامع ، زویلہ کی نئی جامع میج تغیر کی جے جامع میجد صالح کہا جاتا ہے۔

ا ـ الاعلام (جهم ۲۲۸) ۲ ـ الخطط (جهم ۲۹۳): شذرات الذبب (جهم ۲۹۷)

# ٠٤ + ١٥٠١ ١٥٥ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠

تمام عمرانگریزوں سے بری و بحری فوجوں کے ذریعے لڑتے رہے ، ہرسال فوجیں مزید کمک کے لئے بھیجتے رہے ۔ (۱) انہیں حکومت وزارت بھی حاصل تھی اور پھر شہادت کی کامرانی سے بھی ہمکنار ہوئے اور دوشنبہ ۱۹ رمضان المبارک ۲۹ ۵۹ واپ محل کی ڈیوڑھی پرایک جوم کے ذریعے شہادت پائی اور وزار تخانہ کے کل میں دفن کئے گئے ۔ بعد میں ان کے فرزند ملک عادل نے نعش کو قرافہ کمری میں منتقل کیا۔

#### ملك صالح كي تفصيلات حيات

ابن اخیر کامل میں لکھتے ہیں کہ ؟ هی چیس ماہ مبارک رمضان میں ملک صالح وزیر عاضد علوی قبل ہوئے ۔ قبل کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ قاہرہ حکومت کرتے تھے ،امر ونہی اور مالی خرچ وآمد میں خودسری کرتے کے ۔ اس کے افسروں کی اور مالی خرچ اس نے افسروں کی ایک ٹولی کو شہر بدر کردیا تھا تا کہ ملک میں امن وامان رہے۔ (۲)

عاضد ہے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کردیا تھا،جس کی وجہ سے بادشاہ کے اہل حرم اس سے عنادر کھتے ماضد کے بچانے بہت کی دولت معر کے افسروں کو بھیجی تھی کہ وہ ملک صالح کے قبل میں مددگار ہوں ان میں سب سے زیادہ شدت پندا بن الداعی تھا،اس نے قعر کی دہلیز پر گھات لگا کر لوگوں کو کھڑا کیا تاکہ ملک صالح کے نکلتے بی قبل کردیں ، پروگرام کے مطابق ملک صالح نکلے تو سب نے چاقو وَں اور چھریوں سے حملہ کر کے بخت مجروح کردیا ،مددگاروں نے آئیس زخمی حالت میں کی بہو نچادیا ،یا ملک صالح نے عاضد نے تم کھائی مالے نے عاضد کو سرزش کے ساتھ پیغام بھیجوایا کہ اس نے قبل کی اجازت دی ہے ،عاضد نے تم کھائی کہ میرا ہاتھ نہیں ۔ انہوں نے کہا کہ اگر تہمیں میر نے آئی کی اطلاع نے تھی تو اپنے بچاکو میر سے حوالے کر و

ا ـ الخطط جهش ۳۳،۸۱ (جهم ۳۳۷،۲۹۳) بخفة الاحباب خادی ص ۲ کا (ص ۱۵۵،۵۵) ۲ ـ تاريخ کامل ص ۱۰۱ (ج مص ۱۵۷)

صالح نے اس کوتل کرادیا اور وصیت کردی کہ وزارت میرے فرزندرز یک کودے دی جائے اور اسے لقب عادل سے نواز اجائے ،ای لئے وزارت کاعہدہ ایکے بیٹے کوسونپ دیا گیا۔

ملک صالح بڑے اچھے اشعار کہتے تھے، مردکر یم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے تی بھی تھے، شعراء کی ملک ساتھ ساتھ بڑے تھے، شعراء کی مال المداد بھی کرتے رہتے تھے، ان کا فد ہب شیعہ تھا، مصر کے علو بول کے مسلک پڑئیں تھے، جب عاضد تخت نشیں ہوا تو لوگوں نے بڑا شور وغو غاکیا، ملک صالح نے بوچھا: کیابات ہے؟ کہا گیا: لوگ خوشیال منارہے ہیں ۔ فرمایا گیا۔ انہیں خرنہیں کہ میں منارہے ہیں ۔ فرمایا کہ دوسرا حکمراں ہوگیا۔ انہیں خرنہیں کہ میں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکاؤں گا۔

مارہ کہتے ہیں کہ ان کی شہاوت کے تین ون قبل ان سے ملئے گیا تو انہوں نے بیشعر مجھ نا ے نہد من میں کہا تہ است اللہ من میں تکون الحمام ؟!

قدر حلنا اللہ اللج مام سنینا لیت شعری متی تکون الحمام ؟!

مقریز کی خطط میں لکھتے ہیں کہ

ملک صالح نے روضہ کام علی رضاً کی زیارت ایک فقراء کی جماعت کے ساتھ کی ،اس زمانے میں روضہ کی تولیت این معصوم نے خواب دیکھا کہ امام ان سے فرمارہے ہیں کہ اس رات چالیس فقیرزیارت کے لئے آئے ہوئے ہیں ،ان میں ایک مخص طلائع بن رزیک نامی ہے ،وہ میرا بہت بڑا دوستدارہے ،اس سے کہدو کہ جاؤمیں نے تہمیں مصر کا حکمراں بنادیا ہے۔

صبح کے وقت منادی نے پکارا کہ زائروں میں طلائع بن رزیک نامی کون ہے، چل کر معصوم سے ملا قات کرے، طلائع سید کی خدمت میں پہونچے ،سید نے تمام خواب اور تھم امام ان سے بیان کیا۔ بیہ سنتے ہی طلائع مصرروانہ ہو گئے اور انہیں ترقی کمتی گئی۔

جب نصر بن وہاس نے خلیفہ فاطمی اساعیل ظافر کوئل کیا ،اس کے اہل حرم نے بال بھرائے اور انقام کے لئے افسروں کوخطوط لکھے،طلائع نے لوگوں کو جمع کر کے قاتل وزیر سے انقام کی غرض سے قاہرہ کارخ کیا،طلائع کوقاہرہ آتے دیکھے کروزیرنے فرارا ختیار کی اورطلائع پورے اطمینان کے ساتھ شہر

میں دار دہوااس لئے اسے ملک صالح فارس ملین اور نصیرالدین کے القاب عطا کئے گئے۔

واقع کے شہادت لکھنے کے بعد مقریزی لکھتے ہیں کہ وہ مرد شجاع ،کریم ، تی ، فاضل ،ادب دوست اور ادیب پرور تھے ، بڑے اوٹھے اشعار کہتے ، مخضر یہ کہ وہ خضلیت وعقل ودانش وسیاست میں یکنائے روزگار تھے ، بڑے اور مخال اور دولت کی فراوانی سے نواز ہے گئے ، نماز ، بڑگا شاور نماز شب کے پابند تھے ، تشیع کے معاطلے میں شخت متعصب تھے ،ان کی ایک کتاب بتام ''الاعتاد'' ہے جسے لکھنے کے بعد فقہا کو بلایا اور ان سے مناظرہ کیا دوجلدوں میں ان کا دیوان بھی ہے ،اپ اعتقاد کے بارے میں چار شعر کے ہیں :

حتى استوى اقرارها وجمعودها الابشقسديسر الالسنة وجودهسا منع الشريعة ان تقام حدودها

منع السريعة أن مقام حدودها ينهى عن الفحشاء ثم يريدها

ياامة سلكت ضلالا بينا

قلتم: الاان المعاصى لم تكن لوصح ذاكسان الالسه بزعمكم

حساشسا و كبلا ان يبكون الهنبا

انہوں نے قدر یوں کی ردیس ایک قصیدہ بھی کہا ،جس کا نام'' الجو ہریہ فی الرد علی القدریہ''رکھا آگے لکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے جس مج میں قتل کئے گئے اس رات فر مایا کہ آج حضرت علی کو ضربت لگائی گئی ،آپ نے واقعۂ شہادت پڑھئے کا تھم دیا ،خسل کر کے ایک سوبیس رکعت نماز پڑھی رات بھر جاگتے رہے۔

صبح سوار ہونے کے لئے نگلے تو بھسل مکے آپ کا عمامہ گر گیا ،آپ لڑ کھڑانے لگے اور چوکھٹ پر بیٹھ مکئے ،ابن صیف جو وزراء کے عمامے بائد صنے کا تنخواہ دار ملازم تھا وہ حاضر ہوااور عمامہ درست کیا ، ایک شخص نے کہا کہ شکون اچھانہیں ،مت جائے ،فر مایا: بدشکونی القائے شیطانی ہے ، جانے کے سوا چارہ نہیں ،سوار ہوئے اور پھر جو ہونا تھا ہوا۔

خطط میں ہے کہ ابن عبدالظا ہر کہتا ہے کہ معریس مشہدا مام حسین ہے، ملک صالح نے ارادہ کیا کہ عسقلان سے سرا مام حسین لاکر یہاں معریس دفن کیا جائے ، چوں کہ عسقلان میں فرگیوں کی اکثریت تھی اس کے لئے باب زویلہ پرمخصوص عمارت بنوائی تا کہ وہاں سرمبارک دفن کیا جائے لیکن محلّہ قصروالے اس

مطالبے میں کامیاب ہو گئے کہ سرمبارک انہیں کے یہاں دفن کیاجائے۔ یہ ۵۳۹ میرکا واقعہ ہے، فائز کے دوران خلافت میں ملک صالح کے ہاتھوں بی خدمت انجام پائی۔(۱)

#### وفات اورولا دت

ملک صالح ۳۹۵ جیس پیدا ہوا ، فقیہ تھارہ نے ان کی بہت زیادہ مدح سرائی کی ہے۔ (۲) علامہ امین نے بہت سے تھیدے بہاں نقل کئے ہیں۔ اور ملک صالح روز دوشنبہ ۱۹ رماہ رمضان ۲۹ ہے جیس امین نے بہت سے تھیدے بہاں نقل کئے ہیں۔ اور ملک صالح روز دوشنبہ ۱۹ رماہ رمضان ۲۹ ہے جیس شہید ہوئے ، فقیہ تھارہ نے ان کے فرزند عادل نے ۵۹ ہے نیم صفر کوتا بوت وہاں سے نتقل کر کے قراف مصر میں سپر دلحد کیا۔ تھارہ نے اس موقع پر بھی مرثیہ کہا ہے ، این شہر آشوب نے ملک صالح کے اکثر قصائد نقل کئے ہیں۔ چنانچہ یا نچ اشعاریہ ہیں :

به بشارة قس و ابن ذى يزن يكون من امره الطهر لم يكن والطهر الاصل من ذم و من درن بوع الحيلة و غيث العارض الهتن به و باالمرتضى الهادى ابى الحسن (٣)

محمد خاتم الرسل الذى سبقت و اندر النطقاء الصادقون بما الكامل الوصف فى حلم وكرم ظل الاله او مفتاح النجاة وين فاجعله ذخرك فى الدارين معتصما ووشعريه بن:

ولايسى لامسر المومنين على ان كان قد انكراالحساد رتبته الكرات شعركاته يده ميه الكرات شعركاته يده ميه الكرات شعركاته يده ميه الكرات الكرا

ایک چھوٹی بحرمیں چھشعرہیں

بها بلغت الذي ارجوه من املي في جوده فتمسك يا اخي بهل (٣)

> ۲-النک العربه(ص۳۵) ۲-منا قب آل الي طالب (ج۳ص ۳۲۷)

ارالخطط والآثارج م م ۲۸۳ (ج اص ۲۲۳) سرمنا قب آل الي طالب (ج اص ۳۳) و بحر علم العسارفينا و كعبةً للطائفينا في البرية متحسنينا الصائمين القائمينا الراكعين الساجدينا باتوا قياماً ساهرينا (١)

مقدار هم فی العلی خطیر (۲)

آل دسسول الالسسة قسوم اىمنهوم مين يهي شعرب:

كسان حقاً مزاجها كافورا (٣)

ان الابسرار يشسربون بكأس پروارشعربين:

لسمسا و فسوابسالند ذور بسجسنة و حسريسر فيهسسا و لا زمهسسريسسر مسزيسجة السكسافسور (٣) والسلسه السندي عسليهم و خسمهم و حساهم لا يسعسوفون بشمسس يستقون كساسا رحيقا ايك قميده يم كلي

ستصيب سعيهم بها مشكورا (۵)

في هل اتي ان كنت تقرأ هل اتي

ا\_منا قبآل الي طالب (ج٣ص ٣٣١) ٢-منا قبآل الجمي طالب (ج٣ص ٣٣٧) ٣-منا قبآل الي طالب (ج٣ص ٣٢٨) ٣-۵-منا قبآل الي طالب (ج٣ص ٣٢٨)

ایک اورقصیده ای مفہوم میں بہے:

هسل اتسى فيهسم تسنول فيهسا نعسلهم معكما وفي السورات (۱) ملك صالح نے تصیدہ دعمل' مدارس آیات خلت من تلاوة'' کی بحراوررویف پیس شاندار تصیده کہاہے جواس طرح ہے:

الائم دع يوصي على صبواتي فمامات ميموه الذي هوات

مصا درحالات ملك صالح اروفیات الاعیان جام ۲۵۹ (جهم ۲۷ ۵۴ نمبرراس) ۲ \_ كامل ابن اثيرج ١١ص٥١ (ح يرص ١٥٧) ۳\_خطط مقریزی جهم ۱۸ (جهم ۱۹۳) ۳- تاریخ ابن کثیر ج ۱۲ ص ۲۴۳ (ج ۲۱ ص ۳۰۳) ۵\_روض المناظر (ج ٢ص ١٢٨) ٧- تاريخ ابوالفد اءج ١٣ص٠٠ ۷\_مرآ ة البنان جهاص ۱۳۱۰ ۸\_انوارالربیع ص۱۳ (جهم ۱۱۲) 9 يخفة الاحباب ص٢ ١٤ ١٠ شذرات الذهب جهم ١٤٧ (ج٢ص٢٩) ۱۱ نسمة السحر (مجلد ۸ ج۲ص ۳۰۹) ١٢\_خواص العصرص ٢٣٣ ۱۳\_ دائر ۋالمعارف وخدى ج۵ص ا۷۷

ارمناقبة لا الى طالب (جسم ٢٩٩)



۱۷\_اعلام ذر کلی ج ۲ص ۲۳۹ (ج سم ۲۲۸) ۱۵\_تاریخ مفرجر جی زیدان ج اص ۲۹۸ (مجلد ۹س ۲۰۰۷) ۱۷\_شهداءالفصلیة ص ۵۷

#### ابن عودی نیلی

ولادت/۸<u>۲مج</u> وفات/۵<u>۵۸ھ</u>

١٢٩ رشعرون برمشمل عظيم الثان قصيده كالمطلع بيب

متى يشتفى من لا عج القلب مغرم وقدلج فى الهجران من ليس يرحم وقد نصها يوم "الغدير" محمد قد نصها يوم "الغدير" محمد قد نصها يوم "العدير" محمد قد نصها يوم "العديدر" محمد قد المعادد المعا

''اور واضح طریقے سے رسول خدامجر مصطفیؓ نے بروز غدیر فر مایا: آگاہ ہوجاؤ، اے لوگو! سمجھلو بلا شبہ میرے پاس اس وضاحت کے بارے میں تھم آیا ہے کہ میراپیغام پہو نچاد واور دیکھویہ میں اپنی تقریر کے ذریعے وہ پیغام پہو نچار ہا ہوں علی ! میراوص ہے، لہذا اس کی پیروی کرو کیوں کہ وہ میرے بعد تمہاراا ہام ہے جب میں تم لوگوں کے درمیان ندر ہول۔

سب نے کہا کہ ہم آپ کے اس تھم پر راضی ہیں اور انہیں اپنا امام و ہادی تسلیم کرتے ہیں اور انہیں مولا مانتے ہیں وہی ہمارے سرور ومطاع ہیں ،اس دن ان لوگوں نے ہدایت کو پہچان لیالیکن دوسرا دن آیا تو وہ ہدایت سے طعی اندھے ہوگئے۔

جب رسول خداً کی وفات ہوگئ تو ان میں سے ایک نے کہا: کیا یہ میرے سردار ومولی ہوں گے؟ تہمیں لات وعزی کی قتم ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔

سبجی علی سے نزاع کرنے گئے ، جو نہ اسلامی سبقت رکھتے تھے نہ صلاحیت سرداری رکھتے تھے ، انہوں نے خلافت پرڈیرے ڈال دیئے کہ جو کچھ ہوجلد تر ہاتھ آجائے''۔

دوسراقصيده

جس میں ۵۷راشعار ہیں:

''اے فرزندان احمدرسول مختار التمہارے باپ علی علیہ السلام بھی خاندان نبوت سے تھے ،احر مجتمع للے علیہ المرمجتمیٰ نے تمام لوگوں میں صرف انہیں کو اپتا بھائی بنایا اور خلافت سے انہیں کو مخصوص فر مایا ، کاش ان پرظلم نہ کیا جاتا۔

انہیں کے لئے غدیر کے دن اپنے بعد ولایت وخلافت کی نص فر مائی اور ہادی اعظم نے ان کے لئے دعا فر مائی ، پروردگارا میں نے تبلیغ کر دی تو دیکھ لے اور گواہ رہنا لیکن جب رسول کی وفات ہوگئ تو وہ ایسے ہوگئ تو دہ ایسے ہوگئ تو دہ ایسے ہوگئے جیسے کھیاں کھانے پر بھنبھناتی ہیں۔

انہوں نے بیعت تو ژدی کیوں کدان کے دل زبان سے ہم آ ہنگ نہیں تھے۔ پھروہ جام خلافت کواپنے میں گھمانے گئے، جیسے پیاسوں کے گرد جام شراب گھمایا جا تا ہے''۔

#### شاعر كانعارف

ربیب،ابوالمعالی،سالم بن علی بن سلمان بن علی معروف (ابن عودی) متخلص به عودی \_ نیلی ہے تغلمی نیل فرات سے منسوب جہال ۸<u>سیم چ</u>میں پیدا ہوئے ان کے تفصیلی حالات رسالہ غری نجف میں بقلم مصطفیٰ جواد بغدادی شالئع ہوئے اس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جارہا ہے۔

ابوالمعالی مشہور شاعر بیں لیکن ان کے حالات پردہ خفا میں ہیں، ادب کے ستارہ درختاں ہیں لیکن اس کی روشی ہیں، ادب کے ستارہ درختاں ہیں لیکن اس کی روشی ہمارے لئے مہم ہے، ان کے ہم عصر تماد الدین اصفہانی نے کچھان کے حالات جمع کے ہیں ، دہ کہتے ہیں کہ دہ ایسے جوان تھے جنگی ذکاوت شعلہ جوالہ تھی ، ان کے نفے شراب ناب کی طرح تھے یا آب حیات کی طرح شعر کہتے ہیں تو فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہیں جے من کرتمام پیاسے مدہوش ہوجاتے ہیں۔

مين • ٥٥ ج مين واسط يهو نچا تو معلوم مواكه ابوالمعالى يهال موجود بين ،ايك دن خليفه ك تكهبان

"فاتنا" کی دعوت پران سے قصیدہ سننے کا اہتمام ہوالیکن برم میں ان سے پہلے ایک شخص کری پر جا کر قصیدہ سانے نگا اور انہوں نے تھے۔ کار کر دیا ۔ جا کرہ و انعام سے بھی محروم رہ گئے ۔ پھر میں نے مارے میں ہمامیہ میں ملاقات کی معاد کا تب انہیں نا در ترین جواں سال شاعر بجھتے تھے، فاتنا کو سنانے کے لئے آیادہ ہوئے کین اک ذراخلاف مزاج ہوا اور قصیدہ لپیٹ کر چلے گئے ۔ ان کی غزلیہ شاعری کا نمونہ دیکھیں:

ابسی القلب الا ام فضل و ان غدت تعدمن النصف الاخیر لداتها لقد زاد ها عندی المشیب ملاحة وان زعم الواشی و ساء عداتها ان کی شاعری خالص عربی کیان اس کے تاروپودو یباشی روی سے آراستہ ہیں ۔صفدی نے ان کے بعض اشعار کوفقل کر کے کہا ہے کہان کی شاعری حداوسط کی ہوتی تھی ۔ (۱)

لیکن ان کے اس تبھرے سے ان کا کینہ وعناد ظاہر ہوتا ہے کیوں کہ ان کی شاعری بلند مضامین اور شکوہ الفاظ کی حامل ہوتی تھی۔ تبعرہ نگار کوعر بی ادب کے مزاج سے واقفیت نہیں ،ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن عودی کے اشعار ظرافت معانی کے لحاظ سے حدوسط میں ہو سکتے ہیں لیکن حسن تالیف کے اعتبار سے بہت بلند ہوتے ہیں۔

ابن عودی نے حمیری ، ابن حماد ، عونی ، ناشی صغیر ، ابن علویہ وغیرہ کی طرح مدح اہل ہیٹ میں کانی سر مایہ چھوڑا ہے ، ابن شہر آشو ہے چھی صدی کے وسط میں عراق گئے تو انہوں نے بچے بچے کی زبان سے ابن عودی کے اشعار سنے ، اس لئے مناقب میں ان کے اکثر جگہوں پر اشعار درج کئے ہیں ۔ (۲) جب ابن شہر آشو ہوات سے شام گئے تو عراق میں صلبوں نے شیعہ وشمنی میں ہنگا ہے شروع کردئے ، کتاب خانے ، شیعہ شاعروں کے دیوان اور شیعی آثار جو پایا جلا ڈالا ، ابن عودی کے دیوان کو بھی نذر آتش کردیا۔ ابن نجار کہتا ہے کہ ابن عودی خبیث رافضی شے وہ صحابہ رسول کوگالیاں دیتے تھے۔

ا\_الواقى بالوافيات (ج٥١ص١١)

<sup>-</sup> من قبة ل إلى طالب (ج إص العرب جريم عرب جريم عرب جريم العرب معرب ٢٦٠)

### من المنافر الريان من عادرادب عن المنافر المنا

ابن عودی گی تاریخ وفات معلوم ند ہوئی ،البنتر سال ولا وت ۸ می بھے ، عمادالدین اصفہائی نے می میں ہوری ہوری ہوری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عودی ہوری ہورے نیادہ ندرہ سے جمکن ہے ان کا سال وفات ۸ می ہو ہو کیوں کہ اس طرح ان کی عمرای سال ہوجاتی ہے ، جہاں ابن عودی زندگی بسرکرتے تھے، وہاں کی اوسط عمر بہی تھی ۔

### فاضى جليس

وفات/الاهم

لوی غدره یوم "الغدیر" بعقه و اعیقه یوم "البعیر" وا تبعه " " نفریر کے دن لوگوں نے غداری کا تہی کرلیا اور اس کا نتیجہ جنگ جمل کے موقع پر ظاہر ہوا۔
ان ہے قرآن برسر پیکار ہے کہ انہوں نے اس کی رعایت نہ کی اور اسلام ان کی سرزنش و ملامت کرتا ہے کہ انہوں نے توجہ نددی "۔

يكى ايك مرثيد بجس مل ١٣١ شعري

'' پیان ولایت کے منکر ہوئے ،ان کی سرکٹی اپنی آخری صدول پڑتی۔ حسد میں علق کے ساتھ غداری کی حالا نکہ نص ولایت کے سلسلے میں واقعۂ غدیر پر گواہ ہے''۔ ۲۹رشعروں کا ایک قصیدہ ہیہے:

بسعسل البتسول ... . .... المستعسل البتسول ...

''اے فاطمہ یے شوہر!اگر فاطمہ زہراً نہ ہوتیں تو ہم کہاں سے ائمہ برق کے ذریعہ ہدایت پاتے ، رسول نے آپ کے لئے بروز غدیرنص فرمائی ،صرف منافق اور بے دین ہی ان کے قل کے منکر ہوئے''۔

شاعر کے حالات

ابوالمعالى ،عبدالعزيز بن حسين بن حباب ،اغلى ،سعدى صقلى ،معروف به قاضى جليس مفركے متاز

شاعرادرانثائية نگار تھے، ملک صالح كے مصاحب نديم خاص تھے ممكن ہے كہ ملك صالح كى محبت ميں زيادہ بيضے كى وجہ سے جليس مشہور ہوئے ہوں۔

قاضی جلیس اہل بیٹ کے پیکے دوستدار اور شاعر تھے، فقیہ عمارہ یمنی نے بھی ان کی ولایت کا قصیدہ پڑھا ہے، ان کی تعزیت میں خرید ۃ القصر ، تاریخ ابن کیر ، فوات الوفیات ابن کیر نے خامہ فرسائی کی ہے۔ (۱) اور لکھا ہے کہ موفق بن خلال کے ساتھ فائز باللہ کے کلرک تھے، قاضی جلیس نے ملک صالح کی خدمت میں حسن بن علی مصری کی مدح کی تا کہ مقرب بارگاہ ہوجا تیں لیکن جب قاضی کا انتقال ہوا تو وہ خالف ہو گیا ، طعن و تشنیع کرنے لگا، جنازہ میں خوش کے لباس پہن کر شریک ہوا اس اہانت کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ قاضی کے ایک ماہ بعد ہی مرگیا۔ (۲)

قاضی برجستداشعار کہنے میں ماہر تھے، وہ تمام اصاف بنی پراچھے اشعار کہتے تھے۔ فوات الوفیات میں ہے کہ قاضی جلیس نے الاھیچ میں لگ بھگ ستر سال کی عمر میں وفات پائی۔ مرثیر الل بیٹ کے ابتدائی اشعاریہ ہیں:

ماهاب عاديه الغيور الزائر ليسزورا لافسى ظلام سساتسر مسذقسط الافسى سسواد النساظسر شتسان بيسن سسواهسر وسواحس ارأیت جرلة طیف هدا زائر وافی و شملته الظلام و لم یکن فکانه انسان عین لم یلح ماحکم اجفانی کحکم جفونها

ارالبدلية والنحايين ٢٥ س ٢٥١ (ج ١٢ ص ٣١٣) بنوات الوفيات ج اص ٢٤٨ (ج ٢٥ ص ٣٣٣ نمبر ٢٨٥) ٢- يتم الادباءج ٣٠ ص ١٥٨ (ج ٢٩ ص ٢٨)

#### ابن مکی نیلی

'' کیاتم نہیں جانتے کہ رسول خدا محم<sup>مصطف</sup>ی نے حیدر گوا پناوسی بنایا،اس سے پہلے کہ ان کی روح آسان کی ظرف پر واز کرے۔

فدر خمیں جب کہ بھی حاضر و گواہ تھے،خطبہ پڑھا،آوازیں خاموش اور جرس کم ہم تھے ، علیٰ میری قیص کا تکملہ ہے، وہ میرا مددگار ہے اور اسے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کومویٰ سے تھی''۔(1)

#### شاعركے حالات

سعید بن احمد کی نیلی ، مودب ، ممتاز ، شیعه اورخوش نواشا عرضے عترت اطبار کے فدائی ، انہوں نے وَ نَکِی چوٹ پرفضائل اہل ہیت بیان کے ، ان کے حاسد اور طرفد اران سقیفہ فلو کا الزام لگاتے ہے ، حالانکہ یہ عظیم شاعر معتدل محب اہلیت سے ، ابن شہر آشوب نے انہیں پر بیز گارشعراء میں شار کیا ہے ۔ (۲) یا تو سے حموی کہتے ہیں کہ مودب شیعہ ند بہ اور نحوی وانشور سے ، اوب ولغت پر مہارت تھی بشیعیت کے متعلق ان کے اشعار مبالغہ کی حد تک ہیں ، بڑے اچھے شعر کہتے ، زیادہ تر مدح اہلیت ہی میں بشیعیت کے متعلق ان کے اشعار مبالغہ کی حد تک ہیں ، بڑے اچھے شعر کہتے ، زیادہ تر مدح اہلیت ہی میں کہا ، ان کا تخر ل اطیف اور شاداب تھا ، سوسال کی عمر پائی اور ۵ میں وفات کر گئے۔ (۳)

سرمعم الادباءج مهم ١٣٠ (جااص ١٩٠)

ا \_ منا قب ابن شبرآ شوب ج اص۵۲۲ (ج سم ۲۲۰ج ۲ ص ۳۰۵) ۲ \_ معالم العلماء (ص۱۵۳)

عماد کا تب لکھتے ہیں: تشیع میں راہ افراط پر گامزن تھے، کین بڑے تقوی شعار ادیب وادیب پرور تھے، فدہبی تعصب بہت زیادہ تھا، بوڑھے ہوگئے تھے، کمر جھک گئ تھی، بینائی سے محروم تھے، ۹۰ سال کی عمر پائی۔ان کا وجود، عدم برابر تھا، میری ان سے آخری ملاقات بغداد کے محلّہ صالح میں ۲۲ھے میں ہوئی۔

صفدی وابن شاکرنے بھی ان کا تذکرہ کیاہے۔(۱) کہتے ہیں کہوہ بڑے اچھے شعر کہتے زیادہ ترمدح اہل بیٹ ہی میں کہتے ،ان کے اشعار کانمونہ دیکھیں:

فان يسكن آدم من قبل الورى بسنبى و في جينة عدن داره؟! فسان مسولاى عبليا ذا العبلسى مين قبيليه سياطعة انواره(٢) اگرآدم خلق كا كات سے قبل نى اور جنت ميں قيم تقاد ان سے بھى پہلے مير باندم تبر مولاعلى كانور ماطع تفا۔

ای طرح نوح، پونس، پوشع، موی اورعیسیٰ سے نقابل کر کے تیر ہواں شعر کہا ہے:
من حسمات است خضار ہ؟!
آپ وہ بیں کہ اپنی ماں کو لات وعزیٰ کے بجدے سے طن ماور ہی میں بازر کھا اور انہیں استغفار میں مشغول رکھا۔

اس آخری شعریس اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جسے سیرۃ حلبیہ میں ،سیرۃ ذہنی دحلان اور صفور کی نے نزمۃ المجالس نیز مبلخی نے نورالا بصار میں لکھا ہے کہ امیر المومنین اپنی والدہ کواصنام کا سجدہ کرنے سے بطن مادر بی میں بازر کھتے تھے۔ (۳)

یوسف واسطی نے وشمنی علی میں دوشعر کے تھے،اس کا جواب ابن کی نیلی نے دیا:

ا يحت العميان (ص ١٥٤)؛ فوات الوفيات ج اص ١٦٩ (ج ٢ص ٥٠ نبرر ١٦٧) ٢-منا قب آل الي طالب (ج ٣٠س ٣٠٠)

٣- السيرة الحلبيد جام ٢٨٥ (جاص ٢٦٨)؛ السيرة النبويد (جام ١٩)؛ زبية المجالس ج عم ٢٠٠ نورالا بصار (ص ١٥١)

# مه و این کل نیل این کل این کل این کل این کل ا میرون میران کا این کل نیل این کل این کل این ک

الاقبل ليمين قبيال في كفيره وربي عبلي قوليه شياهيد و خالفهم في الرضا واحد] على انسە عقلى دفاسد]

[اذا اجتمع النساس في واحد [فقد دل اجتماعهم كلهم

''اس كينے سے كهدو جو كفر بكتا ہے اور مير ارب اس كا كواہ ہے۔

وہ کہتا ہے کہ جب لوگ خلافت کے بارے میں متفق ہوجا کیں اوران میں ایک مخالف ہوتو سب کا متنق ہونااس بات کا ثبوت ہے کہ اس اسکیٹھن کی عقل فاسد ہے'۔

كمذبهت وقولك غيرالصجبي

'' تم تطعی جھوٹ بولتے ہوتمہارا پہ نقط نظرار باب تقید کے یہاں مہمل ہے، کیوں کہ قوم مویٰ کے سمى لوگ كوسالدير تي يرشنن الرائے تيے، اكيلان كے خالف وصى موكىٰ جناب بارون تنے - اكثريت خطا کاررہی جو گائے کو پوجتے تھے اور جوا کیلا اور منفر د تھااس کی رائے صحیح تھی''۔(۱)

علامه امنی ؓ نے اعیان الشیعہ میں ابوسعید نیلی کے حالات کی فصل قائم کر کے جیرت ناک تسامح فر مایا ہے، فرماتے ہیں کران کاممرع (دع یاسعید هو اک استمسک بحق ) یہال باسعید ے،اس لحاظ سےان کانام سعد یاسعید ہے۔

ا يحالس المومنين (ج ٢ص ١٥٤)

١\_اعان الفيد ج٢ص ١٠٥ (ج٢ص ١٥٥)؛ ج١١ص ١٠٥ ( ج٢ص ١٥٥)

#### خطيبخوارزمي

ولادت ۱۸<u>۳۸ھ</u> وفات ۷۸مھ

الاهسل من فتسی کابسی تسراب امسام طساهسر فسوق التسراب؟!

""کیاکوئی جوان ابوترات کے مانند ہے، وہ زمین پر پاک وطاہرا مام تھے۔
اگر میری آئکھیں آشوب کر جائیں توعلیٰ کی جو تیوں کی خاک کاسر مدبناؤں۔
محمد رسول خداعلم کے شہر ہیں اورامیر المومنین ان کے دروازے کے مانند۔
وہ محراب میں بہت زیادہ رونے والے اور میدان جنگ میں بہت زیادہ ہننے والے تھے۔
علیٰ ،عمر و بن عبدود کے قاتل اور ضرب شمشیر سے اسے خاک چٹانے والے ہیں۔
حدیث برا قاور غدیر خم کی بات اور پر چم خیبر کی بات بہترین فیصلہ کر سکتی ہے'۔ (۱)

شاعر کے حالات

حافظ، ابوالموید، ابومحرموفق بن احمد بن الی سعیداسحاق بن الموید، کلی حنقی معروف اخطب خوارزم-فقیه و دانشور تھے، معروف حافظ اور محدث تھے، مایہ نازخطیب تھے، سیرت و تاریخ ہے آگاہ، شاعر وادیب اور برجتہ خطبہ میں مہارت تھی، ان کی شاعری کتابوں میں جا بجاملتی ہے۔

ا۔ ۲ سمبیت پر شتمل پر تصیده منا قب خوارزی (ص۳۹۹) کے آخر میں طبع ہوا ہے ،ان میں بعض کوخوارزی نے اپئی مقتل ( ۲۶س ۱۲۱) میں نقل کیا ہے اوران میں کے بعض ابیات کوابن شہرآ شوب نے اپنی منا قب ( ج۲س ۱۵۹،۱۵۳) میں نقل کیا ہے۔



حموی ،صفدی تقی فاری تفطی اورسیوطی نے بہت زیادہ ستائش کی ہے۔(۱) ان کے علاوہ محمد بن عبدالحی ،سیدخوانساری ، جرجی زیدان ،عبدالقا درمصری نے بھی بہت زیادہ سراہا ہے۔

#### مشائخ واساتذ ؤروايت

ا\_حافظ نسفي ۲\_ حاراللدزمخشر ی ۴ \_ابوالحن غزنوی ۳\_ابوالفتح کر دخی ۵\_شخ جوینی ٧\_ايوبكرزاغواني ۷\_ایوالفتوح طائی ۸ \_شهر دار بن شیر و په دیلمی • ا ـ ابوالمظفر بهدانی 9 محمد بن عطار بمداني ۱۲\_محرین احرکی اامروزي ۱۳ ـ ابوئهل زورتی ۱۳-ابوطا برخطیب مرو ۵ا عبدالواحد ما قرحی ٢١\_ابوعفان خوارزمي ےا\_ایومنصور بغدا دی ۱۸\_محرخیام بهدانی ١٩\_حسن بن نجار ۲۰ ـ ابومحمه غصا وي طوسي ۲۲\_محربن سان بن بوسف بهدانی ا۲\_ایوذ رین بندار ۲۴ سعید بن محمد قتیبی ۲۳\_ابوالفضل بنء بدالرحمٰن حضر بندي ۲۷\_ایوالحسین بن بشران ۲۵\_ابوعلى حداد ،سيف الدين مجي ٢٨ ـ عبدالحميد بن ميكائيل ۲۷ ـ مبارك بن محرفعطي ٣٠ ـ عبدالرحل بن محدكر ماني ۲۹\_منصور بن نوح شهرستانی

ا معجم الادباء (جهم ۳۹)؛ العقد الثمين (جهم ۱۳)؛ انباه الرواة على انباه الحجاة (جهم ۱۳۳ فمبر ۲۵۹)؛ يغية الواعاة ( جهم ۲۰ منبر ۲۰ ۲۰)



۳۴\_محمر بن منصور مقری ۳۴۷\_امام مسعود بن احمد د ستانی (۱)

۳۱\_ابوداؤد ہمدائی ۳۳\_ابوالحن کر ہاس

تلانده اورراويان حديث

ا ـ ابوالمكارم خوارزي ؛ (۲)

۲ مسلم بن علی اخت؛ (۳)

٣ ـ طاهر بن عبدالسيدخوارزمي ؛ (٣)

۴ \_ ابومحمه سینی؛ (۵)

۵\_این شهرآشوب مازندرانی؛ (۲)

۲۔ابن معین؛ (۷)

۷ ـ ناصرين احد بن بكرنحوي؛ (۸)

تاليفات

انہیں فقہ، حدیث ، تاریخ وادب پر بھر پوردستگاہ تھی اور دنیا بھر میں مشہور ہوئے ،ان کی تالیفات مندرجہ ذبل ہیں:

ا منا قب ابوحنيفه، السابع من حيدرآ بادين دوجلدون من شالع مولى \_

ا ـ الفوائد اليميرص ٣٩؛ روضات البمات ص ٢١ (ج ٨ص ١٢٠) تاريخ آواب الملغة ج ٢٥ ص ١٠ (مجلد ١٥ اص ١١١)؛ الجواحر المضية

٢ ... بغية الوعاة ص ٢٠٠٢ (ج٢ص السانمبر٢٠٥٣)

(چهم ۵۲۳ نمبر ۱۷۱۸)

٣ \_ بحار الاثوارج ٤٠ اص ١٥٢

٣\_ بحار الانوار (ج2٠١٥م١٥١)

٧-مناقب آل الي طالب (ج اص ١٦)

۵\_ بحار الانوار (ج2٠١ص١٥١)

٨ يغية الوعاة ص ٢٠٠ (ج ٢ص ١١٦ نمبرر ٢٠٥٣) ·

۷\_فرائد لسمطين (ج٢٥ ص ٢٧ حديث٣٩)

٢ ـ ردشمس برائے امیر المومنین؛ (١)

٣- كتاب اربعين ؛ (٢)

٣- قضايا امير المومنين ؛ (٣)

۵ مقتل امام حسین ،جس میں پندر ومفید ابواب ہیں۔

٢\_شعرى ديوان؛ (٣)

مناقب امیر المومنین جس میں سے عصر موجود تک کے تمام مقتدر علاء احادیث نقل کرتے آئے ہیں۔(۵)

وفات

کری میں ہوئی جن لوگوں نے ۲<u>۹۵</u> لکھا ہے وہ غلط ہے ، کیوں کہ بغیة الوعاۃ ، فوا کد البہیہ ،

تاریخ ذہبی ، کشف الظنون ، روضات البخات میں عادم ہی درج ہے۔ (۲)

٢ ـ منا قبآل الي طالب ج اص ٢٦

ا مناقب آل الي طالب ج اص ٣٩٠

٣ \_مناقبآل الي طالب ج اص ٢٨٠ ٢٠٠٠ مناقب آل الي طالب ج اص ٢٨٠٠

۵ - کشف انظنون ج۲٬ ص۵۳۲ (ج۲ ص۱۸۳۳)

٢ \_ بغية الوعاة (ج ٢ ص ٣٠٨ نمبر ٢٠٨٧) الفوا كدالبهيه (ص ٢١)؛ العقد الثمين (ج ٢ص ١١٠)؛ كشف الظنون (ج اص ٨١٥)؛ روضات البنات (ج٨ص ١٢٢)

### فقيه عماره

ولادترس<u>اه چ</u> قتل رو<u>د ۵ چ</u>

'' آپ کی ولایت تمام مسلمانوں پرفرض کی گئی ہے اور آپ کی محبت بردی پونجی اور بہترین مال غنیمت ہےاگر آ دمی آپ کی محبت ہے دل ندنواز ہے تو کل خدا کے زد کی بے وقعت رہے گا۔ آپ عیسی بن حیدر (خلیفہ فائز بن ظافر خطاب ہے ) کی نص کی بنا پروارث ہدایت ہوئے نہ کہ

> عیسی بن مریم کی نص کی بنا پر۔ معرف اور میں میں عرب

اور فرمایا: میرے ابن عم کی اطاعت کرو کیوں کہ وہ میرے پوشیدہ اسرار البی کا امین ہے۔ ای طرح وہ وصی مصطفی اور ان کے ابن عم ہوگئے ، بروز غدیر اس کا اہتمام وانصرام کیا گیا تھا۔

الل قصر كامر شدكها باس كالك شعريد ب:

اور بساط زمین بروزعید غدیریوں رقصال ہوتی ہے جیسے کہ نیزہ بازوں کے ہاتھوں میں نیزے

تقريحة بين"-

شاعر کے حالات

فقیہ، ٹیم الدین ، ابو محمد ، عمارہ بن ابوالحس علی بن زیدان بن احمد ، حکمی یمنی ۔ شیعوں کے بلندمر تبہ نقیہ صاحب تالیفات اور بہترین استاذیتھے ، شیعیت کی راہ میں سرے گذرگئے ۔ علم کال اور نظل شامل کے ساتھ بہترین شاعر بھی تھے، شعر کہتے تھے یا موتی پروتے تھے، ان کے شعروں میں روانی ، شجیدگی اور شادا لی ہوتی تھی ، سب سے بلند تریہ بات کہ وہ ولائے آل محمر سے سرشار تھے، ایسا والہانہ بن تھا کہ راہ شیعیت میں شہید ہوئے۔

ان کی جاوداں تالیفات میں'' نکت عصریہ ،اخبار وزراءمصر ،تاریخ یمن ،فرائض ومواریث ، شعری دیوان ،ایک قصیدہ بنام شکایۃ المنظلم و نکایۃ المتا لَم'' کہدے صلاح الدین ایو بی کے پاس بھیجا تھا۔

تکت عصریہ (ص ) میں اپنے حالات لکھے ہیں: انہوں نے شاعری اپنے بچاعلی بن زیدان سے سیکھی ۲۹ھے میں حد بلوغ کو پہو نے اور ۱۳ سال کی عمر میں باپ کے حکم سے وزیر سلم کے ہمراہ زبید گئے وہاں چارسال قیام کیا، سوائے نماز جعہ کے مبحد سے باہر نہ نگلتے، پانچویں سال والدین سے ملاقات کرنے آتے اور پلٹ جاتے ، تین سال تک طلبہ کوشافی فقہ پڑھائی ، جب وہ ۳۹ سال کے ہوئے تو والدین ان سے ملنے زبید آئے ان کے ساتھ عمارہ کے پانچوں بھائی بھی تھے، انہوں نے والد کو کچھ اشعار سنائے ، انہوں نے والد کو کچھ اشعار سنائے ، انہوں نے ستائش کی اور فر مایا: تم جانے ہو کہ ادب وشعر نعت اللی ہے، اوگوں کی ذمت کر کے فران نعت نہ کرنا ، عمارہ کوشم دی کہ ایک شعر میں بھی کسی مسلمان کی ہجونہ کرنا۔

ایک بار ملکہ آزادہ کے ساتھ جی کے لئے گئے ،دوسری بار مکہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ، وصری بار مکہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ، وصورہ میں تصیدہ پیش ، وصورہ نے ،خلیفہ مصرا مام فائز سے اوران کے وزیر ملک صالح ،خلیفہ کی بارگاہ میں تصیدہ پیش کیا ۔ بھی نے خاص طور سے ملک صالح نے بڑی ستائش کی بار باراشعار پڑھوائے ،خلعت وانعام سے نوازا گیا۔سب سے زیادہ ملک صالح نے ۵۰۰ دینارد کے پھر خلیفہ کی بیٹی نے ۵۰۰ دینارعطا کئے۔

پھران کا وظیفہ مقرر ہو گیا ،ان ہے پہلے اتنا وظیفہ کسی کامقرر نہیں ہوا تھا ،انہیں خاص طور ہے ملک صالح ہے تعلق خاطر تھا۔

> فقیہ تمارہ ایک قصیدہ کی بناء پر کچھاوگوں کے ہمراہ فراز دارے نوازے گئے۔ اس کامطلع ہیہے:



رمیت یاده رکف المجد بالشلل وجیده بعد حسن الحلی بالعطل

کہا گیا ہے کہ ایک گروہ اگریزوں سے خطوکتا بت کررہی تھی کے صلاح الدین ایو بی کو ہٹا کرفرزند
عاضد کو بٹھادیں ، اس گروہ بیں ایک سپاہی بھی جومصری باشندہ نہیں تھا ، اس نے صلاح الدین سے جاکر
شکایت کردی صلاح الدین نے سب کو حاضر ہونے کا تھم دیا ، سب سنے اعتراف کرلیا اس نے تھم دیا کہ
سب کو بھانی دے دی جائے۔

روزشنبه ماه رمضان <u>۹۹۹ ج</u>قا ہرہ میںسب کو پھانسی دے دی گئی۔

فقیه عماره کے ساتھ قاضی القصاۃ ابوالقاسم بہۃ اللہ، ابن عبدالقوی دامی الدعاۃ عوری ناظر دفتر، شبریا، عبدالصمد منشی، نجاح حمامی نجم نصرانی بھی تھے، آخرالذ کرنے سب کوآمادہ کیاتھا۔

صفدی لکھتے ہیں کہ بعید نہیں کہ قاضی فاضل نے عمارہ کے قبل میں چنلی کی ہو کیوں کہ صلاح الدین نے کہا:
نے ان کے بارے ہیں اس ہے مشورہ کیا تھا، قاضی نے کہا کہ شہر بدر کر دیا جائے۔ صلاح الدین نے کہا:
ممکن ہے پھر چھپ کر واپس آ جائے ، قاضی نے کہا: عبید وسرزنش کی جائے۔ صلاح الدین نے کہا: کتے ابھی چپ رہیں گے پھر موقع دیکھ کر بھو تکیں گے۔

قاضی نے کہا: اے بھانسی دے دیجئے ۔ صلاح الدین نے کہا: بادشاہ جب ارادہ کر لیتے ہیں توعمل بھی کرڈالتے ہیں ۔ (1)

صلاح الدین تیزی سے اٹھا اور قاضی عوریں کو پھانی کا تھم دے دیا ، جب انہیں دار پر لٹکانے لے جایا گیا تو انہوں نے خواہش کی کہ قاضی کے گھر کی طرف سے لے جایا جائے ، خیال تھا کہ شاید قل سے خوات دلائے قاضی نے دیکھا تو اندر گھس کر دروازہ بند کرلیا ، عمارہ نے بیشعر پڑھا:

عبدائع زير قد احتجب ان السخدال من العجب عبدالعزيز گريل كس كيا، ابنجات تجب خيز - (ممكن نبير)

ا\_الغيث المنجم (ج٠ص ٢٠

# غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں یانج یں جلد

مؤلف حضرت علامه عبدالحسين الاميني النجي



ترجمه وتلخيص:

اديب عصر مولا ناسيد على اختر رضوي شعور كوپال پورى

قال ابو عبد الله : هـذا يـوم عـظيـم عظم الله حرمته على المومنين و اكمل لهم فيه الدين و تمم عليهم النعمة و جددلهم ما اخذ عليهم من العهد الميثاق

#### ن<sub>هر</sub>ست مطالب

# بقيه عندليبان غدر (چھٹی صدی جری)

| ryq        | سيدعمراقساى                      |  |
|------------|----------------------------------|--|
| 7Z•        | شاعرى شخصيت                      |  |
| Y4•        | خانوادهانساس                     |  |
| 72•        | ایک دوسراخاندان اتسای            |  |
| 72.7       | توجهطلب                          |  |
| 727        | طی الارض کے متعلق الل سنت کے قصے |  |
| 729        | مُِكَ مُِكَ جِيو                 |  |
| 729        | حدیث ردشس                        |  |
| MI         | بزادرکعت نما ز                   |  |
| rar        | ابن تیمیہ کے جوابات              |  |
| r^^        | مشكل اورا دوختمات                |  |
| rq y       | اسلام میں محدث                   |  |
| ray        | نصوص اللسنت                      |  |
| <b>***</b> | لائق توجه نكته                   |  |
| <b>M•1</b> | نصوص شيعه                        |  |

| - به المنظمة و ا |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| r•1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شيعوں كاعقيدہ ائمہ كے علم غيب كے متعلق |
| <b>r</b> IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قطرهاى از دريا                         |
| mri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنازوں کی منتقلی مشاہد مقدسہ کی طرف    |
| وسرى جكه نتقل كيا گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ان کے اساء جنہیں فن کے بعد د           |
| سل وتبرك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زيارت قبررسول كى ترغيب                 |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشائخ اربعه کے اعلا ثات                |
| maq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تين ابهم فروعات                        |
| يارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علاءابل سنت کی نظر میں آ واب ز         |
| ryr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پیفیبرا کرم پرصلوات                    |
| PYF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قبررسول پرتوسل                         |
| myr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تبرك برقبر شريف                        |
| rzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زيارت ابوبكر                           |
| 1721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وداع حرم مقدس                          |
| r2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زيارت بقيع                             |
| r2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زيارت شهداءا حد                        |
| r2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زیارت قبور کی تحریص                    |
| r4r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ داب زیارت قبور                       |
| r2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ارشادات مشائخ                          |
| TAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مردوں کے لئے نذرو نیاز                 |
| <b>FA</b> 0'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زیارت کمقبر ر                          |

| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ma•                                   |                               |
| mam                                   | كذاب اورجعل سازمحدثين         |
| r2•                                   | معيارنظر                      |
| r2r                                   | مدح الوحنيفه مين              |
| r20                                   | نرمت ابوحنیفه میں             |
| ۲ <u>۷۷</u>                           | دوسرے ائمہ اہل سنت            |
| MI                                    | جعلی حدیثوں کی فہرست          |
| ۳۸۵ <u></u>                           | اعتباركىبات                   |
| raq                                   |                               |
| ori                                   | خلافت کے ہارے میں جعلی احادیث |
| orr                                   |                               |
| ۵۲۳                                   | گهار، چیخ و پکار              |
| اع                                    | حدیث سازی کے متعلق علاء کی ر  |
| YZ                                    | قطب الدين راوندي              |
| 342                                   |                               |
| APC                                   | اساتذہ اور جن ہےروایت کی      |
| 6Y9                                   | تاليفات                       |
| <b>∆∠</b> •                           | اولا د                        |
| ۵۷۱                                   | سبط بن تقاوندي                |
| ۵۷۱                                   | شاع كرطالات                   |

عند لیبان غدر (ساتویں صدی ہجری)

| ۵۷۵              | ابوالحن منصور بالله |
|------------------|---------------------|
| 02 Y             | شاعر کے حالات       |
| ۵۷٦              | اولاد               |
| ۵۷۷              | مجدالدين ابن جميل   |
| 044              | شعرى تتع            |
| 64A              | شاعر کا تعارف       |
| ۵۸۱              | الشوا كوفى حلى      |
| ۵۸۱              | شاعر کے حالت        |
| ۵۸۳              | كمال الدين شافعي    |
| ۵۸۳              | شاعر کے حالات       |
| ۵۸۲              | تاليفات             |
| ۵۸۵              | ابومحدمنعور بإنائد  |
| ۵۸۵              | شاعر کے حالات       |
| ۵۸۷              | ابوالحسين جزار      |
| ۵۸۷              | شاعر کے حالات       |
| ۵۸۹              | قاضى نظام الدين     |
| ۵۸۹              | شعرى تتبع           |
| ۵۹•              | شاحر کے حالات       |
| ٠<br>۵٩٢ <u></u> | تنشس الدين محفوظ    |
| 69r              | شاعرکے حالات        |
| ۵۹۳              | بهای الدین ار بلی   |

|     | فهرست مطالب | <b></b>        |
|-----|-------------|----------------|
| ۵۹۳ | ت           | شاعر کے حالا ر |
| ۵۹۵ |             | مشارئخ ورواة   |

بقیه عند لیبان غدر (مجمعی صدی جری)

ا\_سیدمحمراتساس ۳\_سبطابن تعاویذی

## سيدمحرانساس

وفات/٥٤٥م

و حق على حيو من وطأ الثرى و افسخر من بعد النبى قد المتخو "اورخلافت على كاحق ہے، جو بعدرسول تمام انسانوں میں بہتر اورشائسته مباحات ہیں، وہ واقعی جانشین رسول اور وارث علم رسول ہیں، انھیں كی وجہ سے عدنان ومعنر کے خاندان نے شرافت وافخار پایا۔

وہی ہیں جنمیں بروز غدیر رسول خداً نے بازوتھام کر بلند فرمایا ،حضرت عمر سے پوچھوا! انھوں نے بتوں کو تو ژا اور لوگوں کی سرزنش سے گھبرائے نہیں حالاں کہ وہ لوگ مدت سے ان بتوں کی پرستش کررہے تھے۔

وہ دامادرسول اوران کی بیٹی کے شوہر ہیں۔ان کے بارے میں آیات وسورے نازل ہوئے ، مغفرت اس کا حصہ ہے جو بروز قیامت محبت الل بیت ڈخیرہ کرکے لے جائے''۔

بعض سنیوں نے اقساس کی طرف مدح ابو بکر میں بیدوشعر بھی منسوب کردیے ہیں:

حق ابسی بکر الذی هو خیر من علی الارض بعد المصطفی سید البشر لقد احدث التودیع عند و داعنا لواعب بین الجوانح تستعر ''خلافت تن ابو بکر ہے جو بعدر سول تمام لوگوں میں سب سے بہتر اور بوتت نزع ان کے اشتیا ق کی آگ دل میں بحر کتی ہے''۔

## شاعر کی شخصیت

نام محمد بن علی بن فخرالدین ابوانحسین حزه بن کمال الشرف ابوانحن محمد بن ابوالقاسم حسن ادیب بن ابوجعفر محمد بن علی زامدین محمد اصغراقساسی بن یجی بن حسین ذی العمر قابن زید شهید ابن امام چهار معلق بن حسین علیه السلام \_

خانوادہ اقساسی بزرگ ترین علوی خاندان ہے جس میں بلندمر تبدف کارپیدا ہوئے ہیں۔ یہ کونے کے ایک دیہات ہے منسوب ہیں جس کا نام اقساس مالک ہے۔

اس خاندان میں بتجرعالم ، موثق محدث ، عظیم لغوی اورخوشنوا شاعر ہوئے ہیں۔ کامیاب حکمراں اور فاضل نقیب بھی گذر ہے ہیں۔ سب سے پہلے اقساسی لقب سیدمجمد اصغربین کیجی بن زید نے اختیار کیا۔ انھیں سے بنی جوذاب ، بنی موضح ، بنی قرق العین اور بنی صعوہ کی شاخیں تکلیں ۔ طاہر بن احمد ، بنی صعوہ سے ہیں جن کے بارے میں سمعان نے لکھا ہے کہ طاہر بن مجمد بن علی اقساس کا لقب صعوہ تھا۔ وہ متدین اور معتبر آدی تھے۔ انھوں نے عدوی ، انھوں نے حراش اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔

#### خانوادهاقساس

ابن عساکر(۱) ان کے جداعلیٰ کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ محرم کے <u>۳۲ ہے</u> میں دمشق آئے پھر مکہ و مدینہ چلے گئے۔ اویب وشاعر کے ساتھ رعب وجلال کے حامل تھے، چہرہ کر رونق تھا، لغت وشعر پر عبور تھا، ذندگی کے لحاظ سے ضائدان ابوطالب کی بہترین فرد تھے، خوش اخلاق و ملنسار تھے۔ ابن فوطی کا بیان ہے کہ تحصیل علم کے لئے بہت سفر کیا،اوب سے بہرہ ورہوئے، خط بڑاا چھاتھا، بڑے یار باش تھے۔

## ایک دوسرااقساس خاندان:

کمال الدین شرف ابوالحن محمد بن ابوالقاسم حسن ایک بهترین شاعر تھے۔سیدمرتضلی نے کئی باران احاریٔ ابن عساکر جمع بھر ۲۸۷ (جسام ۳۸۶ نبر ۱۸۳۹)

كوكوفه كاامير الحاج بنايا، ١٥ الم يع من وفات بإلى، (١) سيدم تضلى في مرثيه كها (٢٣ شعر) - (٢)

کال این اثیر میں ہے کہ اس میں ابوالحن اقسای نے لوگوں کے ساتھ تج کیا جب فید پہو نچے تو عرب بدؤں نے گھیرلیا۔ ان سے پیچھا چیڑا نے کے لئے ناصی (ابومجہ قاضی القصاق) نے پانچ لا کھ دینار دینا چا ہالیکن عربوں نے گھیراؤختم نہیں کیا۔ وہ تمام حاجیوں کولو شنے کے در پے شے۔ ان کا سردار حمار بن عدی تھا جے سم ققد کے ایک حاتی نے تاک کر تیم ماراوروہ ڈھیر ہوگیا ، اس طرح سجی بسلامت نکل آئے۔ (۳) جب جاج کے سے شام ہوتے ہوئے عماق آئے تو طاہر علوی نے ان حاجیوں کو بہت وولت دی اور ضلعت سے نواز ا۔ ان حاجیوں کی قیادت ابوالحن اقسای کررہے تھے۔ (۴)

اقسای کے دادانخرالدین حزہ بن محمہ کے متعلق مجدی (۵) میں ہے کہ وہ نقیب کوفیہ مخلص، صاحب فضل وحلم اور ریاست ومواسات والے آ دمی تھے۔ انھیں نخر الدین کے بھائی ابومحمہ نامی تھے۔ انساب سمعانی میں ہے کہ وہ ثقہ ووانشمند تھے۔ (۲)

سیدمحداقساس کے متعلق کامل ابن اثیر میں ہے کہ ہے ہے ہے ہے ہیں مجمد بن علی بن حزہ اقساسی کا انتقال ہوا جونقیب کوفداور مفکر و مجید شاعر تھے۔ ( 4 ) مجالس الموشین ( ۸ ) کے مطابق ان سے علی بن علی بن نما نے روایت کی ہے۔ان کے بزرگ مشائخ میں تھے۔

، مجالس المومنین (۹) میں نقل ہے کہ عز الدین بن اقساس اشراف کوفیہ میں تھے، فاصل وادیب تھے برے اچھے اور برجت اشعار کہتے تھے۔روایت ہے کہ خلیفہ مستنصر عباسی نے سلمان فارس کے روضے کی

۲-ديوان سيدمرتضلي ( ج٢م م ١٨٥) المنتظم ج٨ص ٢٠ (ج١٥ص ١٨ انمبر١٣٣)

٣\_ تاريخ كال جه مي ١٦١ (جه مي ١٥٥٥) ٢ - تاريخ كال ، جه ، مي

۵ ـ الحجد ي (۱۸۰)

٧-١٥ كال جااص ال (جماله) ١٠٠٥ م

٩ يجالس المونين بص٢١٢ (ج ١،ص ٥٠٤)

۱۲ انبر۱۳۳) ۲- تاریخ کامل، چ۹ پس ۱۲۷ ( چ۲ص۱۳) ۲- الانساب ( چراص ۲۰۰۰) ۸- پچالس المومنین س ۱۱۱ ( چا،ص ۵۰۰

اراتظم ابن جوزی جهص ۱۹ (ج۵اص ۱۷ انبر۳۳۳) تاریخ کامل ج۹ بص ۱۲ (ج۲ بص۱۳) البدلیة والنهاییة ج۲ ص ۱۸ (ج۲اص۲۳) مجالس المومنین ص ۱۱۱ (جام ۲۰۰۱)

زیارت کا ارادہ کیا۔ اس کے ساتھ سید ندگور بھی تھے۔ راستے میں خلیفہ نے کہا: غالی شیعوں کا ایک بہ بھی جھوٹ ہے کہ علی بن ابی طالب مدینے سے مدائن طی الارض کر کے تشریف لائے تا کہ سلمان فارس کا دُن وکفن کریں۔ اسی رات بھر حضرت علی مدینہ واپس چلے گئے۔ بیس کر ابن اقساس نے چھشعر کہہ ڈالے:
'' انکار کیا جا تا ہے کہ وصی رسول ایک رات ہی مدائن تشریف لائے اور پاک و پاکیزہ سلمان کو عشل وکفن وے کر پھر مدینہ واپس چلے گئے حالا تکہ ابھی جس نہیں ہوئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ یہ غالی شیعوں کا مولی ہے۔ اگر غالی شیعہ غلط بیانی نہ کریں تو ان کا تصور کہا ہے؟

آصف بن برخیا پلک جمپکتے سبا سے تخت بلقیس کو لے آئے یہ ججوبہ بات نہیں۔اورتم آصف کے متعلق غالی نہیں کہے جاتے لیکن اگر حیدر سے متعلق میں کہوں تو غالی ہوں ،اگر احمر خیر المرسلین ہیں تو یہ خیر الوصیین ہیں''۔

ان اشعار کوعلامہ ماوی نے طلیعہ میں نقل کر کے سید محمد اقساس کی طرف منسوب کیا ہے۔ علامہ کو اقساسی اور مستنصر کے تاریخ وفات کا سیح اندازہ نہ ہوسکا اس لئے بیتسامح ہوا۔ ہم نے سابق میں لکھا کہ اقساسی نے ھے ہے۔ مابق میں لکھا کہ اقساسی نے ھے ہے۔ ماب کے ان کے وقساسی نے ھے ہے۔ ان کے چودہ سال بعد پیدا ہوا اور سمالہ مصر خلافت یائی۔

علامہ تحن امین عالمی (۱) نے حسن بن حزہ اقساس کے حالات میں ان اشعار کو لکھا ہے حالا نکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ بیاشعار ابن نقلہ ہے مربوط ہیں اور وہ حسن بن حزہ کے بیٹیج ہیں ۔محمد اقساس سے گی سال پہلے گذرہے ہیں ۔اورسید محمد اقساس بھی مستنصرے مقدم ترہیں ۔

تھوڑے سے فرق کے ساتھ علامہ ابن شہر آشوب نے مناقب (۲) میں ان اشعار کو نقل کر کے ابو الفعنل تمیں کی طرف منسوب کیا ہے (اس میں سات شعر ہیں )۔ ابن شہر آشوب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بینظم قطب الدین اقساسی کی نہیں ہے۔ ابن شہر آشوب نے ۸۸۸ ھے میں وفات پائی ، ولا دت

ا ـ اعمان الشيعه ،ج ۱۶مس۳۳ (ج۵ص۵۹) ۲ ـ منا قب ابن شهرآ شوب ،ج ۱،م ۳۳۹ (ج۲م ۳۳۸)

مستنصرے چندسال قبل اورسید قطب کی وفات کے ۵۷رسال قبل ممکن ہے کہ خانوادہ اقساس کے کسی مقدم نسل میں شاعر نے اسے کہا ہواور قطب الدین نے اسے مستنصر کے سامنے پڑھودیا ہو۔

#### توجيطلب:

میرے کا نوں میں عناد ہے بھر پوریہ آواز بھی پہونی ہے کہ حضرت علی کی بیدواضح کرامت جے ارباب سیرت و تاریخ نے نقل کیا ہے ، لوگ جھٹلاتے ہیں۔ان کے خیال میں یقطعی محال ہے کہ اتنی کمی مسافت اس قدر کم وقت میں طے کی جائے۔

ان بے چاروں کے بچھ میں نہیں آتا کہ اگر بالفرض بحال بھی ہوتو یہ بحال عقال نہیں ہے۔ در نہ سکلہ معراج ، جوقطعا جسمانی ہے اور ضروریات وین میں سے ہے یا آصف بن برخیا کا واقعہ جے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، صحیح ندرہ جائے گا۔ ایک عفریت تخت بلقیس کو اس قدر کم مدت میں کہ سلیمان اپنی جگہ ہے ترکت کریں حاضر نہیں کرسکتا۔ نہتو اسے سلیمان نے جمٹلا یا نہتر آن نے ترویدگی۔

گویادہ تیجھے سے قاصر ہیں کہ خدا کی ہمہ جانبہ قدرت بھی ست نہیں ہے۔اس کے لئے تمام امور چاہدہ ہوں آ سان ہوں یا دشوار یکساں ہیں۔ بنابریں اس میں کیار کاوٹ ہے کہ خداد ندعالم اپنے خاص اور مقرب بندے پر سخت کاموں کی انجام دہی کے سلسلے میں خاص زحمت فرمائے جے دوسرے انجام دیں سے قاصر ہوں۔

دوسرے نقطہ نظر سے بھی دیکھئے کہ خدانے لوگوں کو گونا گون اور مختلف پیدا کیا ہے اس لئے ان کی تو انا ئیاں بھی مختلف ہیں۔ایک کام کے لئے ایک شخص تو انا ہے اور دوسراعا جز۔اور قدرت خدا کی بھی کوئی صدنہیں ،ای لئے موجودات کے امور عادی بھی باہم متفاوت ہیں۔ جومسافت ایک شخص سواری سے محدود وقت میں طے کرسکتا ہے ای کو دوسرا شخص پاپیادہ طے کرسکتا ہے۔گاڑیاں ان سے زیادہ مسافت طے کرسکتی ہیں۔اگر انھیں راستوں کو ہوائی جہاز سے طے کیا جائے تو ان سے بھی زیادہ سرعت سے وہ مسافت طے ہوسکتی ہے ، ہوائی جہاز سے جوراہ پانچ سمنے میں طے ہوسکتی ہے دوسری گاڑیوں سے وہ پانچ مسنے میں طے ہوسکتی ہے دوسری گاڑیوں سے وہ پانچ مسنے میں طے ہوسکتی ہے دوسری گاڑیوں سے وہ پانچ مسنے میں طے ہوسکتی ہے دوسری گاڑیوں سے وہ پانچ مسنے میں طے ہوسکتی ہے۔

سیطیارہ ۱۹ جو پیرک سے ۲۲ راپر میل ۱۹۲۳ و کوفت کے وقت چلا۔ شام تک وہ ۱۲۵ رئیل کاسفر طے

کر کے بخارست پہو نچا۔ ای کے دوسرے دن \* کے درئیل مزید چلا، پانچ روز بھی پورے نہوئ تھے

کہ ۳۷۳ میل طے کر کے ہندوستان پہو پچ گیا۔ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوائی جہاز ہیں جو فی گھنشہ کہ ۱۵ میل کاسفر طے کرتے ہیں، ان کی اڑان ۲۲۰۰۰ قدم ہوتی ہے۔ (بسا نظ الطیر ان) یہ بھی ممکن ہے کہ آئیدہ سائنسی ترتی اس سے زیادہ تیز رفتار طیارے بنائے (آج تو آواز سے زیادہ تیز رفتار طیارے ایجاد ہو تیکے ہیں۔ ایولونی گھنٹہ چالیس ہزار کیلومیٹرراستہ طے کرتا ہے)۔

اس بنا پر کیا مانع ہے کہ خداا پے مخصوص بند ہے کو جب وہ چاہے سرعت رفتار عطا کر دے۔خدا کے لئے تو یہ مشکل نہیں۔اس کے علاوہ ہم مولاعلی اور ائمہ معصوبین کوجعلی خاصان خدا کے برا برنہیں ہجھتے۔ ان جعلی اولیاء کی کرامتوں کے لوگ قائل ہیں بلکہ ان کی کرامتوں کوشلیم کرنا ضروریات دین میں سیجھتے ہیں۔ ہیں۔

## طى الارض كے متعلق اہل سنت كے قصے:

حیرت ہوتی ہے کہ جن کے زنگ آلود قلب حضرت علی کی کرامت کوتسلیم نہیں کرتے ای قتم کا واقعہ ان سے بہت ترین لوگوں کے متعلق بیان کیا جائے تو مان لیتے ہیں۔ چند واقعات کی طرف اشار ہ کیا جاتا ہے:

ا۔ تاریخ ابن عسا کرمیں سری بن کیجیٰ ہے منقول ہے کہ حبیب بن مجر عجمی بھری روز تر ویہ بھرہ میں تھاور بروز عرفہ عرفات میں دیکھیے گئے۔(1)

۲۔ حافظ ابن کثیرا پی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبداللہ یو نینی (متوفیٰ ۱۱۷) ہوا کے ذریعے مکہ گئے اور حج بجالائے۔ای تتم کے واقعات اکثر زاہدوں کے لئے منقول ہیں۔(۲)

۱-تاریخ این عسا کره جهم م ۳۳ (ج ۱۴ هم ۵ نمبر ۱۱۹) مختفر تاریخ این عسا کره ج۲ م ۱۸۸) ۲-البدایة والنهایة ، ج ۱۳ ص ۹۴ (ج ۱۳ م ۱۱۰)

٣- ابو برخسانی صیداوی کی عادت تھی کہ بعد نماز عصر، مغرب کہل تک سوتے تھے۔ انفا قا ایک ون ایک فیض ان سے ملا قات کرنے آگیا۔ وہ بے خیالی ہیں اس سے اتی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ بعد عصر سونییں سکے۔ وہ فیض چلا گیا تو خادم نے بو چھا: وہ کون صاحب تھے؟ غسانی نے جواب دیا: وہ ابدال تھے، سال ہیں ایک بار مجھ سے ملا قات کرنے آتے ہیں۔ خادم کہتا ہے کہ ہیں ان کی آمد کے وقت کا منتظر تھا جب وہ اس وقت آئے تو ہیں انظار کرتا رہا کہ ش سے کہ ابو بکرنے بو چھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا: ابو محمد سے فلال غار ہیں ملا قات کروں گا۔ خادم نے کہا: ہیں بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ بل تک پہو نچا تو کساتھ چلنے لگا۔ بل تک پہو نچا تو اس غار تیں باز بار کی انظار کرکہا: بسم اللہ ابھی دی قدم ہی نہ جھے کہ مودن نے مغرب کی اذان کئی ۔ انھوں نے ممراہا تھ پاکر کر کہا: بسم اللہ ۔ ابھی دی قدم ہی نہ دہاں ہو نچتے ۔ اگر عادت کے مطابق راستہ طے کر تے قو دوسر سے روز ظہر تک وہاں ہو نچتے ۔ غار میں جوصاحب تھے انھیں سلام کیا، وہیں نماز بڑھی ، مختلف تھم کی بات کی ۔ جب تھائی رات گذری تو غار میں وصاحب تھے انھیں سلام کیا، وہیں نماز پڑھی ، مختلف تھم کی بات کی ۔ جب تھائی رات گذری تو ایک درواز و کھل گیا ایک درواز و کھل گیا اور شہر میں داخل ہو کر بم گھر ہے تھے کہ اپنے کوصیدا میں پایا۔ پھرانھوں نے زبان سے پھھکہا کہ درواز و کھل گیا اور شہر میں داخل ہو کر بھر ہے کہا کہ درواز و کھل گیا اور شہر میں داخل ہو کر بم گھر ہے آئے۔ (۱)

۳۔بغداد کا ایک تا جرکہتا ہے کہ میں جعد کی نماز پڑھ کے چلاتو بشرحانی کو دیکھا کہ تیزی ہے مجد ہے فکلے۔ میں نے ول میں کہا پیخف زاہر مشہور ہے۔ ذرا دیر مجد میں تفہر نہیں سکتا تھا۔ میں نے تعاقب کیا۔ دیکھا کہ نا نوائی ہے ایک درہم کی روثی خریدی۔ میں نے کہا: اس زاہد کو دیکھو کہ روثی خرید رہا ہے۔ پھر ایک درہم کا کہا بخریدا۔ میراغصہ بڑھ گیا۔ پھر وہ طوہ فروش کے یہاں گئے ، فالودہ خریدا۔ میں سمجھا اب کھا کیں گے کہا اس کے مفانا چاہتے ہیں۔ میں اب کھا کیں گے کہا نا خوص نے بیابان کی راہ لی۔ میں نے سوچا وہ سنرہ زار میں کھانا چاہتے ہیں۔ میں نتحا قب کرتا رہا۔ بالا خروہ ایک دیہات میں بہو نچے ، وہاں مجد میں مریض تھا ، اس کے سرہانے بیٹھ کر لقہ لقہ کھانا کھلانے گئے۔ اس درمیان میں وہاں شہلتا رہا۔ دیکھا کہ بشر نہیں ہیں۔ مریض سے بوچھا تو

ارتاریخ این عساکر، ج ایس ۳۲۳ (ج ۵ بص ۲ ۸ انبر ۹۷ پخفرتاریخ این عساکر، ج ۳ بص۲۲۲)

کہا: وہ بغداد گئے۔ میں نے کہا: چالیس فرسخ راہ فوراً طے کرلی؟ اب تو کرایہ بھی نہیں کہ خود کو بغداد میں وہ نچاؤں ، بیدل چلنے کی بھی طاقت نہیں۔اس نے کہا: یہ بیں رہو کہ وہ آ جا کیں۔ دوسرے جعد تک رہا، وہ اس وقت آئے اور مریض کو بچھے چیزیں دیں ،خود بھی کھا کیں مریض کو بھی کھلا کیں پھر مریض نے ان سے کہا کہ میشخص گذشتہ جعد سے آئ تک یہ بیں ہے اسے اپنے گھر والیس کرد بیجئے ۔انھوں نے خصہ سے جھے دیکھا، کہ میشخص گذشتہ جعد سے آئ تک یہ بیں ہے اسے اپنے گھر والیس کرد بیجئے ۔انھوں نے خصہ سے جھے دیکھا، فرمایا: اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ جھے بغداد تک فرمایا: اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ جھے بغداد تک جھوڑ دیا۔

۵۔ شیخ بزرگوارابوالحن علی فرماتے ہیں: ایک دن میں شیخ احدر فاعی (متوفی ۵۸۷) کے مراقبہ کے کرے میں تھا،میرے سواکوئی نہ تھا،ایک مرھم آوازیٰ،ایک اجنبی کو دیکھاجس سے طویل مدت تک بات چیت موئی چروہ اس کرے کے روشندان سے باہرنکل گیا۔ میں نے بوچھا: بیکون تھاجو برق رفآری کے ساتھ باہرنکل گیا؟ ہو چھا جم نے اسے دیکھا؟ میں نے کہا: ہاں فرمایا: خدااس کے ذریعے بحراقیانوس کا تحفظ کرتا ہے، وہ جارخواص میں ایک ہے۔ تین دن سے بارگاہ خدا ہے نکال دیا گیا ہے۔ یو چھا کیوں؟ کہا: اقیانوس میں تین دن بارش ہوئی ،اس نے کہا کہ اگریہ بارش آبادی میں ہوتی تو بہتر ہوتا۔ پھر خیال آیا تو استغفار کیا۔لیکن ای اعتراض کی وجہسے دھتکار دیا گیا۔ میں نے یو چھا: آپ نے اسے اطلاع ویدی ہے؟ کہا: نہیں ۔ میں نے کہا: میں اطلاع ویدوں۔کہا: ہاں ۔ فرمایا: آئکھیں بند كرو- أنكميس كهوليس تو بحرميط ميس يايا - مجه بدى حيرت موئى - ومان چلنے لگا - ومان اس مخض كو يايا ، سلام كرك سارا ماجرا كهدسنايا -اس نے كہا تمہيں خداك قتم ديتا ہوں كرجيبا كبوں ويباكرنا - بيس نے کہا: تُمیک ہے۔ کہا: میری پکڑی لواور میری گردن میں پھندا ڈالواور زمین پر مجھے مینجواور کہو: یہاس کی سزاہے جوخدا پراعتراض کرے۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق کیا۔ ناگہاں ہاتف کی آواز آئی۔ اے علی ابس کروآ سان کے فرشتے رور ہے ہیں ، خدااس سے راضی ہوگیا۔ میں کچھ دریر بہوش رہا، ہوش میں آیا تو خلوت کے کمرے میں اینے کوموجود پایا۔ بخدا! میں نہیں جانتا کہ کیسے گیااور کیسے آیا؟ (۱)

ا ـ تاریخ این عساکر ، چ ۳ بی ۲۳۷ (ج ۱۰ ص ۲۰۵ نمبر ۱۸۸ ، تاریخ این عساکر ، چ۵ ، ص ۱۹۹) ۲ \_ مراة البیکان ، چ ۳ ، ص ۱۳۱۱ .

۲۔ شخص الح غانم بن یعلیٰ تکریتی کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے نمکین دریا میں سفر کیا۔ طوفان آگیا۔

ٹوٹی کشتی پرایک جزیرے میں یہو نچا، ایک مجد میں چارآ دمیوں کودیکھااوران سے اجرابیان کیا۔ جب نماز
عشاء کا دفت ہواتو دیکھا کہ شخ حرانی آئے، سب نے احرام کیا اوران کی امامت میں نماز جماعت پڑھی۔
رات بحردعا و مناجات میں مشغول رہے۔ پھر وہ مجدسے نظے اور کہتے جاتے ہے بحب کی محبوب کی طرف
سیر جلد ہونی چاہئے۔ ان لوگوں نے بھوسے کہا کہ انھیں کے بیچھے پیچھے چلے جاؤے میں چیھے لگ لیا گویاز مین
شرکل دریایا کوہ ودشت سمٹ کئے تھے۔ ناگاہ میں نے ویکھا کہ حران آگیا حالانکہ ہم زیادہ نہیں چلے تھے۔ میں
نے حران میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ (۱)

ے۔ سیوطی کا خادم جمہ بن علی حباک بیان کرتا ہے کہ ایک دن قر افہ مصر میں بیٹھے ہوئے تھے، شیخ بھے

سے بولے: کیاتم نماز عصر مکہ میں پڑھنا چاہتے ہو؟ لیکن شرط بیہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کی سے

یہ واقعہ بیان نہ کرنا۔ میں نے کہا: ہاں۔ انھوں نے میراہاتھ پکڑااور کہا: آنکھیں بند کرو۔ ہم کا قدم چلے

تھے کہ فر مایا آنکھیں کھولو۔ دیکھا کہ میں باب المحلاق میں ہوں۔ پھر داخل جرم ہوکر طواف کیا۔ آب زمزم

پیا۔ نماز عصر تک مقام ابراہیم" پر تھہرے رہے پھر طواف کر کے آب زمزم پیا۔ پھر جھے سے فر مایا: طی

الارض میرے لئے جرتنا کنہیں۔ جبرت کی بات ہے کہ یہاں جرم کے مصری مجاور بھی بھے پیچان نہیں

رہے ہیں۔ پھر فر مایا: چاہوتو میرے ساتھ کھر چلو ورنہ یہیں رہو۔ میں نے کہا: میں آپ کے ساتھ آؤں گا

۔ فر مایا: آنکھیں بند کرو۔ سات قدم آگے بڑھے آبا: آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنے کوجیوش میں پایا اور
عربین فارض کی خدمت میں پہونچ گیا۔ (۲)

۸ طبقات خادری میں ہے کہ شخ معالی نے شخ سلطان بن محود بعلی سے پوچھا میرے آقا! آپ کتنی مرتبہ ایک رات میں مکرتشریف لے گئے ہیں؟ فرمایا: تیرہ بار۔ شخ یو نینی فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو محے میں بی نماز پڑھا کریں۔ (۳)

٢\_شزرات الديب، ج٨،٥٠٥ (ج٠١،٥٠٤)

ا ـ مراة الجنان، ج٣، ص ٢٢١

٣\_شزرات الذبب، ج٥، ص ١١١ (ج٤، ص ٣١٥)

٩- حافظ ابن جوزى افي كتاب صفة الصفوة مين بل بن عبد الله على كرت بين كرمس نے ما لک بن قامجیلی تامی شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں زعفران لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تم نے ابھی زعفران کھایا ہے؟ بولا: استغفراللہ! میں نے ایک ہفتہ ہے چھنیں کھایا لیکن میں نے اپنی والدہ کو کھانا دیا اور چونکه نماز صبح بہیں پڑھنی تھی اس لئے تیزی سے یہاں آیا ہوں ، مجھے ہاتھ دھونے کی فرصت ندملی كەمتذكرە جگەس يهال كافاصلە • م فرىخ كاخما (اشاكيس بزاركيوميش) كياتم ميرى بات مانو كي؟ میں نے کہا: ہاں۔اس نے کہا: خدا کاشکر!جس نے مجھے یقین کرنے والے مومن کی صورت دکھائی۔(۱) •ا۔ابن جوزی ای کتاب میں ہی مویٰ بن ہارون سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بارحسن بن خلیل کو میں نے عرفات میں دیکھااوران کی صحبت میں رہا۔ دوسری بار کعبہ کے طواف کی حالت میں دیکھا۔ان ہے کہا کہ دعا کرو،میراجج قبول ہوجائے۔انہوں نے روتے ہوئے میرے لئے دعا کی۔جب میں مصر واپس آیا تو جوبھی مجھ سے ملئے آیا اس ہے کہا کہ اس سال حسن میرے ساتھ مکہ میں تھے۔انھوں نے کہا كەنھول نے اس سال ج نبيس كيا۔ ميں نے كها: مجھ معلوم ہوا ہے كہ وہ ہررات مكه يبوي عج جاتے ہيں۔ سی نے بھی میری بات کی تقیدیت نہیں کی۔ کچھ دن بعد انھوں نے مجھے دیکھ کر افشاء رازیر میری سرزنش کی کہ میں نہیں جا ہتا تھا کہتم منصے اس طرح مشہور کرو۔اب میں تجھے اپنے حق کی قتم دیتا ہوں کی سے نہ کبنا\_(۲)

#### علامدا من قرمات میں:

ینمونے امیرالمومنین اورائمہ معصومین کے نہیں ہیں بلکہ اہل سنت حضرات کے بیان کردہ ہیں اور

٢ ـ صفة الصفوة ، ج ٢ ، ص ٢٩١ (ج ٢ ، ص ٢٢٣ نمبر ٨٨٠)

المقة الصفوة جسم م ٢٦٨ (ج ٢٥ م ٢٥ نمبر ٨٨)

انھیں کے نقلی اولیاءاللہ کے قصے ہیں۔اگریدلوگ طی الارض پر قادر ہیں تو امیر المونین مدینے سے سلمان کو عشل کون ہوتا ہے؟ عشل وکفن دینے کیلئے مدائن کیوں نہیں پہو رقم کئے ؟ آخراس بات پرانکار وجدال کاغل کیوں ہوتا ہے؟

### جُك جُك جِيو!!!

حضرت امپر المونین اور ائم معصومین کے فضائل کے سلسلے میں اہل سنت قلم کا را نکار وتعصب ک فضا قائم کئے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ ان کی فطرت میں انکار وعناد کی آمپزش ہے۔ بھی وہ طعن وششخر کرتے ہیں ، بھی جعلی ہونے کی ہا تک لگاتے ہیں ، بھی اساد پر بحث کرنے لگتے ہیں۔ جب پچھنیں ملتا تو عقل سے بعید ہونے کی گہار مچانے لگتے ہیں۔ ہر نئے دن ایک نئ آواز سننے کو لمتی ہے۔ وہ بچھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار ہے ہیں حالانکہ بہی لوگ ای تتم کے فضائل وواقعات اہل بیت کے علاوہ دوسرے افراد میں ثابت بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ نہ اس کی تر دید کرتے ہیں نہ دل میں نفرت وعناد کا جوش بھڑ کتا ہے ، نہ غلو کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ یہ دیکھے بعض مسائل کا آپ بھی تجزیہ ہے بجئے:

## ا ـ حديث روشس:

حضرت علی علیہ السلام کے لئے دعائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورج بلٹنے کی سندیں اور شواہد صحت نیز کلمات علاء،ہم تیسری جلد میں پیش کر چکے ہیں۔اسے پڑھ کرمجال انکارنہیں ہوسکتا، اس فتم کے واقعات شبلی ، یافعی ، ابن حجر وغیرہ نے اساعیل بن محمد حضری (متونی ۲۷۲) کے لئے قال کئے ہیں۔اس سے کوئی انکارنہیں کرتا ہے۔

سبی طبقات الشافعین میں لکھتے ہیں کہ حضری کے منجملہ کرامات جے اکثر نے نقل کیا ہے یہ کہ وہ ایک دن سفر میں اپنے خادم سے بولے : سورج سے کہو کہ جب تک ہم گھر نہ پہونچیں تھم رار ہے۔ حالانکہ ان کا گھر دورتھا اور سورج ڈ و بنے ہی والاتھا۔

خادم نے سورج سے کہا: فقیدا ساعیل محم دیتے ہیں کہ تو اپنی جگد پڑھہر جا۔ اور سورج اپنی جگد پڑھہرا

ر ہا۔ جب گھر پیو نچ گئے تو بولے: اس قیدی کور ہا کیوں نہیں کردیتے ؟ خادم نے سورج کو حکم دیا کہ ڈوب جائے۔وہ فورا ڈوب گیااور رات کا گھپ اندھیرا ہو گیا۔(1)

یافعی مراً قالبخان میں کہتے ہیں کہ کرامات اساعیل میں ایک سورج کا تھہرار ہنا بھی ہے۔ایک دن اسے ڈو بنے سے روک دیا۔ بیکرامت یمن والوں کے یہاں مشہور ہے۔

ان کی ایک کرامت بیجی ہے کہ انھوں نے سدرۃ انتہا کی درخت کو حکم دیا کہ انھیں اور اسلکے دوستوں کومیوہ کھلائے اوراس نے اطاعت کی۔ میں نے دوشعروں میں اس کوظم بھی کیا ہے:

''حضری وہی ہیں محمدولی کی ذریت اورا مام مجدد۔ان کی عظمت بیہ ہے کہ سورج کواشارہ کیا تو جب تک گھرنہیں پہو نچے گئے وہ غروب نہیں ہوا''۔

ایک اورشعریس ای مفہوم کواد اکیا ہے:

هو الحضر می المشهور من وقفت له بقول قفی شه مس لا بلغ منزلی (۲)

این مماد نے شذرات الذہب میں حضری کی کرامات کے متعلق مطری کا بیان قال کیا ہے کہ بیہ سورج کا رکار ہنا متواتر ہے۔ ایک کرامت بیہ کہ دہ ذبید پہو نچنا چاہتے تھے۔ دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے۔

اس سے کہا: جب تک شہر میں داخل نہ ہو جا دَل مت ڈوبنا! وہ کئی گھنٹے تک تھم را رہا۔ جب وہ شہر میں داخل ہو گئے تک تھم را رہا۔ جب وہ شہر میں داخل ہو گئے تو خروب ہونے کا تھم دیا۔ اچا تک دہ ڈوب گیا اندھرا چھا گیا اور ستارے نکل آئے۔ (۳)

ابن جمر فناوی صدیقیہ میں کہتے ہیں کہ حضری کی ایک کرامت بیہ ہے کہ دہ ذبید داخل ہونا چاہتے تھے اور سورج ڈوب خوالا تھا۔ اس سے کہا: جب تک شہر میں داخل نہ ہوجا دَل مت ڈوبنا۔ بس وہ کئی گھنٹے تک اور سورج ڈوب خوالا تھا۔ اس سے کہا: جب تک شہر میں داخل نہ ہوجا دَل مت ڈوبنا۔ بس وہ کئی گھنٹے تک اور سورج ڈوب خوالا تھا۔ اس سے کہا: جب تک شہر میں داخل نہ ہوجا دَل مت ڈوبنا۔ بس وہ کئی گھنٹے تک

علامه اوي عجب اللو وي مين كتبة بين: و اعهجها من فوقة قد غلت " مجيمة إس كروه پرجرت

الطبقات الثافعين ،ج٥،ص٥٥ (ج٨،ص ١١١٨)

۲\_مراة الجأن جسم م ۱۷۸

٣- شذرات الذهب، ج٥، ١٣٦٥ (ج٤، م٠ ١٣٠)

٣- الفتاوي الحديثية به ٢٣٢ (س٣١١).

ہے جو کیندوعناد کی زبان کھولتے ہوئے حضرت علی کے لئے سورج کے پلٹنے کا انکار کرتا ہے جب کہ اس کا تھم رسول نے دیا تھا،اوروہ اس بات کا دعویدار ہے کہ اساعیل حضری نے خادم کو تھم دیا تو سورج پلٹ آیا''۔ اب ہر حقق نتیجہ نکال سکتا ہے کہ حضری افضل ہیں یارسول خدا اور علی مرتضائی؟ ان میں کس کا مرتبہ خدا کے نزدیک بلند ہے۔ کیونکہ علی کے سورج پلٹنے کی بات دعائے رسول کی وجہ سے ہوئی اور یہاں اساعیل حضری نے اپنے خادم سے کہا کہ تھم دیدو کہ تھم را رہے پھر ڈو بنے کا تھم دیدو۔ پھر خادم کو تھم دیا کہ اس قیدی کو آزاد کر دو۔

یے عظمت وامتیاز ای وفت مانا جاسکتا ہے جب خواب کومیح مانا جائے لیکن ارباب عقل اچھی طرت سجھتے ہیں کہ بیا نسانہ کب گڑھا گیا ،کہاں گڑھا گیا اور کس لئے گڑھا گیا ؟؟

﴿ يـريـدون ان يـط فــُـوا نــور الــلـه بافواهم ويابى الله الا ان يتم نوره ولوكره الكافرون ﴾ (توبة/٣٢)

۲\_ ہزار رکعت نماز

ا کثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امیر الموشیق ، امام حسین اور امام زین العابدین ہر شبانہ روز ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ (1)

یہ بات تمام لوگوں میں مسلم اور تمام علاء تسلیم کرتے ہیں لیکن ابن تیمیہ نے اس موضوع پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے کہا کہ یمل مکروہ ہے۔ پھر میہ کم نماز ہزار رکعت کی کوئی وقعت نہیں۔ جواسے اہم مسجھے وہ تادان ہے کیونکہ رسول خدا ملتی اللہ رات میں تیرہ رکعت اور دن میں معینہ نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔انھوں نے بھی ایسانہ کیا کہ تمام رات نماز پڑھتے رہیں اور تمام دن روزے رکھتے رہیں۔

ا العقد الغريد، ج٢، ص ٢٠٩، ج٣، ص ٣٠ ( ج٣ ص ١٤١) وفيات الاعيان، ج١، ص ٣٥ ( ج٣، ص ٢٤ نمبر ٣٢٥) صفة الصفوه، ج٢، ص ٥٦ ( ج٢، ١٠٠ نمبر ١٦٥) طبقات الذببي، ج١، ص ٤١ ( ج١، ص ٥٥ نمبر الحتهذيب المتهذيب ، ج٤، ص ٢٠٣ ( ج٤، ص ٣٦٩) طبقات شعراني، ج١، ص ٣٤ ( ج١، ص ٣٣ نمبر ٣٤) يافعي كي روض الرياحين ص ٥٥ ( ص ١١١ نمبر ١٤) مشارق الانوار، ص ٩٤ ( ج١ص ٢٠١) اسعاف الراغميين ، مطبوع برعاشيه المشارق، ص ١٩١ ( ص ٢١٨)

پھراضا فہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتما مرات بیداری ندصرف بید کمتحب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ ای طرح ہمیشہ روزہ رکھنا بھی سنت نبوی کہیں ہے۔

کبھی وہ کہتے ہیں کہ بیکام انسانی طاقت سے باہر ہے۔اگر بیکام ممکن بھی ہوتو حضرت علی سنت نبوی کے زیادہ واقف کارتھے،انھیں سیرت نبوگ کی پیروی کا زیادہ حق تھا۔ حالانکہ چوہیں گھنٹے میں ہزار رکعت نماز پڑھتا اور دوسرے کام بھی انجام دینا طاقت سے باہر بات ہے۔ کیونکہ آ دمی کھانے اور سونے کا بھی تمان ہے۔

مجھی وہ کہتے ہیں کہ فطری حیثیت سے بیٹمل ای ونت مکن ہے جب سرعت اور تیزی دکھائی جائے۔اور تیزی کرنا خضوع وخشوع میں رکاوٹ ڈالے گا جیسے کواز مین پر چونچ مارے۔الیے عمل سے فائدہ کیا۔

پھروہی حضرت آ مے کہتے ہیں کہ حضرت عثان کے لئے ثابت ہے کہ آپ تمام رات جا گتے تھے، ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کرتے۔اس طرح ان کے یہاں شب بیداری اور تلاوت قرآن دوسروں کے یہاں سے زیادہ واضح ہے۔(۱)

## ابن تيميدكے جوابات:

ابن تیمیدکا بیدخیال که ہزار رکعت نماز پڑھنا مکر دہ اور سنت نبوی کے نخالف ہے اور کوئی نفنیلت کی بات نہیں ،ان کی ناوانی اور مزاج عبادت سے ناواقفیت کا ثبوت ہے ۔ انھیں اہل سنت کی فقہ کا پہتر ہی نہیں ۔ کیونکہ رسول کی تیرہ رکعتوں کا بیان جو کتب سیر میں آیا ہے وہ نماز شب ،شفع ، وتر اور نافلہ صبح اور نوافل یومیہ کے متعلق ہان کے علاوہ ایسی نمازیں جو ذاتی طور سے متحب ہیں ان کا احادیث میں الگ تذکرہ ہے۔

ا منهاج النة ،ج م م م 119.



احاديث رسولً ملاحظه فرمايك:

ا۔الصلو۔ خیر موضوع استکثر او استقل 'هماز بہترین چز ہزیادہ پڑھی جائے یا کم''۔(۱)

۲۔ نماز بہترین چیز ہے جسے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہودہ کوتا ہی نہ کرے۔ (۲)
۳۔ اے انس! رواز نہ زیادہ نمازیں پڑھو، وہ تمہاری تفاظت کرے گی۔ (۳)

۳۔اے انس!اگر ہوسکے تو زیادہ نمازیں پڑھو کیونکہ جب نمازی نما ز پڑھتا ہے فرشتے اس پر صلوات پڑھتے ہیں۔(۴)

۵۔ جورات میں نمازیں زیادہ پڑھے گادن میں اس کا چبرہ روثن رہے گا۔ (۵)

۲- بخاری (۲) وسلم کی روایت ہے کہ رسول خدا شب میں اس قدر نماز کے لئے کھڑے ہوتے کہ آپ اس قدر نماز پڑھتے کہ قدر موں میں قرم آ جاتا۔ ایک روایت عائشہ ہے کہ قدموں سے خون جاری ہوجاتا۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ قدم ارز نے لگتے اور خون جاری ہوجاتا۔

مواہب اللدنيّة ميں ہے كدرسول خداً برُ هاہے ميں بعض اور ادكو بينے كر پرُ معتے اس كے با وجود اتى نمازيں پرُ معتے كەقدم لرزتے اورخون جارى موجاتا۔ (٤)

المطبية الأولياء ج ابم ١٦٧.

۲-اوسططمرانی (جام ۱۸۳ حدیث ۲۳۵) الترغیب دالتر هیب ، ج ۱،م ۱۰ (ج۱،م ۲۰۰۰ حدیث ۹) کشف الخفاج ۲،م ۳۰ ( حدیث ۱۹۱۷)

٣- تاريخ اين عساكر ، ج ٣ م ١٥٠ (ج ٩ ص ٣٥٣ نبر ٨١٩ ، تاريخ اين عساكرج ٥ ، ص ١٧)

٣- تاريخ ابن عساكرج ٣٠ م ١٥٢ (ج ٩٩ س٣٣ نبر ٨٢٩ مخقر تاريخ ابن عساكر، ج ٥ م ١٧)

۵\_سنن این ماجه می ایم ۴۰۰ (ج ایم ۴۲۲ حدیث ۱۳۳۳)

٢ ميح بخاري (ج ابص ٢٨٠ حديث ١٠٤٨) ٧ عد الموابب اللدنية ، ج ٢ م م ١٨١.

عبادات کی بجا آوری کے سلسلے میں عمل کرنے والوں کا معمول نماز، روزہ، جج اور تلاوت قرآن میں بدرہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تقرب خداوندی کے لئے بجالا یا جائے۔ اس میں کوئی کی نہ کی جائے۔ لوگوں کی توانائی اس بارے میں مختلف ہے۔ خدا فرما تا ہے: ﴿ ف ا تسقوا لله ما استطعتم و لا یکلف الله د نفسا الا و سعها ﴾ اپنی قوت بحر تقوی کی اختیار کرو۔ خداطافت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس طرح آپ دیکھئے کہ کچھلوگ ہیں (۱) جوروز اندسور کعت نماز پڑھتے تھے کچھدوسور کعت نماز پڑھتے۔ مثل : قاضی فقیہ ابو بوسف کوئی متوفی محرد (۱)، قاضی ابن سانہ بغدادی (۳) متوفی ساسلہ، بشر بن ولید کندی متوفی ساسلہ، بشر بن

جن لوگوں نے روزانہ تین سور کعتیں نمازیں پڑھیں:احمہ بن طنبل (۵)، چنید قواریری (۲)، حافظ مقدی۔ (۷)

جن لوگوں نے روزانہ تین سور کعتیں نماز پڑھیں: بشر بن مفضل رقاشی (۸)، ابو حنیفہ نعمان بن ٹابت (۹)، ابوقلا به (۱۰)، منینم بن مالک (۱۱)، ام طلق (۱۲)، احمد بن مهلهل (۱۴)۔

ا\_دول اسلام جهام ۱۹۳ ص ۱۰۸) تاریخ بغداد جهه م ۲ ( نمبر ۲۳۳۷) البدلیة والنهایة ج ۱۰ ص ۲۱۳ (ج ۱۰ ص ۲۳۳ حوادث یر ۱۹۳ )

٢- تذكرة الحقاظ، جام ١٥٤ جام ٢٩١ فمبر٢٥) شذرات الذهب، جاءم ٢٩٨ (جمم ٢٧٥)

٣- تاريخ بغداد، ج٥، مس٣٣ ( نمبر ٢٨٥٩) شفررات الذبب، ج٣، م ٨٥ (ج٣، م ١٥١٧)

٣ \_ تاريخ بغداد، ج ٧، ١٥ ( نمبر ٣٥١٨ ) ميزان الااعتدال، ج ١، ١٥٢٥ (ج اص ٢٣٦ نمبر ١٢٢٩)

۵ - البداية والنهاية ، ج۱۳، ص ۳۹ (ج۱۳ ص ۲۷) تاريخ ابن عساكر ج۲، ص ۳۹ (ج۵، ص ۳۰۰ غبر ۱۳۷) شعرانی کی طبقات الكبرئ، ج۱، ص ۲۷ (ج۱، ص ۵۵ غبر ۱۳۷)

٢ \_البداية والنبلية ، ج11،ص١١٨ (ج11ص ١٢٨) المنتظم، ج٢، ص٢٠١ (ج١٣ص ١١٨ نمبر٢٠٥٣)

٨\_ تذكرة الحفاظ، جام ١٨٥ (جام ١١٠ نمبر٢٨١)

۷\_البداية والنهلية ،ج١٦٩م ٣٩ (ج١١٩م ٢٥)

١٠ - البدلية والنهلية ،جاابس ٥٥ (جاابس ٢٤)

9 خوارزي كي منا تب الي حنيفه، ج اج ٢٥٧٧.

۱۱\_مفة الصفوة جهم م ١٣٥ (جهم م ٣٤ نبر ٥٩٥)

اا صفة الصفوة ، ج٣ م م ٢٥ (ج٣ م ٢٥٧ نمبرا ٥٥)

۱۳ شدرات الذبب، جسم من ۱۷ (ج۲ بس ۲۸۳)

جولوگ پاپنچ سور کعتیں پڑھتے تھے:بشر بن منصور بھری(۱) بہنون بن تمزہ۔(۲) جوچے سور کعتیں پڑھتے تھے: حارث بن یزید حضری (۳) جسین بن فضل (۴) ،علی بن علی بن نجاد بھری(۵)،ام صبباعد ویہ۔(۲)

جولوگ سات سور کعتیں پڑھتے تھے: اسودین پزید (۷) بعبدالرحمٰن بن اسود۔ (۸) اکثر اہل سنت تذکرہ نگاروں نے ایسے لوگوں کے فضائل لکھے ہیں جوایک ہزار کعتیں دن یا رات ہیں

ا نظر المل سنت تذکره نگارول نے ایسے لولول کے فضائل تھے ہیں جوایک ہزار سیس دن یا رات کی برخ سے تھے۔ان میں مرہ بن شراحیل ہمدانی (۹) بعبدالرحمٰن بن ابان (۱۰) بمیر بن بانی (۱۱) بعلی بن عبدالله عباس (۱۲) بمیون بن مهران (۱۳) ، بلال بن سعداشعری (۱۲) ، عامر بن عبدالله اسدی (۱۵) ، مصعب بن ثابت بن عبدالله (۱۲) ، ابوالسائب مخز دی (۱۷) ، سلیمان اوّل و دوم (۱۸) ، کیمس بن الحن بحمد بن هیت شرازی۔

## امام ابوحنيفه:

روزانہ تین سور کعتیں نماز پڑھتے۔ایک دن رائے سے گذررہے تھے کہ ایک عورت نے دوسری سے کہا: پیخص رواز نہ پانچ سور کعتیں نماز پڑھتاہے۔وہ روزانہ پانچ سور کعت نماز پڑھنے لگے۔

۳-تهذیب التهذیب ( ۲۲، ص ۱۳۳۱) ۵-خلاصة التهذیب، ص ۲۳۳ ( ۲۶، ص ۲۵ نمبر ۵۰۲۳) ۷-شذرات الذہب، جاص ۸۵ ( ج۱، ص ۱۳۳) ۱- اقامة الحجة، ص ۷ ( ص ۱۲) ۱۱-طبقات الحفاظ، ج۱، ص ۹۳ ( ج۱، ص ۹۸ نمبر ۱۹)

۱۳\_میزان الاعتدالی، ج۳،ص۱۷. ۱۹\_حلیة الاولیاء، ج۲،ص۱۹۵ ۱۸\_مفاح السعاد 5، ج۲،ص۷۷ (ج۲ص۲۸۷) ا\_تهذیبالتهذیب،ج۱،ص۲۹ (جام ۴۳۳) ۲\_تارخ بغداد،ج۹،م۲۳۷ ۴\_مراة البمان،ج۲،م ۱۹۵

٢\_مقة العنوة، ج٢،ص١١ (ج٩،٩٠٢ نمر٥٨٨)

۸\_انساب بلاذری مج۵ می ۱۲۰

١٠-كالم مرد، ج٢، ص ١٥٤.

١٢\_البداية والنهاية ،ج٩،٥ ١٣٨ (ج٩٥،٠٨٠)

١٣\_ صلية الأولياء، ج٢ بص ٨٨،

١٥ ـ الآغاني، ج ١،٩٠ ١ (ج ١،٩٠ ٢١٩)

ارمغة الصفوة، جسم ٢٣٢ (جسم ١٣١٨ نبر٥٣٥)

ایک دن راستے سے گذرر ہے تھے کہ بچوں نے باہم بات کی کہ پیٹخف روز اندایک ہزار رکعت نماز پڑھتا ہے۔ بیس کروہ روز اندایک ہزار رکعت نماز پڑھنے گئے۔(۱) رابعہ عدویہ بھی دن رات میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھتی تھیں۔(۲)

آج بھی ہم ایسے لوگوں کود کھتے ہیں جودن میں یارات میں کم سے کم سات گھنٹوں میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں کین روزانہ کے کام کاج میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔اور نہ ہی یہ بات سنت نبوی کے مخالف ہوتی ہے بلکہ عین سنت ہوتی ہے۔اس کی تائید میں علماء واولیاء بھی ہے لہٰذا جو بھی چا ہے نماز کم یازیادہ پڑھے۔

چنانچاگرتمام رات بنیداری متحب نه ہوجیها که ابن تیمیه کاخیال ہے بلکه مروه اور مخالف سنت ہوتو کتابوں میں بزرگوں کے فضائل کے سلسلے میں کیوں مرقوم ہے؟ تمام رات بیدارر ہنے والوں کے نام پیر ہیں:

سعید بن میتب تا بھی پچاس سال تک اول شب سے باوضو بیداررہ کر نماز صح ای وضو سے پڑھتے رہے۔ (۳) ابوطنیفہ، ابن مبارک کے بقول ۴۵ رسال تک شب بیدارر ہے اورعشاکے وضو سے نماز صح پڑھی۔ (۴)

فقیہ ابو بکر نیشا پوری باوضوعشاء کے بعدای سے نماز صبح پڑھتے ۔(۵) ابوجعفر عبدالرحمٰن ابن اسود، نماز صبح با وضوعشاء پڑھتے ۔(۲) محمد بن عبدالرحمٰن تمام رات نماز پڑھتے ۔(۷)

باشم يا مشيم بين سال نماز صبح باوضوعشاء برصة \_( ٨)

اءص ۵. سرحفة الصفوة ۲۶ بم ۳۳ (۲۶ برص ۸ فمبر ۱۵۹) ۵-تاریخ بغداد ، ج ۱۰ ب ۱۲۲.

٨ \_ دول اسلام، ج ايس ١٩ ( ١٠٥)

۲ ـ روض الاخبار المنتخب من رزعج الا پراد ، ج ایم ۵ . ۲ ـ منا قب خوارزی ، ج ا بم ۲۳۰ ، ۲۳۰ . ۲ ـ صفة الصفوة ج ۳ ، م ۵۳ (ج ۳ ، م ۹۵ نمبر ۲۱۵ ) ۷ ـ صفة الصفوة ج ۲ ، م ۹۸ (ج۲ ، م ۱۵۷ نمبر ۱۸۷ )

اراقامة الجة بم ٩ (ص٨٠)



ابوغیاث ایک رکعت نماز بغیر رکوع و مجدہ کے بجالاتے اور ای بیس تمام رات جاگتے۔(۱)
ابولحن اشعری ، بیس سال تک نماز ضح وضوعشاء سے بجالائے (۲)۔ ابولحسین بن بکار۔(۳)
ابوخالد یزید بن ہارون ۴۵ رسال (۴) اورعبدالواحد بن زید چالیس سال تکعشاء کے وضو سے نماز صح اوا
کرتے رہے۔(۵)

## دوسرااعتراض:

ابن تیمیکادوسرااعتراض که اللسنت کے زدیک سنت کا تحقق صرف عمل رسول علی سے تابت نہیں ہوتا بلکہ افراد مسلمین کے عمل سے بھی تابت ہوتا ہے۔ اس حساب سے آخر کیا قباحت ہے کہ امیر المونین فی این اللہ میں اللہ می

جیدا کہ سیوطی ، سکتواری اور دومروں نے صراحت کی ہے کہ سب سے پہلے تر اوس کو ایجاد کرنے والے اور سنت قرار دینے والے حضرت عمر ہیں۔انھوں نے سیکام چود ہویں جمری میں انجام دیا۔(۱) وہ پہلے آدمی ہیں کہ لوگوں کو تر اور کے لئے جمع کیا۔نوافل کو ماہ صیام میں باجماعت اوا کرنے کی بدعت بھی انھیں کی ہے۔(2) نیز پہلے وہ آدمی ہیں کہ شرائی کوائی کوڑے مارے۔(۸) ان تمام بدعتوں کو بعد میں مستحن سمجھا گیا اور اس کی پیروی کی گئی۔

ا مقة الصفوة ج ٣٠ م ٢١ (ج٣٠ ١١١ نبر ٣١٧)

٢\_طبقات الأخيارج٢ بص١٤ (ج٢ بص١٩٠ نبر٨٨)

سوصفة الصفوة ج م م م ٢٢٥ ج م ص ٢٦١ منبر 290.

٣ \_ طبقات الحفاظ ج ام ٢٩٢.

٥ \_صفة الصفوة ج ٣ بص ٢٥ (ج ٣ بص ١٣٢٣ نمبر ٥٣٧).

٢ ـ ما ضرات الاوائل م ١٣٩ (مطبوعه السل على ١٨٥ (طبع من النارة في كي شرح المواجب، ج ٤٠٥ ما ١٣٩،

۷\_طرح التشريب، ج٣،٩٥٠.

٨\_محاضرات الاوائل بص الاص (١٦٩)

حافظ ابوقیم وخازن نے ایک اور جموت فراہم کیا ہے کہ انحصار سنت فظ فعل رسول نہیں ہے۔ چنا نچہ سب سے پہلے ایسا مسلمان جو صبر اُمقق ل ہوا ہوا ہوا ہی کما زحبیب بن عدی نے قر ار دی۔ (۱) مورخوں نے وراثت اور دیت کے معالم میں معاویہ کی بدعتوں کی بھی صراحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امور معاویہ خلاف ممل رسول وشیخین ہیں۔ (۲)

مزید مید که تمرین عبدالعزیز نے عید کے دن تہنیت کی رسم ایجاد کی جوعمل رسول کے خلاف ہے (۳)
اوراس بات کا ثبوت ہے کہ سنت، عمل رسول میں منحصر نہیں ۔ مگر رسول اکرم سے جو حدیث مردی ہے کہ
تنہارے او پر لا زم ہے کہ میری اور خلفاء راشدین کی سنت پڑعمل کرو میہ حدیث سے تنہیں ہے۔ (۴) ان
لوگوں کی سنت لائق ستائش اور علی کی سنت لائق ندمت، کیوں؟؟

ابن تیمیاوران کے قصے کوہضم کرنے والوں کے خلاف مجم عبدالحی نے رسالہ لکھا ہے: اقسامة
السحیجة علی ان الا کشار فی التعبد۔اس میں اکثر ان صحابہ وتا بعین کا تذکرہ کیا ہے جضوں نے
تمام عمرعبادت خدا میں گذاری۔ بیوقع رسالہ السالہ میں ہندوستان میں شائع ہوا ہے۔ آخر میں وہ
لکھتے ہیں کہ تمام رات میں مشغول رہنا علاء کا معمول رہا ہے، ہزار رکھت نماز بھی پڑھتے تھے۔ بید نو
برعت ہے نہ شریعت نے منع کیا ہے بلکہ یکل نیک اور مطلوب شارع ہے کے (۵) جولوگ کہتے ہیں کہ یہ
کام قدرت وطاقت سے باہر ہے اس کا مشاء کا بلی ہے،ان کی روح عبادت کمزور ہے۔ جولوگ تما اس عبادت میں روح کی شادانی و کیکھتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں۔جولوگ اس سے بہرہ ہیں ان
کنزد کی طاقت سے باہر ہے۔

مشكل اوراد وختمات:

حقیقت کے متلاثی کو طاقت سے زیادہ عبادت کرنے والے افراد بھی ملتے ہیں ۔معمولی افراد بھی

ا حلية الاولياء ، جام ۱۳ اتفير خازن ، جام ۱۸ (جام ۱۳۷) ميا ۱۳ البدلية والنهلية ، ج٩ ، م ٢٣٣، ج٨ ، م ١٣٩ (ج٩ ، م ٢٥٩ ، ج٨م ١٨٨) سية رخ اين عساكر ، ج٢ ، م ٣٦٥ (جيم ٢٧٥ نمبر ١٨٨) مية درك على المتحسين ، جام ٩٧ (ج١، م ١٨ عديث ٣٢٩) ٥ اقامة الحجيم ١٨

ہزار رکعت سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے۔ کسی نے بھی اس کا انکارنہیں کیا ہے صرف ابن تیمہ ہی مشکروں کی صف میں نظر آتے ہیں۔ تہ کسی نے ان روایات کومور دطعن بنایا ہے۔ اس کا فلسفہ انہا کی واضح ہے۔ ظاہر ہے کہ طعن وتشنیج کے پس پر دہ صرف دشمنی اہل ہیت ہی ہے۔ اور فضائل ائم میکا انکار۔ یہ چندلوگوں کے نام ہیں جن کے اور ادمیں کثرت تھی۔ \*

ا عويمر بن زيد الودر دا وصحالي: روز اندا يك لا كفتنج يزهة \_(1)

٢- ابو بريره: هررات سونے سے قبل باره ہزار تنج پرسطة اور دوزاند باره بزاراستغفار۔ (٢).

٣ ـ خالدين معدان: تلاوت قرآن كےعلاوہ جاليس بزار تيج پڑھتے ۔ (٣)

٣ عمير بن باني: روزاندايك لا كونتي يزهية \_ (٣)

۵-امام ابوهنیفه: نماز جمعه جانے سے قبل بیں رکعت نماز اورختم قرآن ۔ (۵)

٢ \_ يعقوب بن يوسف: سورهٔ توحيداكيس بزار باريز هيته \_(١)

۷\_ جنید قواریری: تین سور کعت نماز تمیں ہزار تیجے ۔ (۷)

٨\_فقية حرم امام محمد: روز انه جهر بزارم تبه سور ه توحيد پڙھتے۔ (٨)

٩ - شخ احمدز واوي: بين بزار سيح ، حاليس بزار صلوات بريعة - (٩)

١٠ - محمد بن سليمان: روازنه چوده بزار مرتبه بهم الله يزية \_ (١٠)

اا عبد العزیز مقدی کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے حساب کیا کہ بالغ ہونے کے بعد ۲۲ ہزار غلطیاں کی ہیں ۔ اس لئے ہر غلطی پرایک ہزار مرتبہ استغفار پڑھا اور ہزار رکعت نماز پڑھی اور ہر

ارشذرات الذهب، جابم ٣٤١ (ج٢ص ١١٨)

٢- البداية اولنهاية ،ج٨،ص ١١٠١١ (ج٨ص ١٢٠)

٣- ميزان الاعترال، جم من ٣٠٥.

۲\_تاريخ بغداد،ج١١٠٩م ٢٨٩

٨ ـ طبقات الاخيار، ج ٢، ص ٤٠ ا (ج٢، ص ٨٨)

واليشل الابتباح بس ١٣١٤.

٣\_ علية الاولياء، ج٥، م٠١١

۵\_مناقب ابوطنیفه، ج ایس ۲۳۰

کے۔المنتقم، ج۲ ہص ۱۰۱.

٩\_شذرات الذبب، (١٥٢٥)

ركعت مي ايك ختم قرآن كيا. (١)

آپ جانے ہیں کہ ہزار رکعت نماز ، ۸۳ ہزار کلہ ہے۔ کیونکہ رکعت اول میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد دونوں مجدون تک ۲۹ کلمات ہیں۔ اور جب ای رکعت میں ایک ہزار مرتبہ پڑھا جائے تو ۲۹ ہزار کلمہ ہوجا تا ہے۔ رکعت دوم میں تکبیرۃ الاحرام سے دونوں مجدوں تک چونکہ تجبیرۃ الاحرام نہیں ہے اس لئے ہزار کلمہ خارج ہوجا تا ہے۔ اس طرح مجموع کلمات ۸۲ ہزار کلمہ ہوتا ہے اور جب کلمات تشہد کوشیعوں کے مطابق اور سلام کو ہز ھالیا جائے تو پندرہ ہزار کلمہ ہوجا تا ہے۔ اس طرح متذکرہ اعمال کو ہزار رکعت نماز کے ساتھ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ کس قدر زیادہ ہے ، صاحب اور اونے اجازت دی ہے کہ اسے ممکن سمجھا جائے تین جن کے دل میں اہل بیت سے عنادہے وہ اسے غیر حمکن سمجھیں گے۔

آخر میں خود ابن تیمید نے لکھا ہے کہ عثان تمام قرآن کو ایک رکھت میں تمام کردیتے یہ مطلب میرے موضوع سے خارج ہے۔ بحث مرف اس قدر ہے کہ ابن تیمید نے اس کواس لئے بیان کیا ہے کہ عثان کا اہل بیت سے مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ جواعتر اض انھوں نے حضرت علی اور ائمہ پرکیا ہے وہ بی عثان پر بھی وار دہوتا ہے کیونکہ یہ عمل ان کے قول کے مطابق مخالف سنت ہے کیونکہ یہ تابت نہیں ہے کہ رسول نے ایک رکھت میں ہورا قرآن خم کیا ہو۔

دوسری بات میہ کہ میمل امکان سے باہر ہے۔ کیونکہ کلمات قرآن کی تعداد ۹۳۴ کے ہے اور بقول عطا ۳۳۹ کے درمیان واقع ہویا بقول عطا ۷۷۴۳ کے ہے۔ (۲) دونوں صورتوں میں بیا لیک رکھتیا مغرب وعشاء کے درمیان واقع ہویا مابین عشاوصے کمی حال میں بھی ایک رکھت میں ختم قرآن غیرممکن ہوجاتا ہے۔

دوسری طرف بخاری وسلم نے رسول کی حدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت کے عبداللہ بن عمر سے فر مایا کہ قر آن سات دن میں ختم کیا کروزیادہ نہیں ۔ نیز بطریق صحیح آنخضرت سے روایت ہے کہ فر مایا کہ جو تین روز سے کم میں ختم قر آن کرے وہ بجھ نہ سکے گا۔اس کے علاوہ عثان ان لوگوں کی صف میں شار

ا مفة الصفوة، جم م ١٩٥٥ (جم م ٢٥٥ نمبر ٢٧٥) ٢ - تغيير قرطبي، ج ام م ۵۷ (ج ام م ۴۷) الانقان، ج ام ١٤٠ (ج ام ١٩٥)



ك جائ بي جوسات دن يس اكي فتم قرآن كرتے تھے۔(١)

ختم قرآن کا مسئلہ الل سنت کے یہاں اس قدر پیچیدہ ہے کہ سراسرابہام بی ابہام ہے۔وہ آخیں کتابوں میں لکھتے میں کہ بعض حضرات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کرویتے تھے۔ظہرین یا مغربین کے درمیان ۔ ان میں چندنام یہ ہیں جوایک رکعت میں قرآن ختم کرویتے تھے:

عثان بن عفان (۲) تمیم ابن اوس (۳) به سعید بن جبیر (۴) به منصور بن زباذ ان (۵) ، ابوالحجاج مجامِد (۲) ، امام ابوصنیفه (۷) ، کیلی بن سعید قطان (۸) ، حافظ ابواحد (۹) محمد بن هیف (۱۰) جعفر بن حسن (۱۱)

مندرجه ذيل حضرات ايك دن من بوراقر أن ثم كياكرتے تھے:

سعدا بن ابرا ہیم (۱۲) ابو بکر بن عیا ش (۱۳) ابوالعباس محمد بن شاذ ل (۱۴) ابوجعفر کتانی (۱۵) ابوالعباس آ دمی (۱۷) امام احمد بن صنبل (۱۷) امام شافعی (۱۸) امام بخاری (۱۹) محمد بن بوسف (۲۰) محمد بن علی کرخی (۲۱) ابو بکر بن حداد (۲۲) حافظ این عسا کر (۲۳) خطیب بغدادی (۲۳) احمد بن احمد

التذكار من ٢ عماحيا والعلوم، ج ام ١٩١١ (ج اس ٢٣١)

٢\_ حليه الأولياء، ج ام ٥٥.

٧ حلية الأولياء، ج٧، م ٢٤٣.

٢\_العتاوى الحديثية من ٥٥ و٢١٥ (٥٨)

۸\_تاریخ بغداد،ج ۱۳۱۸ سا۱۹۱.

١-مقاح السعادة، ج٢، ١٤ ( ج٢، ص ١٨٨)

١٢\_خلاصة التهذيب بم ١١١٠

١٢- شذرات الذبب ج ٢٥٠ ٢٢٢

١١\_المختظم ج٢ص١١١

١٨\_ صفة الصفوة ، ج٢م ١٥٥ (ج٢، ص٥٥٥ نمبر ٢٢٠)

٢٠\_المختلم، ج٢ بص٢٨ (ج١١ص١٨ نبر١٩٣٧)

٢٢\_دول اسلام،جام ١٦٤.

۲۳\_تاریخ این عسا کره ج ۱ بص ۱۸ (ج۵ بص ۲ س نمبر ۱۷)

۳ صفة العفوة ج ابس ۱۳ (ج ابس ۲۸ کنبر ۱۱۵) ۵ دول اسلام بن ابس ک ۷ ـ قاری کی منا قب المی صفیه ص ۹۹. ۹ ـ طبقات الحفاظ برج ۲ بم ۹۷ (ج اص ۱۳ انمبر ۱۳۳) ۱۱ ـ شغرات الذب برج ۳ بم ۱۷ (ج ۲ ص ۲۷) ۱۳ ـ تهذیب المتهذیب برج ۲ برص ۲۷ (ج ۲ برص ۳۷) ۱۵ ـ صلیة الاولیاء ج ۱۰ مس ۲۳ (ج ۲ برص ۲۸ مس ۲۸ ( س ۲۸ ۲) ۱۹ ـ تاریخ بخداد برج ۲ برص ۲۸ ( س ۲۸ ۲)

٢٣\_شدرات الذب، ج٢، ص ٢٣٩ (ج٢ ص ٣٩١)

# المنافع المنا

ابوعبدالله قفری (۱)، شخ احد بخاری (۲) \_

مندرجه ذیل حفرات عبرشب ایک قرآن خم کرتے:

على بن عبدالله ازوى تا يعي (٣) ، وكيع بن جراح (٣) ، امام بخارى (٥) ، عطابن سائب (٢) ، على بن عيسى حميرى (٤)، ابو نفر عبد الملك بن احمد (٨)، حافظ قرطبي (٩)، امام شافعي (١٠)، حسين بن صالح (۱۱) هزييد بن جارت (۱۲) ، ابويكر بن عياش (۱۳) ، ابوالطاب بصرى (۱۴) \_

مندرجدذيل افرادشب وروزيس ايك قرآن خم كرتے:

سعد بن ابرا ہیم (۱۵)، ثابت بن اسلم (۱۱)، جعفر بن مغیرہ (۱۷)، عمر بن حسین فجی (۱۸)، ابومجر لخي (١٩)، ابو الفرح بن جوزي (٢٠)، ابوعلي مصري (٢١)، ابو الحبن مرتضي (٢٢)، محمود بن عثان صنبل ، (۲۳) ام حبان سلميه (۲۴) .

ا\_تاريخ بغدادج ١٩ مس١٠.

٣- تهذيب الهذيب ، ج ٤ ، من ٣٥٨ (ج ٤ ، من ٣١٣)

٥- البداية والتهاية ، جاابس ٢١ (جااس ٣١)

٧- طبقات القراء، ج اص ٥٦٠.

٩\_تذكرة الحفاظ عرم م ١٨٥ (ج ٢ م ١٣١ نمر ٢٥١)

اا طبقات الاخيار،جا،م٠٥ (جا،ص٥٨ نبر٩٧)

١١- تاريخ بغداد، ج اس ٢٠٠٠

١٣ - صفة الصغوة ، ج ٣ ، ص ص ١٨١ (ج ، ٣ ص ٢٥٩ نمبر ٥١٣)

١٦\_ صلية الاولياء، ج٢ص ٢٣١

۱۸ - تهذیب تاریخ این عساکر، چ۳ به ۸۲)

۱۹- تبذيب التهذيب، ج ٢٠، ١٣٥٣ (ج ٢، ص ١٨٠ نمبر١٥)

٢٠ ـ شذرات الذهب، جم عم ١٨٩ (ج١٠ ب٥٣ ٢٨)

۲۲-البدلية والنهاية ،ج ١٣ ١٩٣٥ (ج ١١٥ س١١)

۲۳-شذرات الذبب، ج٥، ص ٢٩ (ج٥، ص ٢٧)

٢\_طبقات الاخيار،ج،م،م،١٤٠.

٧- دول اسلام، ج ١،٩٧٠.

۲ ـ خلامه العبذيب م ۱۲۲۵ (ج ۲ص ۲۳۹ نمبر ۴۸۵۳) ٨ \_ المنتظم، ج٨ م ٣٢٣ (ج١١ م ٢٠٧ نمبر ٣٥٠٠)

١٠- تاريخ بغداد، ج٢ص٦٣.

١٢ حلية الاولياء، ج٥ بص ١٨

۵ ـ صفة الصفوة، ج٢،٩٠٨ (ج٢،٩٠٢ مبر١٨١)

۷۱- تاریخ این عسا کر، چه م م<u>ی ۹</u>۷.

الإالية والنهلية ،ج ١١ص ٩ (ج ١١ص١١) ٢٣ ـ شغرات الذهب، ج٥م ١٦٨ (ج٤، ١٩٥٥)



مندرجه ذیل افرادشب وروزین دوقر آن ختم کرتے ہے:

سعید بن جبیر(۱) منصور بن زاذان (۲) ،امام ابوحنیفه (۳) ،امام شافعی (۴) ،حافظ عراقی (۵) ،ابوعبد الله قرطبی (۲) ،سیدمحمرمنیر (۷) ،شیخ عبدالحلیم منزلا وی (۸) -

> مندرجه ذیل افراد، ایک رات میں دوقر آن ختم کرتے تھے: تقی الدین بلاطنسی (۹)، احمد بن رضوان بن جالینوں (۱۰)۔

مندرجه ذیل افراد دوشب وروزیس تین قرآن ختم کرتے تھے:

کرز بن وبره کوفی (۱۱) ، زہیر بن محمد بن قمیر حافظ (۱۲) ، ابوالعباس بن عطاء (۱۳) ، سلیم بن عز تحیی (۱۴) ،عبدالرحمٰن بن مهة الله (۱۵) \_

مندرجه ذيل افراد دن بمريس جارقر آن فتم كرت تے:

ا۔ ابوقبیصہ محمدعبد الرحمٰن ضی فرماتے ہیں: میں نے آج چار بار قرآن ختم کیا، پانچویں بارسور ہُ براُ ق پڑھنے لگا کہ موذن نے عصر کی اذان کہددی۔ (۱۲)

۲ علی بن از برلاحی \_(۱۷)

بعض افراد مغرب وعشاك درميان پانچ قرآن خم كرتے:

٢ ـ صفة الصفوة ، ج٣ بم٢ ( ج٣ ، ص اانبر٣٧٣ )

٣\_مقة الصفوة ، ج٢ ، س١٥٥ ( ج٢ ، ص ٢٥٠)

٢- الدياج المذبب م ٢٣٥ (ج٢ م ١٨٩)

٨\_طبقات الإخيار،ج٢، ص١٢١ (ج٢، ص١٣٣ انمبر١٨)

۱۰\_تاریخ بغداد، ج۸ مس۲۶۱.

۱۲\_تاریخ بغداد، ج۸، م ۴۸۵.

١١ عدة القارى، جه بم ١٣٥ (ج ٢٠ يص ٢٠ مديث ٢٥)

١١\_ تاريخ بغداد، ج٢، ص١٥٥.

۱۱۱ البداية والنهاية ،ج۹،س۹۸ (ج۹،۳۲۱) ۳ الد كاربرس ۷۸.

۵\_شرح المواهب زرقاني وجهم ٢٣١.

١٥ ـ طبقات الاخيار ، ج٢ ، ص ١١١ (ج٢ ، ص ١٣ انبر ١٥)

٩\_شذرات الذبب، ج٨، ٤٠ ١١٢ (ج٠١، ٩٨ ٢٩٨)

الداصاية من ١٣٠٠ اس

المنتقم ج1 م ١٧٠.

۵۱\_شذرات الذهب، ج٤، ص١٥١ (ج٩، ص١٢٢)

۷۱\_طبقات القرآء، ج ام ۵۲۷.

شعرادی کہتے ہیں: ایک دن آقا ابوالعباس حریثی مغرب دعشاء کے درمیان میرے سامنے ہی ہیٹے تھے۔ میں گواہ ہوں کہ پانچ بارقر آن فتم کیا۔ میں نے دوسرے آقاعلی مرصفی سے بیوا قعہ بیان کیا۔ بیٹھے تھے۔ میں گواہ ہوں کہ پانچ بارقر آن فتم کیا، ایک انھوں نے کہا: فرزند! میں جب حالت سلوک میں تھا تو تین سورکعت نماز اور ساٹھ قر آن فتم کیا، ایک شباندروز میں ہردرجہ ایک فتم پر مشتمل تھا۔ (۱)

### بعض افرادایک شاندروز میں آٹھ قرآن مااس سے زیادہ فتم کرتے تھے:

ا۔سیدابن کا تب: نووی کہتے ہیں کہ بعض مسلمان رات دن میں آٹھ قرآن ختم کرتے ہیں اوران میں سیدابن کا تب بوری کہتے ہیں کہ بعض مسلمان رات دن میں آٹھ قرآن ختم کر ہے ہیں اوران میں سید بن کا تب بھی ہیں۔ (۲) صاحب خزیمۃ الاسرار نے بھی سید کا تب کوائی گروہ میں شار کیا ہے اور کہا ہے کہ اے کہ وہ دن ورات میں چارچارختم قرآن فرماتے۔ کویا بیکام طئی لسان اور طئی زبان کے طور پر ہوتا تھا۔ صاحب تو فینے فرماتے ہیں: میں اکثر ایسے لوگوں کو جاتنا ہوں جو آٹھ قرآن ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شی ختان مغربی سے سنا ہے کہ ابن کا تب رات دن میں آٹھ قرآن ختم کرتے۔

۲۔ شیخ عبدالحی حنفی ،ا قامۃ الحجۃ میں فر ماتے ہیں کہ بعض شارحین صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت علیّ روزاندآ ٹھو تر آن ختم کرتے ہتھے۔ (۳)

۳ کربن جیل دمیاطی کہتے ہیں: جمعہ کے دن می کو اُٹھ کرای دن عمر تک آٹھ قر آن ختم کیا۔ (۴)

قسطل نی کہتے ہیں کہ ابوطا ہر مقدی روز اندوس قر آن ختم کرتے تھے بلکہ اس ہے بھی زیادہ۔ اس
سے بالاتر یہ کہ شخ الاسلام ہر ہان بن الی شریف (خدا ان کے علم سے لوگوں کو بہرہ مند کر سے ) انھوں نے
مجھ سے بیان کیا کہ وہ روز اند پندرہ قر آن ختم کرتے ہیں اور یہ حقیقت میں فیض الی سے ہی ممکن ہے۔ وہ ی
کہتے ہیں: کتاب ارشاد میں پڑھا ہے کہ شخ مجم الدین اصفہانی نے حالت طواف میں ایک مردکود یکھا کہ
تمام قر آن ایک دوریا سات دور میں ختم کردیا۔ یہ بات قوفتی الی اور مددر بانی سے ممکن ہے۔ (۵)

ا ـشذرات الذهب، ج٨م، ٥٥ (ج٠١م ٢٣٣)

٣- اقامة الحجة م ٤ (ص ١٢) ٢ - سراعلام النيلاء (ج ١١٠ م ٢٥٥ نمبر ١٠٠)

۵\_ارشادالراري، حديم ١٩٩، ج٨، ١٩٠ (حديم ١١٣، ج١١١٣)

غزالی احیاءالعلوم میں فرماتے ہیں کہ کرزین وبرہ مکہ میں مقیم تھے،روزانہ سات بار خانہ کعبہ کا طواف کرتے اوراس میں دوقر آن ختم کرتے۔

حساب سیجیئے تو معلوم ہوگا کہ 22 بارطواف کا دس فرتخ ہوتا ہے اور ہرطواف میں دورکعت نماز پڑھتے تھے۔مجموعی طورسے ہرشابندروز میں ۲۸رکعت نماز ، دوختم قرآن اور دس فرتخ کی مسافت۔(۱) ناز لی خزیدنة الاسرار میں لکھتے ہیں کہ:

شخ موی سدرانی جوشخ مغربی کے صحابی تھان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ روزانہ سربار قرآن ختم کرتے۔وہ جمرالا سودکو بوسد دینے کے بعد قرآن شروع کرتے پھرای کے محاذی آنے کے بعد ختم کردیتے۔اس طرح پڑھتے کہ لوگ حرف بحرف من لیتے تھے۔(۲) آگے صفحہ ۱۸ پر کہتے ہیں کہ شخ ابو مدین مغربی روزانہ سربز بزار مرتبہ قرآن ختم کرتے۔

صیح بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قرآن حضرت داؤد پر ہلکا ہوگیا تھا۔وہ جب اپنی سواری پرزین کتے ادر تیاری کا تھم دیتے توزین پرسوار ہونے سے قبل قرآن ختم کردیتے۔(۳)

قسطلانی اس صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بھی قلیل میں کثیر برکت ہے،اس کے بتیجے میں زیادہ عمل واقع ہوتا ہے۔ بیصدیث دلالت کرتی ہے کہ خداوند عالم جس شخص کے لئے مناسب ہجھتا ہے زمان ومکان سمیٹ دیتا ہے۔ (۳)

#### علامها می فرماتے ہیں:

بیتمام باتیں قصہ پارینہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں۔ اگلوں کی مہمل نگاری نے اوہام کو قلمبند کردیا ہے۔ اس کے باوجود ابن تیمید کا جرگہ ذرابھی آواز بلند نہیں کرتا کہ یہمل ہے۔ نہ اعتراض ہے کہ انھیں افسانوی کتابوں میں نقل ہونا چاہئے علمی واسلامی کتابوں میں نہیں ۔ اِن کتابوں پر افسوس جن میں سے

ا ـ احيا والعلوم ، جا ، ص ۱۳۹ (ج ا، ص ۳۰۸) ۲ ـ شرية الاسرار ، ص ۸۷ (۲۵) مرقات المفاتح شرح مو کا قالمسانځ ، (ج۳، ص ۲۰ که ديث ۱۲۲۱) ۳ ـ مج بخاری ، ج اص ۱۰۱ (ج۳، ص ۲۵۱) ۳ ـ ارشا والساری ، ج۸، س ۲۹۳ (ج۰ اص ۱۳۳)

خرافات ہیں۔ان لوگوں پرافسوں جوان واقعات کواحر ام سے پڑھتے ہیں۔ کیاا بن تیمیہ کی نظر سے یہ شرمناک با تیں نہیں گذریں ؟اس کی بولتی کیوں بند ہے؟ صرف ائمَہ معصومین ہی کے خلاف زبان درازی کا حوصلہ ہے دومروں کےخلاف نہیں؟

﴿ ولوانهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خير الهم واقوم ﴾ (١)

### ٣ ـ اسلام من محدّ ث

تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ سابقہ امتوں کی طرح کچھا فراداس امت میں بھی ہوتے ہیں جنھیں محدث کہاجا تا ہے۔ صحاح ومسانید کے مطابق رسول اکرمؓ نے اس کی خبر دی ہے۔

محدث و وفخض ہوتا ہے جس سے فرشتہ با تیں کرتا ہے لیکن اس کودیکھتانہیں۔ حالانکہ وہ نی نہیں ہوتا یا پھرا سے مبداء اعلیٰ کی طرف سے علم الہام ہوتا ہے یا دل میں حقائق کا القاء کر دیا جاتا ہے یا دوسر سے طریقوں سے معانی اس کو سمجھا دئے جاتے ہیں۔

بہرحال اس تم کے افراد کا امت میں ہونامسلم ہے۔اختلاف صرف پیچان کے سلسلے میں ہے کہ اس کی تشخیص و شناخت کس طرح کی جائے۔شیعوں کے یہاں ائمہ ہی محدث ہیں اور اہل سنت عمر بن خطاب کو محدث کہتے ہیں۔

اب دونوں کے نمونے ملاحظ فر مائیے:

### نصوص المل سنت:

صحیح بخاری میں منا قب عمر کے ذیل میں ابو ہریرہ سے صدیث رسول مروی ہے: بنی اسرائیل میں کے لوگ ہوتے تھے جو نی نہیں ہوتے تھے لیکن ان سے بات کی جاتی تھی۔میری امت میں اس تم کی فرد عمر بن خطاب ہیں۔این عباس کی روایت میں (من نہی ولا محدث ہے)۔(۲)

ا\_(ناءر٢٦) ٢ محج بخاري، ج٦، ص١٩ (ج٣، ص١٩١)

اس کی شرح میں قسطلانی کہتے ہیں کہ ارشادر سول کے کہ میری امت میں کوئی ہوتا۔ یہ کلام شرط تر دید کے بطور نہیں ہے بلکہ تاکید کے طور پر ہے۔ چنا نچہ کہا جاتا ہے کہ اگر میرا کوئی دوست ہے تو وہ فلاں شخص ہے۔ اس میں مقصد مینہیں کہ اس کا کوئی دوست نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ دوتی کا کمال خصوصیت فلا ہر کرنا جا ہتا ہے جب میں تابت ہوگیا کہ یہ حقیقت غیر امت اسلام میں تھی تو اس امت میں بھی لازی طور سے ہونا جا ہے۔

قسط فی این عباس کے قول (من نبی و لا محدث ) کے ذیل میں کہتے ہیں کہ بیار شاد صرف ایوذرکے لئے ثابت ہے دوروں کے لئے (و لا محدث ) ثابت نہیں۔اس کلمہ کوسفیان بن عینیہ نے آخر جامع میں نقل کیا ہے۔اور عبد بن حمید نے کہا ہے کہ ابن عباس اس طرح قر اُت کرتے ہیں ﴿ومسالم من قبلک من رسول و لا نبی و لا محدث ﴾ (۱)

صیح بخاری میں حدیث غار کے بعد ابو ہریرہ سے مروی سی حدیث ہے: تم سے پہلے تمام امم سابقہ میں ایسے افراد تھے جومحدث تھے اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔(۲)

اس کی شرح میں قسطان فی کہتے ہیں کہ محدث وہ پچسکی زبان سے بغیر منصب نبوت کے تقائق جاری ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں الی بات ڈال دی جاتی ہے کہ جیسے اس کو خبر دی گئی ہو، اس حال میں اس کا گمان بھی حق ہوتا ہے، یہ وقع منزل اولیاء کی ہے۔ اس جملہ کی شرح میں کہ اگر میری امت میں ... کہتے ہیں کہ یہ ارشا در سول تو تع کی بناء پر ہے۔ اس آگا ہی نہیں ہوتی کہ یہ چیز واقع ہوگی کین واقع ہوجاتی ہے۔ (ظاہر ہے کہ قسطانی کی اس شرح اور سابقہ شرح میں تضادصاف جملک رہا ہے) حضرت عمر کا واقعہ یا سارید المجبل اس کا واضح شبوت ہے۔ (۳)

صیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا: تم سے قبل کی امت میں محدث ہوتے سے اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہیں۔ (ابن وہب کہتے ہیں کہ محدث وہ ہے جے الہام

۱\_ارشادالباری،شرح البخاری، (ج۲ص ۹۹) ۲ میچ بخاری ج۲،ص ایدا (جسم ۱۲۷۹) سرارشادالباری، چ۵،ص ۱۳۸ (جیم ۲۸۳۷)

ہوتا ہے)۔(۱) ابن جوزی نے صفۃ الصفوۃ میں اس روایت کونقل کر کے کہا ہے کہ بیر روایت متفقہ ہے۔(۲) طحادی مشکل الآ ثار میں محدث کے بہی معنی لکھتے ہیں کہ محدث جسے البهام ہوتا ہو، پھراضا فد کیا ہے کہ عمر کو بھی البهام ہوتا تھا چتا نچانس کی روایت ہے کہ عمر نے فر مایا: تین موقعوں پر خدا نے میری موافقت کی اسلی نے رسول سے کہا: کاش! ہم مقام ابر اہیم گوصلی قرار دیتے ، آیت اتری ہو استحدوا من

ا۔ یک بے دسول سے لہا: کاک! ہم مقام ایرا: یم لوسٹی فرار دیتے ، آیت اثری ہوا استحدوا من مقام ابراهیم مصلیٰ کھ۔

ا۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ ! آپ کے گھر میں اچھے برے بھی لوگ آتے ہیں ،آپ از واج کو حکم دیجئے کداینے کو چھیائے رہیں۔اس پرآ بیرنجاب نازل ہوئی۔

۳۔آنحضرت کی از واج سرکٹی پرآ مادہ تھیں، میں نے کہا: ہوسکتا ہے کہ خداتم سے اچھی عورتیں رسول کوعطا کردے اور تہمیں طلاق دیدے۔اس پرآیت اتری ﴿عسبی دیکیم… ﴾ (۳)

#### علامهامي فرماتے بين:

اگراس متم کے باتیں الہام ہیں تو اسلام کو فاتحہ پڑھ دینا جاہئے۔ بدلوگ منا قب گڑھنے ہیں اس بات کو بھی نہیں سجھ یائے کداس سے پینیمراسلام کی تو ہین ہوتی ہے۔

نو دی شرح مسلم میں کہتے ہیں کہ محدث کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنسیں الہام کیا جائے۔ ایک قول ہے کہ جب وہ کچھ سوچیں تو ٹھیک سوچیں گویا وہ پہلے سے خردار ہیں۔ ایک قول ہے کہ فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں یا ان سے بات کی جاتی ہے۔ بخاری کے نزد یک محدث وہ ہیں کہ جن کی زبان سے حقائق جاری ہوں۔ کرایات اولیاء کا سرچشمہ یہی ہے۔ (م) محب الدین طبر کی کہتے ہیں کہ محدث وہ ہے کہ جنسیں حقیقت بطور الہام بتادی گئی ہو، ممکن ہے اس ظاہر کلام کا مطلب یہ ہوکہ جن سے فرشتے بات کرتے ہوں۔ لیکن وجی کے طور پر بات نہ کرتے ہوں۔ بلکہ بات چیت مطلب یہ ہوکہ جن سے فرشتے بات کرتے ہوں۔ لیکن وجی کے طور پر بات نہ کرتے ہوں۔ بلکہ بات چیت کے عنوان سے اور یہ بردی فضیلت ہے۔ (۵)

۲ حفة العنوة ج أبص ۱۰ (اص ۲۷۲ نمبر۳) ۳ شرح صح مسلم ، (ج ۱۵ بص ۱۲۷) الحیح مسلم، (ج۵،ص۲۱ کتاب فعنائل السحابة ) ۳ مشکل الآ فار،ج۲،ص۲۵۷.

۵\_رياض العفرة،جابس ١٩٩ (ج٢،ص ٢٣٥)

تغییر قرطبی میں ابن عطیہ ،مسلم بن قاسم بن عبداللہ ،عمر دبن دینار کا بیان ہے کہ ابن عباس کی قر اُت یوں تھی:

﴿ وما ارسلنامن قبلك من رسول ولانبي ولامحدث ﴾

مسلمہ کہتے تھے کہ محدث ہم پایئر نبی ہے۔ کیونکہ وہ بلندترین امور غیبی کی خبر دیتے ہیں اور حکمت باطنی سے بات کرتے ہیں اور ان کی گفتار مطابق واقع ہوتی ہے، وہ غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں جس طرح عمر بن خطاب نے ساریہ سے بلندترین تکلم فر مایا۔ (۱)

ابوذ رعه طرح التر یب میں بیرحدیث لکھتے ہیں کہ قطعی طور سے بنی اسرائیل کی طرح اس امت میں بھی محدث ہوں گے اور وہ عمر ہیں۔(۲)

منادی (٣) نے شرح کی ہے کہ جن پرالہام ہوا ہویا ان کا گمان درست ہو، محدث اسے کہتے ہیں کہ جے بطریق الہام و مکاففہ مبداء اعلیٰ سے حقیقت القاء کی گئی ہو، بغیر توجہ اس کی زبان سے جاری ہو جائے یا فرشتے اس سے بات کریں ۔ بغیراس کے کہ وہ پیغیر ہویا جب وہ کوئی رائے دی تو مطابق واقع ہوگویا اسے غیب کی خبر ہو۔ یہ کرامات اللہ اپنے خاص بندوں کوعطا کرتا ہے اور یہ اولیاء کا مقام ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ غرکے محدث ہونے کی بات کا مطلب سے ہے کہ وہ بنظیر ہیں گویا کہ نی نہیں کے ونکہ یہاں حرف شرط تر دید کے طور پر آیا ہے۔

قاضی کہتے ہیں کہ یہاں تا کیدواختصاص مراد ہے۔ پس اگر کوئی کیے کہ میرادوست اگر کوئی ہے تو وہ زید ہے۔ تو کہنے والے کی اس سے مراد تر دیز ہیں بلکہ مبالغہ ہے کہ دوی صرف اس سے مخصوص ہے۔ قرطبی نے اس حدیث عمر کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس قتم کے افراد بہت کم ہیں جس کا گمان صائب ہومحدث نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اکثر عوام وعلا وکا گمان صائب ہے۔ اس میں حضرت عمر

النير قرطبي ، ج ١١م ١٥ (ج١١ م ٥٣)

۲-التشريب في شرح التريب، جابم ۸۸، المصابح، ج۲،ص ۱۷ (ج۳،ص ۱۵ صديث ۳۷) جامع الصغير، (ج۲،ص ۲۵۱ مديث ۲۰۹۷)

ر سايشرح الجامع العغير، جه بم ع-٥٠.

## من المناسب ال

کی خصوصیت ہی کیا رہی۔ اگر چدر سول نے عمر کو قطعی طور سے محدث نہیں کہا ہے کیکن قر ائن اس کی نشاند ہی کرتے ہیں ا کرتے ہیں اور سارید کی واستان یا حدیث رسول کہ خدا عمر کی زبان سے بواتا ہے، ان کے محدث ہونے کا ثبوت ہے۔

ابن حجرعسقلانی کہتے ہیں کہ بعدرسول بہت محدث ہوئے ہیں۔اس لئے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء مبعوث ہوئے لیکن چونکہ خاتم النبین کے بعد کوئی نبی معبوث نہ ہوتا اور اسلام کو برتری حاصل ہے اس لئے نبی کی جگدامت میں محدث قرار دئے گئے ہیں۔(۱)

### لائق توجه نكته:

امام غزالی کہتے ہیں کہ بعض عرفاء کا بیان ہے کہ بعض ابدال سے ان کے مقامات نفس کے متعلق سوال کیا گیا، انھوں نے اپ دائیں بائیں دیکھا پھراپنے سینے کی طرف توجہ کی اور پوچھا: تم کیا کہتے ہو؟ پھراس کے بعد سوال کا جواب دیا۔ ان سے پوچھا گیا: آپ نے دائیں بائیں کیوں دیکھا؟ جواب دیا کہ تمہارے سوال کا جواب معلوم نبیں تھا اس لئے دائیں بائیں فرشتوں سے پوچھا۔ انھیں بھی معلوم نبھا پھر میں نے اپنے دل سے پوچھا، اس نے جو جھے بتایا وہ تمہیں جواب دیدیا۔ اس بناء پرید دونوں فرشتوں سے زیادہ عالم تھے۔ غزالی کہتے ہیں کہ محدث ہونے کا یہی مطلب ہے۔ (۲)

ایک محقق بعض تذکرہ میں ایسے لوگوں کے حالات دیکھتا ہے جنھوں نے فرشتوں سے باتیں کیں۔ ان میں عمران بن حصین خزا کی (متوفی ۵۲) بھی ہیں ان کے متعلق لکھتا ہے کہ انھوں نے محافظ فرشتوں کو دیکھاادران سے باتیں کیں۔(۳)

ابن کیر لکھتے ہیں کہ فرشتے انھیں سلام کرتے تھے جب داغ لگ گیا تو سلام کرنا بند کردیا۔ پھر آخر ایام میں سلام کرنے گئے۔ (۴) شذرات میں ہے کہ فرشتے انھیں سلام کرتے جب جلنے کا داغ ہوا تو

ا في الإرى، (ج ٢، ص ١٩٠٠) ٢ احيا والعلوم، ج١٠ مي ١٨٠

٣-استيعاب، ج٢م، ص٥٥٥ (نمبر ١٩٦٩) الاصلية ، ج٣م، ٢٢.

٣-البداية والنهاية ،ج٨،٩٠٠ (ج٨،٩٢٢)

سلام کرنا بند کردیا۔ پھرخدانے مکرم فرمایا اور فرشتے سلام کرنے لگے۔ (۱) حافظ عراتی ، ابوالحجاج مزی، ابن جوزی، ابن جوزی، ابن جوزی، ابن جر، سجی نے ان کے تتلیم ملا ککہ کو کھا ہے۔ (۲)

ابوالمعالی صالح بھی محدث تھے۔ابن جوزی ،ابن کیر لکھتے ہیں کہ ماہ صیام میں شدید فقر کا شکار ہوئے ،وہ ایک شخص سے قرض ما تکنے چلے تو فرشتے نے منع کیا کہ کل میں خود اسے تبہارے پاس لے آؤں گا۔ (٣)

الاسلیمان خطابی کہتے ہیں کہ رسول کا ارشاد ہے کہ اس امت کے محدث عربیں اور میرا قول ہے کہ اس زمانے کے محدث الوعثان مغربی ہیں۔ (۴) ای طرح حوران الدیکی سے کلام کیا جب وہ چار ہزار قرآن ختم کر چکے قوحورانے کہا: تم نے مجھے فریدلیا۔ (۵)

### نصوص شيعه:

میت الاسلام کلینی نے اصول کافی (۲) مین بعنوان فرق میان رسول، نبی اور محدث جارحدیثیں نقل کی ہیں :

اریرید سے مروی ہے کہ انام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیما السلام سے آیت ﴿و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبی و لامحدث ﴾ کے بارے میں پوچھا کہ آیت میں افظ محدث نیں ہے

ا ـشذرات الذبب، جام ۵۸ (جا، ۱۳۹۷)

٧ ـ طرح التشريب، ج أم ٩٠ و بخيص تهذيب الكمال من ٢٥ (ج نهم ٢٠٠٠)

٣\_الطبقات الكبرى، (ج2ص الصفة الصفوة، ج1، ص ٢٨٣ (ج1، ص ١٨٢ نبر٩٥) تهذيب التهذيب، ج٨، ٢١٥ (ج٨ص ١١١صفة الصفوة، ج٢، چي ١٨٠ (ج٢، ص ٢٠٠ نبر ٣٣) المنتظم، ج٩، ص ١٣١ (ج١، ص ٢٨ نبر٣٧٣) البدلية والنهاية، ج١٢، ص ١٢ (ج١١ص ٢٠٠)

۴\_تاریخ بغداد، ج۹،س۱۱۱

۵-تاریخ بغداد، ج۸،ص ۱۹۲۳ فر بر ۷۵ م انتخام، ج۲ ص ۸ فر ۱۲۳ بص ۱۳۸ نمبر ۱۹۲۰) مقد الصفولا، ج۲،ص ۲۳۳ (
ج۲،ص ۱۳۲۲ نمبر ۲۹۳) این جوزی کی مناقب احرص ۱۵ (س ۲۷۷)

٧\_اصول كافى بص ٨٨ بص (ج اص عـ ١٤)

اگر ہے تو محدث کا مطلب کیا ہے؟ فر مایا: رسول وہ ہے جوفرشتوں کو دیکھے اور کلام کرے، نبی وہ ہے جو خواب میں فرشتے کو دیکھے۔ اور محدث وہ ہے جو خواب میں فرشتے کو دیکھے۔ کبھی کبھی نبوت ورسالت ایک شخص میں جمع ہوجاتی ہے۔ اور محدث وہ ہے جو آواز سنتا ہے لیکن فرشتے کو دیکھا نہیں ہے۔ برید نے پوچھا: جسکوخواب میں دیکھا ہے کیسے مجھیں کہ وہ فرشتہ ہی ہے؟ فر مایا: خدا اس کوتو فیق کرامت فر ما ویتا ہے، خدانے رسول خدا پر نبوت ختم کردی ہے اور قرآن آخری کتاب ہے۔

دوسری صدیث میں بھی رسول اور محدث کا فرق بیان ہوا ہے۔ تیسری حدیث میں ذراتفعیل ہے:

زرارہ کابیان ہے کہ امام محد باقر علیہ السلام سے و کسان رسسو لا نبیا کے تعلق پوچھا کرسول اور نبی کا

فرق کیا ہے؟ فرمایا: نبی وہ ہے جوخواب میں فرشتے کود کھے۔ میں نے پوچھا؟ امام کی منزلت کیا ہے؟ فرمایا:

آوازسنتا ہے کین خواب نبیں دیکھا اور فرشتہ کو مشاہدہ نبیں کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی: ﴿وسا ارسلنا من

قبلک .....

چوتھی حدیث اساعیل بن مرار سے ہے کہ حسن بن عباس نے امام رضاً کی خدمت میں خط لکھا:: قربان جاؤں! مجھے رسول، نبی اور امام کا فرق بتائیے۔ امام نے جواب دیا: رسول وہ ہے جس پر جبرئیل نازل ہوں، انھیں دیکھے، ان کا کلام سے، اس پر وحی نازل ہو، اکثر وہ خواب بھی دیکھے جیسے حضرت ابر اہیم کا خواب۔ نبی وہ ہے کہ بھی کلام سے، بھی کلام کرنے والے کو دیکھے لیکن کلام نہ سے۔ امام وہ ہے جو کلام سے لیکن دیکھے نہیں۔

حمران بن اعین کہتے ہیں کہ امام محمر باقر علیہ السلام نے فرمایا: حضرت علی محدث تھے۔ میں جمرت میں فکلا اور دوستوں سے کہا کہ امام محمر باقر سے بجب حدیث نی ہے کہا تم نکلا اور دوستوں سے کہا کہ میں نے امام محمر باقر سے بجب حدیث نی ہے کہا تی محمد سے مام نے فرمایا: ان سے نے کیا کیا، یہ کیوں نہ پوچھا کہ ان سے کون کلام کرتا تھا؟ میں نے پوچھا تو مجھ سے امام نے فرمایا: ان سے

ا اصول كافي ، (ج اص ١٧١١هـ ١٤).

ملک (فرشته) کلام کرتا ہے۔ میں نے کہا: یعنی آپ فرمانا چاہتے ہیں کدوہ ٹی ہیں؟ امام نے ہاتھوں سے نفی کا اشارہ کیا اور فرمایا: وہ سلیمان کے صحابی یا صاحب موٹ یا ذوالقرنین کی طرحبیں ۔ کیا تہمیں حدیث رسول نہیں معلوم ہے کہ فرمایا: تہمارے درمیان انھیں کے مانند ہیں۔

دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی اپنے قاتل کو پیچا نتے تھے اور لوگوں کے اہم امور سے واقف تھے اس آیت کے وسلے سے: ﴿ وَهَا ارْسَلْنَا مِن رَسُولَ وَلا نبی وَلا محدث ﴾ - (۱)

ایک دوسری جدیث میں ہے کہ اوصاء محر محدث ہیں ۔ دوسری میں ہے ائمہ سیچ علاء مہم اور محدث ہیں۔ دوسری میں ہے ائمہ سیچ علاء مہم اور محدث ہیں۔ درسری میں ہے ائمہ سیچ علاء مہم اور محدث میں ہیں۔ کاب کانی میں اس بارے میں اتنی ہی حدیثیں ہیں۔

ا مالی طوی میں ہے کہ صادق آل محر نے فر مایا کہ حضرت علی محدث تھے اور سلمان بھی محدث تھے۔

پوچھا گیا: محدث کی پیچان کیا ہے؟ فر مایا: اس کے پاس فرشتہ تا ہے اور ایسا و بیابتا دیتا ہے۔ آخیس امام

کا ارشاد ہے: ہم میں سے بعض کو ول میں القاء کر دیا جا تا ہے اور بعض کو مور و خطلب قر اردیا جا تا ہے۔

حرث نفری سے روایت ہے کہ میں نے امام ششم سے پوچھا کہ امام سے اسکی بات پوچھی جائے جو

اس کے پاس نہ ہوتو اس کو کیسے علم ہوتا ہے؟ فر مایا: اس کے دل میں تکت یا کان میں آ واز پڑجاتی ہے۔ جب

امام سے پوچھا جا تا ہے تو کیسے جو اب دیتا ہے؟ فر مایا: الہام بیا ساع سے اور بھی دونوں طریقوں سے۔ (۳)

صفار نے بصائر میں حران سے روایت کی ہے کہ میں نے امام محمد باقر سے پوچھا: کیا آپ نے بھی

سے نہیں فر مایا تھا کہ علی محدث تھے؟ فر مایا: ہاں ۔ پوچھا: ان سے کلام کون کرتا تھا؟ فر مایا: فرشتہ۔ میں

نے پوچھا: وہ جہیں یا رسول؟ فر مایا: بہیں بلکہ مثیل صاحب سلیمان و موی اور مثیل فر والقرنین ۔ کیا تہ ہیں

یہ صدیث معلوم نہیں کہ حضرت علی ہے دوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا کہ وہ نی نہیں تھے بلکہ

یہ صدیث معلوم نہیں کہ حضرت علی ہے دوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا کہ وہ نی نہیں تھے بلکہ

وہ خدا کے حوب اور خدا کے فیر خواہ تھے۔

ا۔اصول کانی ، (ج ایم ۲۰ ۲۷) ۳۔ امال طوی میں ۲۶ (ص ۲۰۸ ۷ مدیث نمبر ۹۱۲ ۱۹۲۱) حران نے امام پنجم سے پوچھا: علاء کامر تبہ کیا ہے؟

فرمایا: وہ ذوالقرنین محانی سلیمان و داؤد کی طرح ہیں۔ بریدنے امام پنجم سے پوچھا: آپ کا مرتبہ کیا ہے، گذشتہ لوگوں میں کس کی نظیر ہیں؟ فرمایا: صاحب موسی یا ذوالقر نمین کی طرح ، وہ دونوں عالم تھے لیکن نبی (پیغیر)نہیں تھے۔(1)

یہ تمام روایات شیعدا س بات پردالات کرتی ہیں کہ خاندان عصمت وطہارت ہی کافراد محدث ہیں۔
ہیں۔(۲) ان روایات کا مفاد ، عمو می طور سے تمام شیعوں کا اعتقاد ہے جس طرح گذشتہ امتوں ہیں محدث ہوتے تقای طرح اس امت ہیں امیر الموشین اور ان کی معصوم اولا دجوامام ہیں وہ بی محدث ہیں ، یہ بی امام محدث ہوتے ہیں وہ بی بی محدث ہونے کی فضیلت صرف اماموں ہی سے مخصوص نہیں بلکہ حضرت فاطمہ زیرا اور سلمان فاری بھی محدث ہیں۔ تی بان ، برامام محدث ہے کین ہر محدث نہیں بی سے محصوم اماموں ہی سے محصوم نہیں بلکہ حضرت فاطمہ زیرا اور سلمان فاری بھی محدث ہیں۔ تی بان ، برامام محدث ہے کین ہر محدث امام نہیں۔ بی سے گذشتہ صفات میں بیان کیا کہ محدث وہ ہے جو حقائق کو متذکرہ طریقوں سے معلوم امام نہیں۔ بی سے گذشتہ محلوم کا معرف محدث کے سلم عیں شیعہ و تی میں کوئی اختلا ف نہیں ۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ شیعہ عمرک محدث نہیں بات نے سیماری خصوصی روش ہے جسکے بیان کی یہاں گنجائش نہیں ۔ اب ذراس ہیں محقولیت کوئی رمی نظر آئی ہے کہ ایک گروہ اس محدث کے معاطے ہیں اسپنے گروہ کوتو فضیلت سے نواز تا ہاور کوئی رمی نظر آئی ہے کہ ایک گروہ اس محدث کے معاطے ہیں اپنے گروہ کوتو فضیلت سے نواز تا ہاور دوسرے کو گراہ بچھتا ہے۔

جاز کامنحوں جموٹا عبداللہ میں کہتا ہے کہ انکہ اہل بیٹ شیعوں کی نظر میں انبیاء ہیں ،ان کو دی ہوتی ہے ،فرشتے ان کے لئے ان تمام ہے ،فرشتے ان کے لئے وی لئے ان تمام صفات سے قائل ہیں جو انبیاء میں پائی جاتی ہیں۔ اپنی اس افتر اپر دازی کے فیوت میں حسن بن عباس کے مکا تبہ کو چش کیا ہے جو انھوں نے امام رضا کو صدیث میں لکھا تھا۔

اس نادان کے مجھ میں آتا ہی نہیں کہ قرآن میں محدث کی صراحت آئی ہے اور جناب فاطمہ اور

ا بها زالدرجات (ص۲۶ س۳۲۸) ۲ ـ بحار الانوار (ج۲۷ بص۲۷ ، چ۴۰ (۴۰،۱۳۴)

ائمة كے محدث مونے پرتمام شيعة كى كا تفاق ہے۔

جس طرح اہل سنت حضرات حضرت عمر کے محدث ہونے کے قائل میں کیا کوئی شیعہ اس بات کا قائل ہے کہ عمر کواہل سنت نبی مانتے ہیں اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق فرشتے ان پرنازل ہوتے ہیں؟ اور وحی پہونچاتے ہیں؟

مجھی کوئی شیعہ جذبات میں افتر اپر دازی نہیں کرتا ۔ بھی کسی شیعہ کونہیں دیکھا گیا ہوگا کہ وہ بزرگول کومتہم کرے ۔ کیا اس شخص کے پیش نظریہ بات نہیں ہے کہ شیعوں کے یہاں نص ہے کہ ائمہ معصومین علام ہیں ،انبیا نہیں ہیں ،صحابی موسیٰ یامثیل ذوالقرنین ہیں۔

امام محمہ باقر اور امام جعفر صادق علیما السلام کی نص نہیں سی کہ قرآن آخری کتاب ہے اور رسول خدا خاتم النہین ہیں۔ ان تمام نصوص سے واقف ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی پستی طبع سے وہی شرمناک جذبات فلاہر کرتا ہے جواس کی اوقات ہے۔ اموی سرشت سے الی ہی دشنام طرازی کی تو قع رکھی جاسکتی ہے۔ اس کے پُرکھوں کی رسم ہے کہ ائمیہ اور ان کے شیعوں پرطعن و تشنیع کرتے رہے۔

وہ کتاب ''صراع''(۱) میں لکھتا ہے کہ شیعوں کی نظر میں ائمہ اہل بیت پر وتی ہوتی ہے۔
کانی (۲) میں ہے کہ حسن بن عباس نے امام دشا کوخط لکھا کہ دسول ، نی اور امام میں فرق کیا ہے؟ آپ
نے جواب دیا کہ دسول وہ ہے جس پر جبر تیل نازل ہوں اور وہ انھیں دیکھے اور ان کا کلام ہے ، اس پر وحی
نازل ہو۔ اور نبی جو بھی اس مخص کو دیکھتا ہے اور اس کی بات نہیں سنتا اور امام وہ ہی جو بھی اس مخص کی بات
سنتا ہے لیکن اسے دیکھتا نہیں ۔ ائم ہر جو بھی کام کرتے ہیں وہ بیان خدا کے مطابق ہوتا ہے وہ اس سے ذرا
بھی تجاوز نہیں کرتے ۔ اس کے علاوہ بھی شیعوں کے یہاں کانی نصوص ہیں کہ ائم ہر بین اور ان پر وی
نازل ہوتی ہے۔ وہ رسول بھی ہوتے ہیں کے ویکہ انھیں رسالت کی بھی وی ہوتی ہے۔

چھے صفحات میں ان کا قول (٣) نقل کیا کہ ائمہ جو بھی کام کرتے ہیں یا جو بچھ کہتے ہیں وہ وقی

٢\_اصول كافي ، (اص ١١)

ا\_مراعجام،

۳\_مراعج۲،ص۳۵.

ہوتی ہے۔ شیعوں کی نظر میں مجراً اور اعمہ کے درمیان فرق ہیہ ہے کہ محراوی لانے والے فرشتے کود کھتے ہیں لیکن اعمہ وقی اور صدائے فرشتہ سنتے ہیں، اسے ویسے تہیں ہیں۔ ان کے یہاں نی اور امام کا فرق کہی ہے۔ خلام ہے کہ حقیقت میں بیکوئی فرق نہیں۔ اس طرح شیعہ جو بھی بات بنا کیں لیکن وہ اعمہ کورسول اور نی بی سیحتے ہیں۔ کیونکہ نی ورسول وہی ہوتا ہے جے خداوی کرے اور اس کو ذمہ داری سونے کہ وہ تبلغ کرے خواہ فرشتہ کو دکھیے یا نہ دیکھے بلکہ وی سے اور درک بھی کرے تو وہ نی ورسول ہے اور متفقہ حیثیت سے فرشتہ کا دیکھیے یا نہ دیکھے بلکہ وی سے اور درک بھی کرے تو وہ نی ورسول ہے اور متفقہ حیثیت سے فرشتہ کا دیکھیے یا نہ دیکھے بلکہ وی سے اور درک بھی کرے تو وہ نی ورسول ہیں کہ کہ اور متفقہ وہ انسان ہے جس پر وہی ہواور وہ خدا کی طرف سے بلنغ پر مامور ہو۔ اس حیثیت سے فرشتہ کو دیکھنامتی نی ورسول میں کوئی و خالت نہیں رکھتا۔ شیعہ جو پچھا نبیا کے بارے میں عقیدہ ورکھتے ہیں وہی اعمہ اور مقامی خالے بارے میں عقیدہ ورکھتے ہیں وہی اعمہ اور خالے اس پر وہی ہوتی ہے، فرشتے نی ورسول میں کوئی و خالت نہیں رکھتا۔ شیعہ جو پچھا نبیا کے بارے میں عقیدہ ورکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعمہ معموم ہیں، ان پر وہی ہوتی ہے، فرشتے ان پر فر مان الی لے کرنا ذل ہوتے ہیں، ان کو مجرات عطا کے جاتے ہیں اور کمترین مجرہ ہے۔ وہ اس کی تقری کی موجود ہے۔ ان پر فر مان الی لی کے کرنا ذل ہوتے ہیں، ان کو مجرات عطا کے جاتے ہیں اور کمترین مجرہ ہے۔ کہ کہ دوہ مردہ کوزیرہ کرتے ہیں۔ ان کی بھرین کتاب اصول کانی میں اس کی تقری کہ موجود ہے۔

﴿ انسما يفترى الكذب الذين لا يومنون بايات الله و اولئك هم الكاذبون ﴾ (١)

۴ ۔ ائمہ کے علم غیب کے متعلق شیعوں کا عقیدہ

شیعوں سے کینہ وعنا در کھنے والوں میں علم ائمہ تے متعلق بڑی چہ کی گوئیاں ہیں۔ بجیب وغریب با تیں مشہور کر دی گئی ہیں۔بصیرت سے عاری اور جہالت سے بھر پوران کینہ تو زوں نے ایسی با تیں مشہور کر دی ہیں کہ جیسے علم غیب کے متعلق عقیدے میں شیعہ دوسرے اسلامی فرقوں سے منفر دہیں،شیعوں کے علاوہ کی نے اس عقیدے کوظا ہز ہیں کیا ہے،اس لئے وہی طعن و شنیع کے مستحق ہیں۔

قصی اپی کتاب الصراع میں لکھتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک ائمۃ ہر چیز کاعلم رکھتے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں کہ کب موت داقع وہ چاہتے ہیں کہ کب موت داقع ہوگی ،موت ان کے اختیار میں ہے۔ وہ "علم مساکسان و مسابکون" رکھتے ہیں،ان پرکوئی چیز بھی

ا\_(نحل/۱۰۵)



پوشید ہنیں۔آ گے لکھتا ہے کہ اصول کافی میں اس بارے میں نصوص موجود ہیں۔

پھرلکھتا ہے کہ ائمہ منظم خدامیں شریک ہیں ،انھیں علم غیب ہے ،گذشتہ وآئندہ کی باتوں کا پہتہ ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ تمام اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ انبیاء مرسلین بھی اس صفت میں خدا کے شریک ہیں اور قرآن وحدیث اور ائمہ کے نصوص اس سلسلے میں موجود ہیں کہ علم غیب صرف خدا کو ہے ۔اس متواتر عقیدے کی تفصیل کا احاطہ ودشوار ہے۔

جواب: علم غیب یعنی آنکھوں اور حواس ظاہری سے بیرونی چیزوں کاعلم ،خواہ وہ موجودہ ہاتیں ہوں یا آئندہ ظاہر ہوں۔اس کاعلم تمام انسانوں کے لئے ممکن ہے۔

جب بھی کوئی محض موجودہ یا آئندہ باتوں کی خبردے خواہ وہ اسپینام کی بنیاد پر خبردے خواہ عقل بروسے کارلاکر خبردے ایسے علم کو بھی علم غیب کہتے ہیں۔ انسانوں کو ایسی واقفیت کے حصول میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ مثلاً تمام مونین کا خدا، فرشتوں ، آسانی کتب اور پیغ بروں نیز قیامت ، جنت وجہ م ، بعد موت خدا ہے ملا قات ، حشر ونشر ، حور وقصور پر ایمان ہے اور اس کی تقدیق کرتا ہے۔ یہ بھی علم غیب بی کا کیا ہے: ﴿الَّـٰذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (۱) ﴿الَّٰذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (۱) ﴿الَّٰذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ (۱) ﴿إِنَّ مَا نَدُورُ الَّٰذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ (۳) ﴿إِنَّ مَا نَدُورُ الَّٰذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ (۳) ﴿إِنَّ مَا نَدُورُ اللّٰهِ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (۳) ﴿جَمَّانَ بِالْغَيْبِ ﴾ (۳) ﴿مَنْ خَشِمَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ ﴾ (۵) ﴿ إِنَّ الّٰذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ (۲) ﴿جَمَّاتِ عَدْنِ اللّٰهُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (۲) ﴿ إِنَّ الّٰذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ (۵) ﴿ إِنَّ الّٰذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ (۵) ﴿ إِنَّ الّٰذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ﴾ (۲) ﴿جَمَّانَ بِالْغَيْبِ ﴾ (۵) ﴿ إِنَّ الّٰذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ﴾ (۲) ﴿جَمَّانَ عَدْنِ وَعَدَ اللّٰهُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (۵)

منصب نبوت بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ مختلف جہات ہے علم غیب سے واقف ہوں۔ جو پچھ

ا سورهٔ بقره ، آیت ۳. میرهٔ انبیاء ، آیت ۳۹. میرهٔ انبیاء ، آیت ۳۹. میرهٔ فاطر ، آیت ۱۸. میرهٔ فاطر ، آیت ۱۱. میرهٔ و آلیت ۳۳. میرهٔ میرهٔ میرهٔ آیت ۱۲. میرهٔ میرهٔ میرهٔ آیت ۱۲. میرهٔ میرهٔ میرهٔ را آیت ۱۲.

مومنین جانتے ہیں اسے زیادہ انھیں علم ہو۔ آیات ذیل اسبات کا اشارہ کرتی ہیں:
﴿ وَ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَاءِ الرُّسُلِ مَا نُفَيِّتُ بِهِ فُوَّادَكَ.... ﴾ (۱)

د'ای لئے خدانے اپنے رہول کو انبیاء کے قصنائے''۔

قصر يم مِن فرمايا: ﴿ وَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اليك ﴾ (٢) قصرُوح ك بعدفرمايا: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ﴾ (٣)

بیعلم غیب ہے رسولوں کے لئے ، دوسرول کواس سے بہرہ نہیں دیا گیا۔ قرآن کا ارشاد ہے: ﴿عَالِمُ الْمَعْنِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَنْ بِهِ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنْ ازْ تَسَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ ' إل انھیں اس علم غیب کا اصلابی انتابی ہوسکتا ہے جتنا اللّٰہ چاہے اور تہمیں علم کا قلیل حصہ بی عنایت کیا گیا ہے۔

اس طرح قرآن کی روشی میں تمام اولیاء ،مومنین اور انبیاء علم غیب رکھتے ہیں لیکن ہرا یک علم غیب کی حدیں تعین ہیں ہوا یک کے علم غیب کی حدیں متعین ہیں۔علاوہ اس کے ان میں سے سب کو کیت و کفیت کے اعتبار سے محدود علم عطا کیا گیا ہے۔
ان کا علم عارضی ہے ذاتی نہیں۔از لی نہیں ہے بلکہ نہیں تھا اور ہوا۔اس کی ابتداء وا نتہا ہے سرمدی نہیں ہے۔
اور سیسب کا سب خدا سے ماخوذ ہے جس کا ارشاد ہے: ''ای کے پاس تمام غیب کی تخیاں ہیں بملم غیب اس کے سواکوئی نہیں جانتا''۔

پنجبراسلام اوران کے وارث علم حضرت علی اپنے علم غیب کے مطابق بلا دَل ،اموات اور حوادث کے موقعوں پرعمل کرنے میں تھم خداوندی کی اجازت کے تاج ہیں ۔علم وعمل اور لوگوں کی اس کی خردیے کے تین مراحل ہیں ۔ان میں سے کوئی مرحلہ دوسرے مرحلے کامختاج نہیں اور اس میں ہر جہت کی مراعات اور تقاضوں کا کھا ظاخر ورک ہے۔ اس نبیا دیر ہروہ چیز جس کی واقفیت ہووہ واجب العمل اور لائق بیان نہیں ۔ امام نجی معروف بہ شاطبی ،الموافقات (۲) میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم از راہ مکا شفہ معلوم کر لے امام نجی معروف بہ شاطبی ،الموافقات (۲) میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم از راہ مکا شفہ معلوم کر لے

ا\_سور وُ بهود ، آيت ١٢٠

۲\_سورهٔ آلعمران، آیت ،۴۴۸.

٣ ـ سور و بهود ، آيت ٢٩.

۴-الموافقات، ج۲،۴۸ (ج۲، ۱۸۲۸)

کہ یہ چیزعضی ہے یا بخس ہے یا یہ گواہ جمونا ہے یا یہ کہ یہ مال زید کا ہے لیکن گواہ اور دلیل گذر جائے اور ثابت ہو جائے کہ عمر کا ہے تو حاکم کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مکاففہ کے مطابق عمل کرے اس طرح وہ گواہ کو مستر دکرنے کا ارادہ نہیں کرسکتا نہ یہ کہسکتا ہے کہ جس کے قبضے میں مال ہے یہ اس کا نہیں ۔ کیونکہ ظواہر پڑمل کرنا چاہئے اپنے مکاففہ پڑمل درست نہیں ہوگا نہ خواب پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا جائز ہوجائے تو ظاہری ثبوت فراہم ہونے کے بعد بھی فیصلہ اس کے خالف دیتا پڑے کا حالانکہ ایسا جائز ہیں۔

روایت میچی میں رسول خدا کا ارشاد ہے کہتم میرے پاس شکایت لے کرآئے ہو حالا نکہتم میں بعض بری کچھے دار اور منطقی با تیں کرتے ہیں لیکن میں جو پچھ ثبوت و گواہ سنتا ہوں ای کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں۔(۱) آپ نے ملاحظ فرمایا کہ خواہر پڑھل کرنے کی تا کید ہوئی ہے، رسول خدا بھی اپنے علم حقیق کی بنا پر فیصلنہیں کرتے متھ صرف گواہ وثبوت کے بیان ہی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔

امام ما لک کامشہور تول ہے کہ جب بھی چندعادل افراد حاکم کے سامنے گواہی دیں لیکن حاکم اپنے ذاتی علم کی بناء پر جانتا ہو کہ حق اس کے خلاف ہے تو اس پر دا جب ہے کہ وہ گواہی کے مطابق ہی فیصلہ کرے بشرطیکہ وہ جانتا نہ ہوکہ گواہی دینے والے جان ہو جھ کرجموٹ بول رہے ہیں۔

حافظ ندکورآ کے لکھتے ہیں کہ اگر اس کی اجازت دیدی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ طواہر محفوظ ندرہ کیں گئی کے اور ا کیس کے کیونکہ اگر کوئی شخص ظاہری طور سے آل کرتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی ظاہر ہی کی بنیاد پر ہونا چاہئے اگر اس کا فیصلہ امور فیبی کی بنیاد پر کیا جائے تو دلوں ہیں وسوسے پیدا ہوں کے اور احکام ظواہر میں تزلزل پیدا ہوجائے گا۔ اس سے روح اسلام متاثر ہوگی اور ایک باب ہی بند کرنا پڑے گا۔ (۲)

کیادعووں کاباب طاحظ نہیں کیاجاتا کہ جس میں کہا گیاہے کہ مدی کے ذھے جوت اورا نکار کرنے والے سے کوئی بھی والے سے کی (ان البینة علی المدعی والمیمین علی من انکو )اس سے کوئی بھی

ا مسیح بخاری، (ج۲ بس۹۵۱ میح مسلم، ج۳ بس۵۲۸) ۲ الموفقات نی اصول الاحکام بس۱۸۷ (ج۲ بس۲۷۱)

مشتیٰ نہیں یہاں تک کدرسول خدا بھی ایک دعوے کے ثبوت میں انکار کے موقع پر جب آپ سے خرید و فروخت کا معاملہ موا اور اس میں انکار مواتو آپ ثبوت کے محتاج موعے ۔آپ نے فرمایا: کون گواہی دے گا؟ جناب خزیمہ نے آپ کی گواہی دی تو ان کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا گیا۔ پھر کسی فرد امت کواس سے کیے مشتیٰ کیا جاسکتا ہے۔امت کے بزرگ ترین شخص کے لئے بھی مری کے ذھے جوت اورمنکر سے قتم کا تھم لا گوہوگا ،اس طرح شری اوامرونوای میں امورنیبی سے کام لینامہمل قرار پاتا ہے۔ آ کے لکھتے ہیں: جب یہ بات ثابت ہوگی تواس کے مطابق عمل کہاں درست ہوسکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جائزیا مطلوبہ امور کہ جس میں وسعت ہوتو اس بڑمل متذکرہ تقاضوں کے مطابق ہوگا۔(١)اور اس کی تین قسمیں ہیں: اول میر کم امر مباح ہو۔ مثلاً کوئی شخص اسے مکاشفہ کی بیناد پر جان لے کہ فلاں مخص فلال وفت میں اس کے پاس آئے گا...اس تسم کے موقعوں پڑمل کرنا جائز ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اگرخواب دیکھ لے بشرطیکہ غیرشری معاملہ نہ ہوتو اس کے مطابق عمل صحح ہوگا۔ دوسرے بیاکہ اس کے مطابق عمل میں افادیت بھی ہو۔ کیونکہ عظمندجس انجام سے خوفز دہ ہواس پرعمل نہیں کرتا۔اور کرامت جس طرح خصوصیت ہے اس طرح امتحال بھی ہے وہ اس طرح پید ملاحظہ کرے کہ کیا کرے۔ اگراہے ضرورت ہویا کی جہت ہے اثبات کے حالات ہوں تو کوئی رکا و شنہیں ۔ رسول خدا بھی ضرورت یڑنے بغیب کی خبریں دیتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ رسول خداً اپنے پیچھے نمازیوں کے متعلق خبر دیتے تھے کہ انھیں چینے پیچے میں دیکھتا ہوں۔مطلب بیتھا کی غیب کی اطلاع ہے اس لئے ممکن ہے امرونہی کی جائے۔ ای طرح تمام کرامات ومجزات ہیں ۔بس عمل امت اس تتم کےمواقع پر زیادہ سزاوار ہے جب کہ امر مباح بھی ہو۔لیکن جائز ہونے کے باد جودخود پسندی سے احتیاط مناسب ہے۔

تیسرے ایسے مواقع ہوں جہاں تحذیریا بشارت کا فائدہ حاصل ہو سکے تا کہ خود کو پورے طور سے آ مادہ کر سکے۔ بیصورت بھی جائز ہے مثلاً ایسی بات کی خبر دینا جو واقع ہونے والی ہویا کسی چیز کے ہونے کی خبر دینا جزئیس ہے۔

ا\_الموفقات في اصول الاحكام بم ١٨٩ (ج٢ بم٢٥)

الی صورت میں نوع کے دونوں بیوں کی خرعلم غیب کیوں نہیں ہے؟ قوم ہود ،عاد ہم مود ، او ہم و قوم ہود ، عاد ہم مود ، ابراہیم ، قوم ابراہیم ، قوم لوط ، تذکر و ذوالقر نین یا گذرے رسولوں کا تذکر وعلم غیب کیوں نہیں ہے؟

رسول کا بعض از واج کوراز بتانا اور پھر فاش ہونے کے بعد فرمانا کہ مجھے علیم وخبیر نے باخبر کیا ہے،

سىل عدة الم

یہ بات علم غیب کیوں نہیں ہے؟

صاحب موسی کی باتیں جن پرموسی کومبرند ہوسکاعلم غیب کیول نہیں ہے؟

حضرت عیسی کا پی قوم ہے کہنا کہ میں ان باتوں ہے تمہیں باخبر کردوں گا جوتم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو بملم غیب کیوں نہیں یا حضرت عیسیٰ کا آخری نبی کی بشارت دیناعلم غیب کیوں نہیں؟

خدا کا پوسٹ کودی کرنا کہتم انھیں ان کے امور سے باخبر کرو کے بیٹلم غیب کیوں نہیں؟

آ دم كااساء بتادينا جب كه فرشتول ك مقابلي مين تقطم غيب كيول نهيس؟

نبوت رسول اکرم کے متعلق تو ریت وانجیل کے محکم بشارات علم غیب کیون نہیں؟

را بہوں اور کا بنوں کارسول اکرم کی نبوت کے متعلق بشارت ویتاعلم غیب کیوں نہیں؟

اس میں کوئی قباحت یا رکاوٹ نہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی کوعلم غیب اور علم "ماسکان و مایکون" کا بعض حصہ تعلیم فر مادے۔ اوات وارض علم اولین و آخرین علم ملائکہ سے بہرہ مند کردے۔ اس طرح امور شہودی سے باخبر کرنے میں کوئی قباحت نہیں جیسے کہ ابرا بیم کو ملکوت ساوات و کھایا گیا۔ اس طرح وہ تخلوقات، علم خداوندی میں شریک نہیں ہو جا کیں گے نہ خدا کیعلم بالشہادت میں شریک ہوں گے ، خواہ عالم اور علم کسی مرتبہ پر پہونچ جائے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے بالشہادت میں شریک بھونچ جائے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے کیونکہ قیوہ وامکانی بشری ماخوذ ہوتے ہیں، علم بشری دائی سے لامحالہ چاہے ، وہ علم بالغیب ہو یا علم بالشہادہ سے تعلق ہویا علم بالشہادہ سے اور وہ اس میں بو یا علم بالشہادہ سے خواہ وہ علم بالغیب سے دونوں ہو یا کہ بالغیب ہو یا علم بالشہادہ سے خواہ وہ علم بالغیب سے حتملت ہویا علم بالشہادہ سے حتملت ہویا علم بالشہادہ سے خواہ وہ حام بالغیب سے حتملت ہویا علم بالشہادہ بالسی بوسکانا لیکن علم غیب البی ، ذات واجب واحد سے خصوص ہے۔

ای طرح فرشتوں کو خدانے علم غیب مرحمت فر مایا ہے اس سے وہ علم خداوندی میں شریک نہیں ہو جاتے ۔مثلاً اسرافیل کواجازت دی ہے کہ لوح محفوظ جس میں ہرشکی کا بیان ہے مطالعہ کریں اور اسرار

## المنافق المناف

سے آگاہ ہوں۔ اس کی وجہ سے وہ کسی طرح بھی علم خداوندی میں شریک نہیں ہوجا کیں گے۔ بنابریں علم ذاتی مطلق اور علم محدودواکتیا ہی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ امت کاعلم خواہ کتنا ہی زیادہ ہو پیغیبر ول کے علمی امتیازات وخصوصیات کی وجہ سے بڑا فرق واقع ہوجا تا ہے۔ ایک ججتد اور مقلد کے علم میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ججتد اور مقلد کے علم میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر چہمقلدتمام کا احاطہ کرلے پھر بھی مجتد کے علم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں کے حصول علم کا سرچشمہالگ الگ ہے۔

متذکرہ مطالب کی روشیٰ میں علم غیب ذاتی ومطلق بغیر کم وکیف کی قید کے ،اس طرح علم بالشہادۃ مخصوص ہے خدا کے صفات ذات سے نہ کہ ہرعلم غیب وشہود۔

ای مغبوم کونفیا واثباتان آیات میں بیان کیا گیا ہے:

﴿ قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ (١)

﴿إِنَّ اللهُ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (٢)

﴿إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣)

﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبُّثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴾ (٣)

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥)

﴿ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢)

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ (2)

· حضرت نوح نے فر مایا:

﴿ لِاَآقُولُ لَكُمْ عِسْدِى خَسْزَائِنُ اللَّهِ وَلاَأَعْلَمُ الْغَيْسِبَ وَلاَآقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ﴾ (٨)

ا ـ سورونمل ، آیت ۲۸ . ۲ ـ سورونا طر ، آیت ۳۸ .

٣ يورهٔ مجرات، آيت ١٨. ٢٠ ميرورهُ جمعه آيت ٨.

۵ ـ سور و حشر، آیت ۲۱. ۲ ـ سور و مجدو، آیت ۲.



قرآن میں رسول خداً کا تول: ﴿ کُنتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَکْفَرْتُ مِنَ الْعَیْدِ ﴾ (۱)

ان تفسیلات کی روشی میں جنس علم غیب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ کتاب

وسنت میں اس مسئلے پرکوئی تفنا دنہیں نہ نفی کے لحاظ سے نہ اثبات کے لحاظ سے بلکہ جہاں کہیں پھی نفی و

اثبات کی بات آتی ہے ان کا مخصوص زاویہ ہے۔ بعض جگہ علم غیب کی نفی ہوتی ہے اور بعض جگہ اس کا

اثبات ہوا ہے بنصوص اہل بیت میں ان دونوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ مثلاً یکی بن عبداللہ بن صن نے

اثبات ہوا ہے بنصوص اہل بیت میں ان دونوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ مثلاً یکی بن عبداللہ بن صن نے

امام موئی کاظم علیہ السلام سے عرض کی: قربان جاؤں! الوگ سی حقے ہیں کہ آپ علم غیب جانتے ہیں؟ امام

نے جواب میں فرمایا: سجان اللہ! ذرا اپنا ہاتھ میرے سر پرتو رکھو۔ میرے تمام سر کے بال اور بدن کے

روکیں کھڑے ہوگے ہیں نہیں ، خدا کی تم ایہ با تمیں جو بتا تا ہوں یہ رسول خدا سے دراشت میں ملی

چزیں ہیں۔

اس علم خداوندی کی طرح دوسرے صفات خدایش بھی اطلاق وتقیید کا فرق ہے۔ مثلاً حضرت عیسی تمام مردوں کواذن خدا سے زندہ کرتے تھے یا پھر مٹی میں پھونک مار کر پرندہ بناویتے تھے۔ چنانچیقر آن میں اس کو بیان کیا گیا ہے:

﴿ أَنِّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطَّينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ ﴾ (٢) ' میں مٹی ہے تہارے گئے پرندہ پیدا کرتا ہوں۔ میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ بن کرخدا کے اذن سے اڑنے لگتا ہے'۔ وہ اپنی اس صفت کی وجہ سے خدا کی صفت میں شریک نہیں ہوگئے ۔ کیونکہ خدا ہی موت وحیات عطا کرتا ہے اور وہی خلاق عظیم ہے۔

اس طرح وہ فرشتہ، رحم ما در میں جیسی خدا جا ہتا ہے صورت گری کرتا ہے، اس کوساعت و بصارت کی قوت عطا کرتا ہے، ڈھانچے پر کھال، گوشت اور ہڈی چڑھا تا ہے۔ وہ خدا کے صفت تخلیق میں شریک نہیں ہوجا تا۔ حالانکہ خدا ہی خالق، باری اور مصور ہے، وہ رحم ما در میں جیسی جا ہتا ہے صورت گری فرما تا

٣ \_ سورهُ آلعمران ،آيت ٣٩.

ای طرح خداوند عالم فرشتے کو رحم مادر میں بھیجتا ہے کہ وہ بیچے کی روزی ، موت اور حوادث کی تفتر یہ طح کرے ۔ پھر وہ اس میں روح پھونکتا ہے ۔ وہ بھی خدا کی صفت میں شریک نہیں ہوجاتا ۔ کیونکہ تنہا خدا ہی ہے، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ۔ اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اس کی تقدیم معین کی ۔

ای طرح ملک الموت کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ وہ لوگوں کی قبض روح پرمتعین ہے: ﴿ قُلْلُ اللّٰهِ مَلَاكُ الْمُوْتِ الَّذِي وُكُلَ الْمُحْمِ ﴾ (1)

اس حصر کے باجود یہ بھی صحیح ہے کہ خدائی روحوں کوتیف کرتا ہے اور خدائی موت دیتا ہے اور ملک الموت اس کی اس صفت میں شریک نہیں ہیں۔ کیونکہ خدانے قبض روح کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا ہے ﴿اللّٰه یَسُوفُی الانف سحین موتھا ﴾ اور پھر فرماتا ہے کہ ظالموں کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں۔ (۲) اگر اس صفت قبض روح کوخدا کے علاوہ و دوسری کی مخلوق کی طرف منسوب کیا جائے تو نہ گناہ ہے نہ اس میں کوئی برائی ہے۔

اور فرشتوں کو بھی نہ او گھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ (۳) کیونکہ خدانے اضیں ای طرح بیدا کیا ہے اس کے باوجود وہ صفت خداوندی میں شریک نہیں ہو گئے وہ اپنی ذات کے لئے فرما تا ہے: ﴿ لا تَسَاخُ لَدُهُ سِبَنَةٌ وَ لا نَسَوْمٌ ﴾ ''نہ اسے نیند آتی ہے نہ او گھتا ہے''۔ ای طرح اگر کو کی شخص مردہ زمین میں محنت کر کے جان ڈال دے تو وہ صفت خداوندی میں شریک نہیں ہوجائے گا حالا تکہ خدا فرما تا ہے کہ وہی وہ خدا ہے جومردہ زمین میں جان ڈال ہے۔

آئے اب ذرافعیمی کی بکواس بھی سنتے:

وہ کہتا ہے کہ شیعوں کا قول ہے کہ ائمہ معصوبین جب بھی چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو معلوم کریں تو خدا اخھیں تعلیم دیدیتا ہے۔اس میں کہاں سے شرک کامنہوم پیدا ہوگیا؟ ائمہ علم غیب میں خدا کے شریک کہاں

ا ـ سورهٔ محبوره ، آیت ۱۱. ۳ ـ نیج البلاغه ، خطبیه ( نیج البلاغه ، بص ۳۱ شرح نیج البلاغه ، جرا ، بص ۹۱ )

ے ہو گئے؟ جب کہ خدائی انھیں تعلیم دیتا ہے؟ اس آجمتی ونا دان نے سیجھ لیا ہے کہ ائمہ کوم کے اس اس کے موات کے اس اور میں اس کے مناب کو کد ودکر دینے وہ ایک کون کی اور خدا اس کے صفات کو کد ودکر دینے کے ہم معنی ہے۔ حالانکہ جس نے اس کو کرنا اس نے اس کو گن لیا اور خدا اس سے قطعی منزہ و پاک ہے دراصل اس کو یہ گمان اس لئے ہوا ہے کہ اس کو حقیقتا علم غیب کے حجم منہوم سے آگا ہی نہیں تھی۔

﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ﴾ (1) ابہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ جو ہا تیں ائمہؓ شیعہ کے متعلق تم شرک کہتے ہو، اہل سنت کے رہبروں کے متعلق انھیں کوشرک کیوں نہیں کہتے؟ ان واقعات پرنظر ڈالو:

المل سنت بہ جانی رسول حذیفہ کے لئے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے انھیں قیامت تک کے تمام گذشتہ وآئندہ باتوں کی خبر دیدی تھی۔ (۲) ابن ادر لیس کہتے ہیں کہ بیس نے حذیفہ سے سنا کہ وہ فرماتے سے: خدا کی تیم ایس آج سے قیامت تک بونے والے واقعات کوتمام لوگوں سے زیادہ جانا ہوں۔ (۳) ہجا زیادہ جانا ہوں۔ (۳) ہجا رہوں کو یہ بھی اطلاع ہوتی ہے کہ اس کی کب موت واقع ہوگ، اسے موت وزندگی کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ائم معصوبین تو مومن سے کہیں بلند ہیں۔ اس عقل کے بیتم کو اسے بم ذہب افراد کے فضائل کی بھی اطلاع نہیں۔

ابوبکراور حارث بن کلدہ ایک ساتھ بیٹھ کرحریرہ کھارہے تھے جو ابوبکر کے لئے تخذ آیا تھا۔ حارث نے ابو بکر سے کہا: اے خلیفہ رسول ایر غذامت کھائے اس میں زہرہے۔ میں اور آپ ایک ساتھ مریں گے۔ واقعی ہوابھی ایسا بی دونوں ایک ساتھ بیار پڑے اور ایک دن مرے۔ (۴)

ا ـ سور وُرجج ، آيت ٣ ـ

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، (ج۵،ص۱۰ کتاب الفتن) منداحدج۵،ص۲۸۹ (ج۲ص۵۳۳) بیبتی کی دلاکل الدوة (ج۲،ص۲۹) تاریخ این عساکرچ۷،س۹۶ (ج۲۱ص۲۷۱ نبر ۱۳۳۱ تیر الوصول ج۳ص ۱۳۳ (ج۳،ص۲۹ حدیث ۸) الاصبابة ج۱، س ۱۸۳ (نمر ۱۹۲۷)

<sup>(</sup>۳) منداحمه، چ۵م ۴۸۸ (ج۲، م ۴۵۱ صدیث ۴۸۷۰) ۳ \_ المبید رک علی تصحیحسین ، ج۳، م ۲۷ (ج۳، م ۲۷ صدیث ۴۸۱۱) صفة الصفو قر، چ۱، م ۱٬ ۱۵۳ نمبر۲)

منداحمد میں عمر کاخواب منقول ہے، ان کےخواب اور خجر کگنے میں ایک جعد کا فاصلہ تھا۔ (۱)

کعب الاحبار نے عمر سے کہا: اے امیر المونین ! وصیت کیجئے ، آپ بین دن سے زیادہ نہیں جئیں
گے۔ تیسر سے دن ابولؤ کؤ نے خنجر مارا۔ لوگ ان کی عیادت کو آئے کعب بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے کہا
کہ بات وہی تھے ہے جو کعب نے کہی۔ (۲) عیمینہ بن صن فزاری نے عمر سے کہا: چو کنار مینے ، جھے ڈر
ہے کہ یہ مجمی آپ کو زخی کریں گے، انھیں مدینہ سے نکال و بیجئے ۔ پھر عمر کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ ابولؤ کؤ
نے اسی جگہ خنجر مارا۔

ابن ضحاک ،جبیر بن مطعم سے نقل کرتے ہیں کہ عمر کے ساتھ میں عرفہ کے دن پہاڑ پرتھا کہ ایک مختص کی آوازشی:

اے خلیفہ! قبیلہ لہیب کے ایک اعرابی نے میرے پیچے سے آواز دی: یہ کیسی آواز ہے؟ خداتمہاری زبان قطع کرے۔ بخدا!امیرالمونین سال آئندہ زندہ ندرہ سکیں گے۔

میں نے اسے برا بھلا کہا، سرزنش کی۔ جب ہم عمر کے ساتھ رمی جمرات کر رہے تھے تو ایک پھران کے سر پر لگا اور خون بہنے لگا۔ ای لیمی اعرابی نے پھر کہا: اے امیر الموشین! وھیان رکھئے ، آپ آئندہ سال یہاں نہ آسکیں گے۔

بخدا!عمراس کے بعد جمنہ کرسکے اور مرکئے ۔اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ابو بکر کے زمانہ خلافت میں ایک مردے نے شہادت عمر کی اطلاع دی۔ جب اے دفن کیا جانے لگا تو کہہ رہا تھا: محمد خدا کے رسول ہیں ،ابو بکر صدیق ہیں ،عمر شہید ہیں ،عمان نیک ومہر بان ہیں ۔ہم نے اس جسم کی طرف غورے دیکھاوہ مردہ تھا۔ (۳)

عبدالله بن سلام كہتے ہیں كہ جس زمانے میں عثان كامحاصرہ تھا، میں ان سے ملنے گیا۔سلام كيا تو

ارمنداحد، اص ۱۹۸۸ (ج اص ۸۲،۸ صدیث ۳۹۲،۳۳۳) ریاض العفر تاج ۲، ص ۲۷ (ج۲، ص ۳۵۳) ۲ریاض العفر تاج ۲، ص ۵ (ج۲، س ۳۵) ۳- دلاکل العبر تاء (ج۲ ص ۵۸) الشفایس بف حقوق المصطفی (ج ۱، ص ۲۱۵)

بولے خوش آمدید میرے بھائی ، میں تم سے رات کا خواب بیان کروں: رسول خداکو دیکھا وہ اس روشندان سے کہ رہے تھے: تمہارا محاصرہ کیا گیاہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ پوچھا: تمہیں پیاسدر کھا گیاہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ آپ نے ایک ڈول پانی بجوایا جے میں نے پی لیا۔ بخدا! ابھی تک اس کی خنگی سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا: چا ہوتو میرے ساتھ شام کو افطار کرو اور چا ہوتو تمہیں ان پر کامیا بی دیدوں۔ میں نے ساتھ میں افطار کرنے کوتر جے دی۔ (۱)

پھروہ کہتے ہیں کہ میں نے گذشتہ شب ابو بکر وعمر کوخواب میں دیکھا۔ مجھ سے کہا کہ صبر کرومیرے ساتھ افطار کروگے ۔کثیر بن صلت سے عثان نے کہا کہ مجھ سے رسول خداً نے خواب میں فر مایا: اسکلے جمعہ تم میرے ساتھ رہوگے۔

ابن عمر کہتے ہیں کہ صبح کوعثان نے کہا کہ مجھ ہے رسول خدا نے فر مایا ہے کہ کل میرے ساتھ افطار کرو گے۔ دوسرے دن وہ روزے سے تھے کہ تل کئے گئے۔

محتِ الدین طبری کہتے ہیں کہ اس روایت میں اختلاف اس جہت سے ہے کہ عثمان نے گئی بار خواب دیکھا کبھی رات میں بہمی دن میں۔(۲)

متدرک حاکم میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے اپنے صاحب زادے جابرے کہا کہ وہ جنگ احد میں قتل ہوں گے۔وہ سب سے پہلے شہیداسلام ہیں جیسا کہ کہا تھاوییا ہی واقع ہوا۔ (۳)

خطیب بغدادی، ابوالحن مالکی کا بیان قل کرتے ہیں کہ میں بہترین پارچہ باف محمہ بن اساعیل کے ساتھ مدتوں رہا اوران سے بہت سے کرامات سرز دہوئے۔ انھوں نے مرنے سے آٹھ دن پہلے کہا کہ میں جعرات کومروں گا، جمعہ کے دن قبل نماز جمعہ دفن کیا جاؤں گا۔ ہوسکتا ہے کہتم بجول جاؤکین بجولنا نہیں۔ یہ داقعہ روز جمعہ تک بجول گیا۔ کس نے جمعہ کہا کہ دہ مرگئے۔ میں تشییع جنازہ کے لئے چلا میں

ا ـ ریاض العفر قرح ۲ بص ۱۲۷ (ج ۳ ص ۲۰) الاتحاف بس ۹۲ (ص ۲۲۹) ۲ ـ ریاض العفر ۵۰ ج ۲ بص ۱۲۷ (ج ۳ بص ۲۰) ۳ ـ المستدرک علی المحسسین ، ج ۳ بم ۳۰ (ج ۳ ص ۲۲۴ حدیث ۳۹۱۳، ۲۹۱۳)

### ٠٠٠٠ + المراب عن عن من المراب عن عن المراب عن المر

نے دیکھا کہ لوگ واپس آرہے ہیں۔ میں نے پوچھا: کیوں واپس آرہے ہو؟ کہا گیا: بعد نماز وفن کئے جا کیے سے۔(۱) جاکیں گے۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا جا کردیکھا تو واقعی قبل نماز وفن کئے جا چکے تھے۔(۱) قطرہ از دریا:

تاریخ و تذکرہ کی کتابوں میں اہل سنت کے بزرگوں کی بے شار واستانیں ملتی ہیں جنھیں انھوں نے فضائل وکرامات کے ذیل میں لکھا ہے۔ بیدواستانیں غیب سے متعلق ہیں لیکن قصیمی یا ان کا جرگہا ہے شرک نہیں سمجھتا لیکن اگر اسی قتم کے واقعات ائمہ معصومین کے متعلق بیان ہوتے ہیں تو انھیں مزخر فات کہا جاتا ہے:

ا۔ ابوعمرہ بن علوان کہتا ہے کہ کی ضرورت سے بازاررحبہ جارہاتھا کہ ایک جنازہ ویکھا، اس پرنماز پڑھنے چلا کہ ای درمیان ایک عورت پر نگاہ پڑگئی۔دل چاہا کہ ای طرح نظر بازی کرتا رہوں لیکن استغفار کر کے شخ جنید سے ملنے بغدا دچل دیا۔ جب جرے کے پاس کنڈی کھنگھٹائی تو شخ نے مجھ سے فرمایا:

آ جا وَالوعمرو! تم نے بازاررحبہ میں جو گناہ کیا تھا میں نے یہاں تمہارے لئے استغفار پڑھ لیا۔ (۲)

۲- ابن نجار کہتے ہیں کہ شخ جبائی ایک دن اخلاص، ریا اورخود پندی کے متعلق وعظ کہدرہے تھے۔
میں نے سوچا گھمنڈ سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ شخ نے مجھے دیکھ کرکہا: جب تم تمام چیزوں کوخدا کی جانب
سے مجھو گے اور یقین کرلوگے کہ خدائی نیک عمل کی تو فیق دیتا ہے تو گھمنڈ سے چھٹکارا پالوگے۔ (۳)

سوشیخ علی بلی کہتے ہیں کہ میری ہوی نقاب ما مگ رہی تھی۔ میں کہدر ہاتھا کہ پانچ درہم کامقروض موں کہاں سے لا دُن کا رات میں خواب دیکھا کہ کوئی کہدر ہاہے کہ اگر ابر اہمیم خلیل اللہ کودیکھنا چاہتے ہو تو شیخ عبد العزیز کی طرف دیکھو۔

ارتارن ُ بغداد، ج۲،ص ۲۹، کمنتظم، ج۲،ص ۲۷ (ج۲۳،ص ۳۳۵ نمبر ۲۳۳۸) ۲- ( تاریخ بغداد، ج۷،ص ۲۳۷ صفه الصفوق، ج۲،ص ۲۳۷ (ج۲،ص ۲۹۹ نمبر ۲۹۹) ۳- شذرات الذہب، ج۵،ص ۱۷ (ج۷ص ۳۱)



صبح کو جب ان سے ملنے قاسیون گیا تو مجھ سے کہا میٹھو پھر گھر جاکر پانچ درہم لاکر مجھے دیا۔(۱) ۳۔ ابومحمد جو ہری کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے کہا کہ میں نے رسول سے خواب میں پوچھا: کون خد ہب سچا اور بہتر ہے؟ فر مایا: ابن بطہ، ابن بطہ۔ میں بغداد سے عکمر اگیا، جعہ کا دن تھا، مسجد جامع میں ان سے ملاقات ہوگئی مجھے دیکھتے ہی فر مایا: رسول نے سچ فر مایا،رسول نے سچ فر مایا۔(۲)

ہ ابوالفتح قواس اس قدر مفلس ہو گئے تھے کہ گھر میں صرف کمان اور جوتا رہ گیا تھا۔ اسے بیچنے کا ارادہ کیا تو ابوالحسین بن سمعون کا جلسے تھا، وہاں پہنچ گیا۔ باہر آنے لگا تو ابوالحسین نے جھے پکار کر فرمایا: کمان اور جوتا مت بیچو کیونکہ خدا جلد ہی تہمیں روزی عطا کرےگا۔ (۳)

۲۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ زیاد نامی ایک شخص بڑا خطیب تھا ،اس کی مجلس میں تمیں ہزار حورت مردشر یک ہوتے تھے۔ایک دن وہاں پہو نچا تو دل میں سوچا کاش زیاد مجھے آ بگوشت پینے کو دیتا کہ حافظ قرآن ہوجا تا۔اس نے مجھے آ بگوشت دیتے ہوئے کہا: بیتہاری نیت کے مطابق ہے۔ میں نے پیا تو حافظ قرآن ہوگیا۔ (۴)

2- ابوالحارث اولای کہتے ہیں: میں قلعہ اولاس سے نکلا کہ دریا کا سفر کروں - میرے بھائی نے کہا: میں نے آپ کے لئے بچہ (مخصوص کھانا) پکوایا ہے کھا لیجئے تو جائے - میں نے تبول کرلیا - پھر دریا کی سیر کرنے چلا ، وہاں ابراہیم بن سعد مشغول نماز تھے - میں نے ان کی پائی پر چلنے کی فر مائش کو دل میں سوچا تو انھوں نے کہا: جو دل میں نیت کی ہے ہم اللہ کہہ کے چلو - میں ہم اللہ کرکے پائی پر چلا تو دریا میں لڑھکہ گیا ۔ فر مایا جمہیں مجہ کھانے کی وجہ سے بینا کامی ہوئی ہے ۔ (۵)

ا شدرات الذهب، ج٥، ص ١٤ (ج٤، م ١٣٣)

٢\_شدرات الذبب،ج سبرس١١ (ج٨م،ص١٢٣)

٣\_ياريخ بغداد، ج ١٠٥٥.

٣ \_البداية والنهاية ،ج١١،٩٥٥ (ج١١م ١٤٤)

۵ - تاریخ بغداد، ج۲ - بص ۹ ۸، تاریخ ابن عسا کر، ج۲ بص ۴۰۸ (ج۲ بص ۴۰۸ تمبر ۴۰۰ کمفته الصفوق، ج۲ بص ۴۳۲ ج۲ بص ۴۲۹ تبر ۱۳۰۰ )

۸۔ایک دن این سمعون واعظ منبر پرتھے۔منبر کے پنچائن قواس بھی تھے۔اچا تک انھیں اونگھآگئ ،این سمعون نے وعظ روک دیا۔ابن قواس خواب سے بیدار ہوئے تو پوچھا کہ میں نے رسول خدا "کو خواب میں دیکھاہے؟ کہا: ہاں۔ابن سمعون نے کہا: اس لئے میں نے وعظ روک دیا کہ اس میں رکاوٹ نہ بنوں۔(۱)

9-ابن جنید کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کوخواب میں عریاں دیکھا۔اس سے کہا: کہتے انسانوں سے شرم نہیں آتی ؟ اس نے کہا: اگر یہ انسان ہوتے تو ان سے بچوں کی طرح نہ کھیلا؟ میں نے پوچھا:انسان کہاں ہیں؟ بولا: مجد شونیزی میں جو میرے دل کوخون اور بدن کوزخی کرتے ہیں، میں ان کو بھا:انسان کہاں ہیں؟ بولا: مجد شونیزی میں جو میرے دل کوخون اور بدن کوزخی کرتے ہیں، میں ان کو بھا: انسان کہاں ہیں؟ بوکرای مجد کی طرف چل دیا، وہاں تین آدمی زانو میں سر دبائے بیٹے سے۔ایک نے سراٹھا کرکہا:اس مکار (شیطان) کی فرجی باتوں پر توجہ مت دو۔ان مینوں کے نام یہ سے: ابو کر دقاتی،ابوالحسین نوری،ابو جزہ جرجانی۔(۲)

۱۰-ایک دن نفرانی جوان مسلمان کی شکل میں ابوالقاسم جنید کے پاس آیا۔ان سے کہا: حدیث رسول مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ نورخداسے دیکھتا ہے'' کا مطلب کیا ہے؟ جنید نے سراٹھایا اور کہا: ابتہ ہیں مسلمان ہونا جا ہے اور وہ مسلمان ہوگیا۔ (۳)

ابوالحن شاذ لی کہتے تھے کہ اگر میری زبان پر شریعت کا تالانہ ہوتا تو قیامت تک کے تمام دادث بتا دیتا۔ (۴)

اس سے کہیں زیادہ تعجب کی بات ایک مردیٰ کا دعویٰ ہے کہ دہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔اور پھر نی حضرات اسے فضائل کے زمرہ میں شامل کر کے اسے نقل کرتے ہیں۔

شذرات میں حالات قوجوی حنی درج ہیں،اس نے تفسیر بیناوی پر حاشیے لکھے ہیں۔وہ کہتا ہے

ا-تاریخ بغداد، جایس ۲۷۱، المنتظم، ج۷م ۱۹۹ (ج۱۵، ص منبر ۲۹۳۷) البدلیة والنبایة ، ج۱۱، می ۳۲۳ (ج۱۱، س ۳۷۰) ۲-البدلیة والنبایه، ج۱۱، می ۹۷ (ج۱۱ س۹۰ اصفه الصفوق، ج۲م ۳۳۷ (ج۲، می ۴۵، تبر ۲۹۳) ۳-البدلیة والنبایة ، ج۱۱، می ۱۴۱ (ج۱۱، می ۱۰۹)

کہ جب مجھے کی آیت قر آنی کے متعلق شک ہوتا ہے تو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میرے سینے میں دو چا ندطلوع ہوتے ہیں۔ پھر ایک نور پیدا ہوتا ہے اس کے وسیلے سے ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوں اور پھر مجھے آیت کے منہوم کے معنی معلوم ہوجائے ہیں۔(۱)

مولا نابخش کے حالات میں ہے کہ وہ دیار عرب کی طرف گئے ، وہاں علماء سے فتہ وتغییر میں مہارت پیدا کی ۔ وہ اکثر فرماتے کہ میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوں۔ جولکھا ہوتا ہے اس کے خلاف واقع نہیں ہوتا۔ (۲) شیخ جا کیرائیے مریدوں کے نام لوح محفوظ میں دیکھ کر اسے مرید بناتے تھے۔ (۳) ابن صباغ اس سے صحبت کرتے جس کا نام لوح محفوط میں دیکھ لیتے ۔ (۴) اس فتم کے بے شارخرا فات کتابوں میں بحرے بڑے ہیں۔ (۵)

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَبْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لِإِيشْعرون ﴾ (٢)

### ۵\_جنازوں کی منتقلی مشاہد مقدسہ کی طرف

احکام اسلام سے بے خبر،مصادر فتو کی سے غافل افراداس مسئلے میں بہت زیادہ شورغو غاکررہے بیں وہ بچھتے ہیں کہ بیمسئل مخصوص شیعوں ہی کا ہے۔اس لئے طعن وشنیع شروع کردیتے ہیں۔

اس درمیان کچھنا پختہ علاءاس کے دفاع میں کہتے ہیں کہ بینا واقف عوام کی حرکت ہے، علاء کرام کی اجازت کے بغیر جنازے مشاہد مقدسہ کی طرف نتقل کئے جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ تحقیق کی آروز میں حقیقت کو ترفی کر کے پیش کرتا ہے۔ ان تمام نا دانیوں کے برخلاف علاء کرام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔

الشذرات الذبب، ج٨،٧٢٨ (ج٠١،٩٠١)

٣\_مراُة البخان، ج٢، ص ١٧٨،

٢\_شزرات الذهب، ج٨م ٨١ (ج٠١،٧٢٣)

٣\_مرأة الجنان، ج٣، ص ٢٥، شذرات الذبب، ج٥، ص٥٤، (ج٤، ص٢٠)

۵\_ بیسے طبقات شعرانی ،نو وی کی الکوا کب الدریة ، یافعی کی روض الریاحین ،احمد وتری کی روصنه الناظرین.

۲\_سورهٔ اعراف، آیت ۱۸۲.

ان پیچاروں کو بیخبر بی نہیں کد دوسرے نداہب کے ماننے والے بھی اپنے مر دوں کو دوسری متبرک جگہوں پر ختقل کرتے رہے ہیں۔ چاہے میت نے وصیت کی ہویانہیں۔

ندہب مالکی کہتا ہے کہ جنازوں کا دوسری جگہ نتقل کرنا خواہ دفن سے پہلے ہویا بعد تین شرطوں سے جائز ہے:

النتقل كرت وقت ميت ك خراب اور مجر بون كاانديشه نه بو

۲۔ جنگ حرمت نہ ہولینی اس طرح منتقل کیا جائے کر تحقیرمیت نہ ہو۔

س نتقل کرنے میں مصلحت بھی ہو۔مثلاً سلاب کی دجہ سے قبرمتاثر ہو،کسی برکت کی امید ہو، خاندان کی سکونت سے قریب ہویا خاندان کے لوگ قبر کی زیارت کرسکیں۔(۱)

صنبلی ندہب کہتا ہے: میت کونتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ،اسے کہیں دور بھی لے جایا جا سکتا ہے بخرطیکہ نتقلی غرض صحیح کی بنیاد پر ہو۔ کسی مقدس مقام پر دفن کیا جائے یا کسی نیک مردے کے پہلو میں دفن کیا جائے ۔ یہ بھی شرط ہے کہ اس کی بومتغیر نہ ہو۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ قبل دفن نتقل کیا جائے یا بعد دفن ۔ (۲)

شافتی ندہب کہتا ہے کہ میت کو دوسری جگہ نتقل کرنا حرام ہے، بعض کہتے ہیں کہ کروہ ہے لین بیہ حرمت اور کراہت ختم ہوجاتی ہے اگراہے مکہ ومدینہ یا جنت البقیع میں فنن کرنے کے لئے نتقل کیا جائے یا کسی نیک مردے کے پہلو میں یا میت نے خود نتقل کرنے کی وصیت کی ہو۔ ایک صورت میں نتقل کرنا لازم ہوجا تا ہے لیکن پوشغیر نہ ہواور مکہ سے مرادتمام حرم ہے نہ کہ صرف شہر۔ (۳)

حنی ندہب کہتا ہے: متحب ہے کہ میت کوائی جگہ دفن کیا جائے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے لیکن قبل دفن اسے نتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر بومتغیر نہ ہو لیکن بعد دفن اس کا نتقل کرتا حرام ہے لیکن

ا ـ الفقه على المذابب الاربعة ، ج ا بس ٢٢١ (ج ا ، س ٥٣٧)

٢ \_الفقة على المذابب الاربعة ، ح ا\_ص٢٢٣.

٣- المنهاج مطبوع برحاشيه المغني، ج ام ٣٥٥ (ج ام ٣٦٥ ، شرح شربني ، ج ام ٣٥٨ (ج ام ٣٦٧)

اگرمیت عضی جگه پردنن کردی گئی ہے یااس زمین کوشفعہ پر لے لیا گیا ہے تو حرام نہیں۔(۱)

جس کوبھی تاریخ پر ذرابھی عبور ہے اس پر بیر حقیقت واضح ہوگی کہ تمام نداہب کے علاء عملاً اس پر متعققت واضح ہوگی کہ تمام نداہب کے علاء عملاً اس پر متعقق ہیں کہ جناز وں کو بعد وفن یا قبل وفن نتقل کرنا جائز ہے اور یہ کہ میت کومقدس مقامات مثلاً مکہ، مدید، جوار قبر امام، جوار بند و صالح، پاک سرزمینیا میت کے خاندان کا مخصوص قبرستان ،ان جگہوں پر نتقل کرنا جائز ہے۔ ان غدا جب کے علاء، خطباء اور قاریان قرآن پراس کا نفاذ بھی ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام مسالک اس پر شفق ہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ذمانہ صحابہ و تا بعین ہی سے اس کا رواج تھا۔ اگر نمانہ صحابہ سے اس کا رواج تھا۔ اگر نمانہ صحابہ سے اس کا رواج نہ ہوتا تو صحابہ جرگز اس بارے میں اختلاف نہ کرتے کہ آنخضرت کو مدینہ یا

میت کی منتقلی شریعت سابقہ میں بھی منفقہ تھی چنا نچہ آ دم کے میں مرے لیکن غارا ہوئیس میں دنن کئے گئے نوع کو صفینہ سے اٹھا کر بیت المقدس میں (۳) دن کیا گیا۔ شیعوں کے مطابق نجف میں دنن کیا گیا۔

حضرت یعقوبً کامصر میں انقال ہوا اور شام میں دنن کئے گئے۔ (۴) حضرت موگ کی گفش حضرت پوسف نے مصرے نکال کراپنے آبائی مدفن فلسطین میں دنن کی۔ (۵) حضرت یوسف نے اپنے باپ ایتقوب کا جسد مصرے جرون منتقل کیا۔ (۲) امام حسن وحسین نے اپنے والد ماجد کا جسد اطہر کونے سے نجف لے جاکر دنن کیا۔

ا \_الفقه على الرداب الاربد ،جا،م ٢٢٥ (جا،م ٥٣٧)

۲\_ الملل والحل، ج ام ۱۲ (ج ام ۳۰) قاری شرح شاکل، ج ۲ م ۲۰۸ اور مناوی کی شرح شاکل جوای کتاب کے حاشیہ پر ایم ۲۰۸ مجی ہے، سر وَصلید، ج ۲ م ۳۵۳، (ج ۳ م ۳۵۳) صواحق محرقہ م ۲۹، (ص ۳۳)

٣- تاريخ طبري ، ج ام ١٠ (ج ام ١٦١) ٢٠ ماشيدا بي الخلاص حفي مطبوع برحاشيد در دالحكام ج ام ١٦٨.

۵\_قارى كى شرح الشماكل، ج٢، ص ٢٠٠ نيز مناوى كى شرح.

۲-تاریخ طبری، جام ۱۲۱،م ۱۲۹ (جام ۳۳،۳۳ (مجم البلدان ج۳،م ۲۰۸ (ج۲،م ۲۱۲) البدلية والنبلية ، جا، م ۲۷،م ۱۹۸ (جا،م ۲۵۳،۲۲۷)

دلائل النبرة میں (۱) ہے کہ سب سے پہلے جس کی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کیا گیا وہ حضرت علی کا جسد اطہر ہے۔ روز جمعہ کا ارمضان کوظالم کی تکوار سے آپ زخمی ہوئے ، دورروز کے بعد آپ نے وفات پائی ، امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دارالا مارہ کوفہ میں آپ کو دفن کر دیا ، قبر چھیا دی ۔ پھر بعد میں نجف نتقل کر دی ۔ ہارون رشید کے زمانے تک آنخضرت کی قبر پوشیدہ رہی ۔ ہارون رشید کے زمانے تک آنخضرت کی قبر پوشیدہ رہی ۔ ہارون رشید کے زمانے تک آنخسرت کی قبر پوشیدہ رہی ۔ ہارون رشید کے زمانے میں جب ظاہر ہوئی تو اس نے آپ کی قبر اطہر پر گذید بنوادیا۔

اس کاواقعہ بوں ہوا کہ ہارون نے دیکھا کہ نجف کے گرد جانوروں کوانس ہے اور شکاریوں سے دہاں پناہ لیتے ہیں۔ وہاں پناہ لیتے ہیں۔ پاس کے دیہات کے بوڑھے سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس جگہ حضرت علی اور نبی خدا حضرت نوع کی قبر ہے۔

اب یہاں ان لوگوں کے نام کھے جارہے ہیں جن کوتبل ونن یا بعد دفن ووسری جگہ منتقل کیا گیا: ا۔مقداد بن عمر و بن تقلبہ صحافی: مدینے سے تین میل جرف میں وفات پائی اور بقیج میں دفن کیا گیا۔(۲)

۲۔ سعید بن زید قریش عدوی (عشر ہُ مبشر ہ کی فرد ) مدینے سے دس میل عقق میں مرے اور مدینہ میں دفن کئے گئے ۔ (۳)

س۔عبدالرحمٰن بن ابی بکر: کے سے چھمیل دورحبثی میں مرے اور وہاں سے مکہ لایا گیا۔حضرت عائشہ نے مدینہ سے آگر تبر پرنماز پڑھی اورنو حہ خوانی کی۔ (۴)

> ۳۔ سعد بن الی وقاص جمراء الاسدیس مرے ،مدینہ میں دفن کئے گئے۔(۵) ۵۔ اسامہ بن زید جرف میں مرے مدینہ میں دفن ہوئے۔(۲)

ا يسكتواري كي محاضرة الاواكل جم٢٠ (ص٥٥ اصغدي كي تمام التون جم١٥١ ( ٢٠٠ )

٢\_اسدالغابة ، جسم ١١١ (ج٥، م ٢٥٠ نبر ٢٥٠ ٥٠

٣- تاريخ ابن عساكر، ج٢، بن ١٤٤ (ج١٢، ص٩٢ فمبر ٢٣٧)

۵\_تاریخ بغدادج ام ۱۳۸۸

٣ مجم البلدان،ج٣، ص ١١١ (ج٢، ص١١١)

٢ - صفة الصفوة ح ام ١٠ (ح ام ٢٥ م ٢٥ مبر ٥٨)



٧\_ ابو ہر رہ وعقق میں مرے مدینہ میں دفن ہوئے۔(۱)

ے۔ یزید بن معاویہ: حوارین میں ہلاک ہوااور دمشق میں فن ہوا۔ (۲)

٨ \_ ابواسحاق إبراتيم بن ادبهم جزير يهي مر مصور مين وفن موئے \_ (٣) .

9 جعفرین کی غمر میں قبل ہوئے اور بغداد جنازہ لا کردفن کیا گیا۔ (۴)

۱۰ فروالنون مصری: جیرہ میں مریجنازے کو سواری پر رکھ کر فسطاط لایا گیااور اہل معافر کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔(۵)

اا۔ ارون بن عباس ہاشی روید یا عرج میں مرے مدینہ میں دفن ہوئے۔(۲)

۱۲۔ احمد بن محمد با ہلی: بغداد میں مرے بصرے میں فن ہوئے۔ (۷)

۱۱ محرین اسحاق ابوالعنبس صیمری بغداد میں مرے کوفید میں دفن ہوئے۔ (۸)

۱۴ خلیفه عبای معتدعلی الله: بغداد میں مراسامرہ میں دفن ہوا۔ (۹)

10 جعفر بن معتضد: دينور مين مرب بغداد مين دفن بوئے - (١٠)

١٦ على بن محر بن ابوالشوارب اموى : بغداد ميس مر يسامره ميس دنن بوئ - (١١)

ے اے جعفر بن محمد بن عرف عمق میں مرے بغداد میں دنن ہوئے۔ (۱۲)

۱۸ حسین بن عمر بن ابوالاحوص کوفی : بغداد میں مرے کوف میں دفن ہوئے۔ (۱۳)

٣ ـ البداية والنهلية ، ج ٨ ، س ٢ ٣٣ (ج ٨ ، ص ٢٥٩)

ا ـ الاصابة ، ج ٢٢ ، ص ١١٠.

٣\_صفة الصفوة، ج٢ بص١٣١ (ج٧ بص ١٥٨ انمبرا ٠٠)

٣\_شذرات الذهب، جام ٣٣٧ (ج٢، ص ٣٣٥)

۵ \_صفة الصفوق، جه، ص ٢٩٣ (جه، ص ٢٣١ نمبر ٨٣٩)

۷\_ميزان الاعتدال، جام ٧٧ (جام ١٣٠) نمبر ٥٥٧)

٢\_تاريخ بغداد،ج ١٦،٩ ٢١.

. ٨ المنتظم، ج٥، ص٩٩ (ج١١، ص٢٤ نمبر ١٨١٨) ٩ - تاريخ بغداد، ج٣، ص ٢١.

١٠ - البداية والنهلية ، ج ١١ بص ٢٩ (ج ١١ص ٨٠) ١١ - المنتظم ، ج ٥ بس ١٦٢ (ج ١٢ بم ١٣٣ سخبرا ١٩٠)

المنتظم، ج٢ بم ٢٥ (ج١٢ بم ١٣ نبر١٩٣٢) ١٦ ريخ بغداد، ج٨ بم ٨١.

# مو + فدير: قرآن من شاور بش عن عن من من المواجع الم

١٩ \_ محد بن جعفرا بوعمر قبات كونى: بغداديس مر بكوفيديس وفن موسئ \_ (١) ٢٠ عبدالله بن ابراہيم (ابن الا كفاني): قصر ميں مرے مكه ميں دفن ہوئے \_(٢) ٢١- ابراميم بن مجيح كوفى : بغداد ميس مر يكوفه ميل دفن بوئ \_ (٣) ۲۲ ـ بدر بن بیتم کوفی قاضی بغدا دمیں مرے کوف میں وفن ہوئے \_ (۴) ٣٣ \_ محمد بن حسين ابوالطيب لخي : بغدا ديس مر ب كوفيه مين دفن ہوئے \_ ( ۵ ) ۲۴\_ابرامیم بن محمد (ذریت عمر بن خطاب): بغدادیس مرے کوفہ میں دفن ہوئے۔ (۲) ۲۵۔اساعیل بن عباس ابوعلی وراق: مکہ میں مرے بغداد میں وفن ہوئے۔(۷) ٢٦ على بن عبدالرحمٰن كوفى: بغداد مين مرے كوفيه ميں دفن ہوئے \_(٨) ۲۷۔ ابوالحسن علی بن محمد بن زبیر : بغداد میں مرے کوف میں فن ہوئے۔ (۹) ۲۸ مطرف بن عیسی غسانی قرطبه میں مرے غسان میں دن ہوئے۔ (۱۰) ۲۹۔ ابراہیم بن محمد ابوالطیب عطار: سوسنقین یا ساوہ میں مرے نبیثا بور میں دفن ہوئے۔ (۱۱) ۳۰ الطبع لله خليفه عماس: ديرعا قول مين مرے بغداد ميں دفن ہوئے۔ (۱۲) ا٣ \_ احمد بن عطاز ابد: منواث میں مر مے صفد میں فن ہوئے \_ (١٣) ٣٢ محمد بن عباس ضى براتى : خواف نيثا يوريس مرے برات ميں دفن بوئے ۔ (١٣) ٣٣ على بن عبد العزيز جرجاني نيثا يوريس مر يجرجان مين دفن بوئے \_ (١٥)

۲-تاریخ بغداد، ج۹ بس۴۰۵. ۳-تاریخ بغداد، ج۷ بس۱۰۱. ۲-تاریخ بغداد، ج۲ بس۱۵۸. ۸-تاریخ بغداد، ج۲۱، س۳۳. ۱-بغیة الوعاق م ۳۹۳ (ج۱، س۲۸۹ نمبر ۲۰۰۱) ۲۱-تاریخ بغداد، ج۲۱، ص۲۵. ارالمنتظم، ج۲،ص ۱۲، (ج۱۳، ص ۱۳) سرالمنتظم، ج۲،ص ۱۹۷. ۵رالمنتظم، ج۲،ص ۲۲۷ (ج۱۳،ص ۲۹۷ نبر ۲۲۸۸) کرانمنظم، ج۲،ص ۲۷۸ (ج۱۳،ص ۲۵۳ نبر ۲۳۵۵) ۱- تاریخ بغداد، ج۲،ص ۱۸. ۱۱- تاریخ بغداد، ج۲،ص ۱۷۸. سارشدرات الذہب، چ۳،ص ۲۸ (ج۳، ص ۲۵۳)

١٥-البداية والنبلة ،جاابه ١٣٣ (جاابه ١٨١)

### جازوں کی تا

۳۷\_ابوعبدالله فی مصری:مصرے مکہ جاتے ہوئے مرے مدینہ میں وفن ہوئے۔(۱) ۳۵\_اساعیل بن حسن صرصری: بغدادیس مرے صرصریس فن ہوئے۔(۲) ٣٦ \_ ابونفر فيروز بهاءالدين: ارجان مين مركوفه مين وفن موئے \_ (٣) ٣٧\_ ابواسحاق اسفرا كمني شافعي: نبيثا يور مين مر \_ اسفرا كين مين دفن ہوئے - (٣) ٣٨ \_ ابوالقاسم حسين بن على مغربي: ميا فارقين ميں مرے نجف ميں وفن ہوئے \_ (۵) ٣٩ \_ حافظ الوبكر بيهق : نيشا يوريس مريبيق ميں دفن ہوئے ۔ (٢) ۴۰ مجرین احدین مشارهٔ ابوعبدالله اصغبانی شافعی: بغدا دمیں مرے دجیل میں دنن ہوئے۔ (۷) اسم على بن الى نفر موصلى: بغداد ميس مر مصل ميس دفن موئے - ( ٨ ) ۲۲ \_ ابو برمحد بن عبد الله ناصحی نیشا بوری ری میں مرے نیشا بوریا اصفهان میں دفن ہوئے \_ (9) ۲۳ من ابواحد شهرز وری دائن کسری میں مرے اسکندریہ میں وفن ہوئے۔ (۱۰) مہم \_ ابو بکر احد بن علی علمی صنبلی : عرفات میں مرے مکہ میں دفن ہوئے \_ (اا) ۳۵ ۔ حافظ ابوالغنائم محمد بن علی نرسی کونی مقری: حله میں مرے کوفیہ میں دن ہوئے ۔ (۱۲) ٣٧ \_ ابو بكر محمود بن مسعود قاضي القصاة حنفي سمر قند ميس مرے بخارا ميں دنن ہوئے \_ (١٣) ٢٧ \_ ابواسحاق غزى ابراجيم بن عثان : خراسان ميس مر مرويس فن ہوئے \_ (١٣) ٨٧ \_ قاضى بهاءالدين شهرزورى: حلب ميس مرعفين ميس دفن موت \_ (١٥)

۲- تارخ بغداد، ۲۰ می ۳۱۳. ۲- شزرات الذہب، جسم ۱۷ (ج۵ می ۱۹) ۲- البدلیة والنہلیة ، جسم ۱۹ (جسم ۱۱۷) ۸- المنتظم، جه می می ۳۳ (جسم ۲۷ میر ۳۳۳) ۱- شزرات الذہب، جسم ۳۹۳ (ج۵ می ۳۹۳) ۲۱- گفتنظم، جه می ۱۸ (ج۸ ایم ۱۵ افمبر ۳۸ ۳۸) ۲۱- شذرات الذہب، جسم می ۸۷ (ج۲ یم ۱۲)

ارالمنتظم، جريم ۱۹۲۸ (ج۱۵، ۱۳۵ نبر ۱۳۰۹) ارالمنتظم، جريم ۱۹۲۷ (ج۱۵، ۱۹۵ نبر ۱۳۰۱) ارالمنتظم، جريم ۱۹۲۸ (ج۱، ۱۹۳۸) ارالمنتظم، جريم ۱۵۷ (ج۱، ۱۳۳۸) ارالمنظم، جريم ۱۹۲ (ج۳، ۱۸۵۸) ارالمنظم المنظم المنظم المنظم ۱۸۵۹ (ج۲، ۱۸۵۸) الارمان المنظم المنظم المنظم ۱۳۲۰ (ج۲، ۱۳۵۸) المنظم المنظم المنظم المنظم ۱۳۲۰ (ج۲، ۱۳۵۸)

٢٩ \_ ابوسعد احمد بن محمد حافظ اصفهاني نهاوند ميس مر ے اصفهان ميں وفن ہوئے \_ (1) ۵۰ ۔ احمد بن محمد ابولمعالی بن بسر بخاری: سرخس میں مرے بخارامیں دفن ہوئے۔ (۲) ۵۱ مظفر بن اردشیر ابومنصور عبادی اشکرگاه محرم میں مرے بغداد میں دفن ہوئے۔ (۳) ۵۲ \_ابوالحن محمد بن مبارك بغدا دى فقيه شافعي بغدا ديس مرے كوفيد ميں دفن ہوئے \_ (۴) ۵۳۔صدرالدین فجندی شافعی: ہمدان وکرخ کے پاس دیہات میں مرے سیلان میں فن ہوئے۔ (۵) ۵۴ عجد بن عبد الرحيم انصاري مالكي غرناطي: اشبيليه مين مرے غرناطه ميں دفن ہوئے۔ (١) ۵۵ عبداللطيف فقيه شافعي: بهدان مين مرے اصفهان مين دفن ہوئے ۔ (۷) ۵۲ فیاءالدین عیسی الهکاری فقیه:خروبه میں مرے قدس میں وفن ہوئے۔(۸) ۵۷\_ابوالفعنل حسین بن احمر بهدانی پر دی قوص میں مرےمصر میں دفن ہوئے۔ (۹) ۵۸ \_ مسعود بن صلاح الدين مدرمه راس العين مين مرے حلب مين وفن ہوئے \_ (١٠) ۵۹ \_ ابن حمد ون تاج الدين حسن بن محمد: مدائن ميں مرے مقابر قريش ميں دفن ہوئے \_ (۱۱) ٢٠ \_قطب الدين عادل: فيوم مين مرے قاہره مين دفن ہوئے \_(١٢) ۲۱ \_ ابوالفط ائل حسن بن محمد عدوى عمرى: بغدا دييس مر سے مكه بيس دفن ہوئے (۱۳) ۲۲ \_ سیف الدین ابوالحن قیمری: نابلس میں مرے صالحیہ میں دفن ہوئے \_ (۱۴) ٢٣ \_ ابوالفصائل فتم بن يحي شهرز ورى : حماة ميس مر \_ دمشق ميس دن بوئ \_ ( ١٥)

۲ \_ المنتظم، ج ۱۹ ص ۱۹۷ (ج ۱۸، ص ۱۳۵ ۱۳۵) ۲ - شذرات الذهب، ج ۲۴ ص ۱۲۷ (ج۲ ص ۲۷۲) ۲ ـ الديباج، المذهب م ۲۸۷ ۸ ـ البداية والنهلية ، ج ۲۱، ص ۱۳۳ (ج۲۱، ص ۲۵۸) ۱ - شذرات الذهب، ج ۲۶ ص ۳۳ (ج۲ ص ۵۵) ۲ ـ البداية والنهلية ، ج ۱۳، ص ۱۲ ) ج ۱۳ ص ۵۵) ۱ ـ شذرات الذهب، ج ۲۵، ص ۲۵ (ج ۲۵، س ۲۳۳) ار المنتظم بن ۱۰ ص ۱۷ (ج۸۱، ص ۵۸ فبر ۱۳۵۵) ۳ المنتظم بن ۱۰ ص ۱۷ (ج۸۱، ص ۸۸ فبر ۱۲۵) ۵ المنتظم بن ۱۹ ص ۱۷ (ج۸۱ ص ۱۲۳) ۷ - شذرات الذب بن ۲۳، ص ۱۲ (ج۲، ص ۲۷) ۱۰ الجوابر المصیئه بن ۱، ص ۲۰ (ج۲ ص ۱۹۹ فبر ۱۹۷) ۱۱ - البدلیة والنهلیة بن ۱۳ ص ۵۵ (ج ۱۳ ص ۱۲۷) ۱۱ - البدلیة والنهلیة بن ۱۳ ص ۹۵ (ج ۱۳ ص ۱۲۷) ۱۱ - البدلیة والنهلیة بن ۱۳ ص ۹۹ (ج ۱۳ ص ۱۲۷)

۲۴ \_ ملک ناصر دا ؤ دین معظم: بو بیضا میں مرے کوہ قاسیون میں دفن ہوئے \_(۱)

۲۵ \_ جمال الدین صرصری فقیه حنبلی: بغداد میں مرے صرصر میں دفن ہوئے - (۲)

۲۲ \_ شيخ محرقو نوي مصرى: مصريس مر دشق ميں دني موئے - (٣)

ابوالخیررمضان ابن حسین سر ماری مدرس حنی : سفر دریا میں مرے نو دن بعد شہرا نبار میں وفن ہوئے ۔ (۳)

۲۸\_ملک سعید برکت: کرک میں مرے دمشق میں فن ہوئے۔(۵)

۲۹ یجم الدین عبدالرحیم قاضی بن بارزی فقیه شافعی: تبوک میں مرے مدینه میں دنن ہوئے (۲)

۵ - یوسف بن الی نصر دمشقی ابن سفاری دمشق میں مرے مدیند میں دفن ہوئے - (۷)

اك\_ابوعبدالله محمد بن حرانی فقید، عابد: وادي بني سالم مين مرب بقيع مين دنن موئے - ( A )

۲۷\_ابوالحن على بن يعقوب مصرى امام شافعيه: ديروط مين مرح قرافه مين دفن ہوئے۔ (۹)

٣٧- كمال الدين ابن زمكاني شيخ شافعي بلبيس مين مرح قراف مين دفن ہوئے - (١٠)

٣ ٧ عبدالقاور بن عبدالعزيز حنفي رميله ميل مرب بيت المقدى ميل وفن بوئے - (١١)

۵۷ محمد بن محمر تلمسانی مقری فقیه مالکی فاس میں مریتلمسان میں دفن ہوئے۔ (۱۲)

۷۷\_محمدین پوسف کر مانی ،شارح صحیح بخاری راه حج میں مرے بغداد میں دُن ہوئے۔(۱۳)

22 عز الدین ابوجعفر احمد بن احمد اسحاقی حلبی شافعی: مرحلتین میں مرے حلب میں فن ہوئے (۱۴)

٢ مخضرطبقات الحنابلة ص ٥١ (٥٨)

الدالبدامية والنهلية ، ج١١٦م ١٨٩ (ج١١٦م ٢٣١)

٣ ـ طبقات الاخيار، (الطبقات الكبرى) ج ام ١٥٧ (ج، ص٥٠ نبر٢٩٧)

۵ \_ابن شحنه كي رومنية المناظر

٧\_شذرات الذهب، ج٥،ص٥٥، (ج٧،ص٩٩٠)

ع المراجع المر

٩ البداية والنهاية ،جمام ١٥٥ (جمام ١٣٢١)

اا\_الجوابرالمصية ، جا،ص ٢٢ (جع،ص ٢٥٨)

٣١\_ بغية الوعاة بمن ١١١ (ج ابمن ١٨٠)

۳\_الجوابرالمصدية ،ج اجس۳۳۳ (ج۲،ص۲۰۵ نمبر۵۹۳)

٧\_شذرات الذهب، ج٥، ص ٣٨١) ج٧، ص ٧٧٧)

٨ \_ البداية والنهاية ،ج١١٩ ص ١١١ (ج١١١ م ١٢٧)

١٠ - البداية والنهاية ، ج١١ ، ١٣ (ج١١ ، ١٥٢)

۱۲\_نیل الا بہاج مطبوع برحاشیہ،الدیباج،ص•۲۵.

۱۳\_شذرات الذبب، ج٤،٩٣٥ (ج٩،٩٠١)

۸۷۔ امیر تما دالدین ابوالفد اءاساعیل عنا بی: دمر میں مرے عناب میں وفن ہوئے۔(۱) ۹۷۔ شہاب الدین احمد بخاری کی: بندرگاہ جدہ میں مرے مکہ میں وفن ہوئے۔(۲) ۸۰۔ ابوالحس علی بن احمد کیزوانی: مکہ وطا نف کے درمیان مرے جنازہ مکہ لے جاکر وفن کیا گیا۔ (۳)

#### ان کے اساء جنھیں دفن کے بعد دوسری جگہ منتقل کیا گیا

ا عبدالله بن عمر و بن حزام انصاری: پدر جابر بن عبدالله انصاری انھیں ان کے دوست عمر و بن جو آ کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ چھاہ کے بعد جابر نے خیال کیا کہ ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ جھاہ کے بعد جابر نے خیال کیا کہ ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ جس اس کی لاش میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی ۔ صرف داڑھی زمین پر ماجد کی لاش نکال کر دوسری جگہ دفن کیا ۔ ان کی لاش میں کوئی تبدیلی ہوں کہ تعلق موا کہ نقل میت جائز کر گئے تھی ۔ (سم) ناصف کتاب التاج میں اس کے نقل کے بعد لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نقل میت جائز ہے۔ (۵)

۲ے عبداللہ بن سلمہ بن مالک بن حارث بلدی انصاری: ان کی ماں اعیمہ بنت عدی نے رسول کے کہا کہ میں ان کا جنازہ مدینہ میں وفن کروں تورسول کے اجا کر مدینہ میں وفن کروں تورسول کے اجا کرمدینہ میں وفن کیا۔(۲)

سامجذر بن زیا دین عمرو بن احزم بلوی: کشتهٔ احد ، ان کی ماں انیسہ نے اجازت رسول سے مدینہ میں دفن کیا۔

۲) ۲- تزرات الذب، ج٨،٩ ٢٢٨ (ج١٠،٩ ١٩٩)

ا ـشذرات الذهب، ج٨م، ١٤ (ج٠١م ٢٣٨)

٣-شذرات الذهب، ج٨،م ٢٠٠ (ج٠١م ١٣١١)

٣- محى بخارى ، ج٢٠٩ بي ٢٢٤ (ج ا م ٢٥٥) سنن الي وا وَد ج٢٠٥ م ٢٤ (ج ١٩٥٥) سنن نسائي ، ج٣٠ م ١٨٥ (ج اص ١٥١) سنن يبيتى ، ج٣٠ م ٨٥.

٥- الآج الجامع للاصول، جابس ٩٠٨ (جابس ١٧١٣)

٢\_اسدالغلبة ، ج٣، ص ١٤٤ (ج٣، ص ٢٦٦ نمبر ٢٩٨٦) الاصابة ، ج٢، س ١٣٦، ج٣، ص ٢٣٥.

۴ ۔ طلحہ بن عبید اللہ :عشرہ مبشرہ کی فرد، کشۃ جنگ جمل ، بھرہ میں فن تھے، اپنی بیٹی عائشہ کوخواب دکھایا کہ یہاں رطوبت سے اذیت ہوتی ہے۔ وہاں سے نکال کر بحرتین میں فن کیا گیا۔ (۱)

۔ مجدرسول میں رفون حضرات: عثان نے تھم دیا کہ انھیں نکال کر بقیع میں فن کیا جائے۔ (۲) ۲۔ شہدائے احد: جابرے روایت ہے کہ معاویہ نے احدے چشمہ نکالنا جاہا۔ جواب دیا گیا کہ شہدائے احد کونکالا جائے بھی ممکن ہے۔ تھم دیدیا کہ سب کو کھودکر نکال دو۔ جابر کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ

، ک انگلیوں پر بھاوڑ الگاتو خون جاری ہوگیا۔ جالیس سال کے بعد بھی لاش تازہ تھی۔ (۳)

2 جعفر بن منصور: قبرستان بي باشم ميل مدنون تعيده دوسري جگه نظل كيا كيا - (٣)

۸۔ کی میں رمیاف کے قبرستان میں فن خلفا مکو پانی آجانے کے ڈرسے نتقل کیا گیا۔ان میں متوکل بھی تھا جے ساڑھے تین سوسال بعد نتقل کیا گیا تھا۔ (۵)

٩ \_ ابوالنجم بدرالكبير: شيراز مين مرے طويل عرصے كے بعد بغدادين منقل كيا كيا \_ (٢)

۱۰ مجرین علی بن مقله بغدادی: دارالسلطان میں دفن تھان کی بیوی نے اپنے گھر میں دفن کیا۔ ۱۱ جعفر بن فضل (ابن حنز ابه) وزیر ومحدث، قرافه میں دفن تھے وہاں سے مدینہ لے جاکر دفن کیا عمیا۔ (۷)

۱۲۔ ابن سمعون محمد بن احمد :مشہور واعظ ، خلابین نامی سڑک کے کنار پواقع اپنے گھر میں دُن تھے پھر مقبر وَاحمد بن صنبل میں دُن کئے گئے۔ (۸)

ا\_تاریخ این عساکر ، ج ۸ ، می ۱۸ (ج ۲۵ ، می ۱۳) عمدة القاری ، جسم می ۱۲ (ج ۸ ، می ۱۲۲)

ץ בנושונטיביים יור (במיטיוו)

٣- صفة الصفوة، ج ابص ١٦٥ (ج اص ٢ ١٣٤ نمبر١٢) نوادر الاصول ص ١٢٧ (ج٢ بص ٣٣ اصل ١٨٩) صفة الصفوة ، ص ١٩٣ (ج ابص ٨٨٨ نمبر ٨٨.

۵ ـ البدلية والنهلية ،ج ۱۳ م ۱۸ م ۱۷ (ج ۱۳ م ۲۰۷) المنتظم ،ج ۲ ص ۱۱۳ (ج ۱۳ م ۱۸ ۳ نمبر ۲۳۲۷) ۸ ـ تاريخ بغدادج ام ۱۷۷۷.

۳\_البدلية والنهاية ،ج ۱۰م ۲۰۷ (ج ۱۰ ص۱۱۱) المنتظم ،ج ۲ ،س ۱۸ (ج ۱۳ ص ۲۲۸ نمبر ۲۲۰۵) ۷\_وفيات الاعمان ،ج اص ۱۲ (ج ۱،م ۱۳۳۹ نمبر ۱۳۳۳)

۱۱-ابوالحن محمد بن ممرکو فی ایک سال بعد مقبرهٔ کوف میں دفن کئے گئے۔(۱) ۱۲-ابو بکر محمد بن طیب با قلانی متکلم اشعری ،نہر طاکق کے پاس کو چہ بچوس میں دفن تھے پھر باب الحرب میں دفن ہوئے۔(۲)

10-ابو برحمرین موئی خوارزی فقیہ حنی کوچہ عیدہ میں دفن سے بازار غالب میں دفن کئے گئے۔ (۳)

11-ابو حامد احمد بن محمد اسفرا کئی : فقیہ شافعی المپنے گھر میں دفن سے باب الحرب میں منتقل کئے گئے (۷)

21- علی بن عبد العزیرا بن حاجب نعمان : برکہ زلزل میں دفن سے مقابر قریش میں منتقل کئے گئے (۵)

21- علی بن عبد العزیرا بن حاجب نعمان : برکہ زلزل میں دفن سے مقابر قریش میں منتقل کئے گئے (۵)

24- خلیفہ قادر باللہ: اپنے گھر میں دفن تھا ایک سال کے بعد تا بوت کورصا فی منتقل کیا گیا۔ (۲)

25- احمد بن محمد قد وری بغدادی: رئیس حنفیہ ، بغداد میں دفن سے پھر منصور نامی سراک کے کنارے دفن کئے گئے۔ (۵)

۲۰۔ ابوطا ہرجلال الدین : بغدا دمیں مرے گھر میں دفن تھے۔ ایک سال کے بعد مقابر قریش میں منتقل کیا گیا۔

۲۱-عبدالسید بن محمد (ابن صباغ شافعی): کرخ میں دنن تھے باب الحرب میں نتقل کئے گئے (۸)
۲۲-ابونصراحمد بن محروان کردی: مسجد جامع المحد شد میں دفن تھے تریب ہی میں نتقل کیا گیا۔ (۹)
۳۲-احمد بن محمد سمنانی: بغدادا ہے گھر میں دفن تھے ایک ماہ بعد شارع منصور میں نتقل کیا گیا۔ (۱۰)
۳۲- خلیفہ قائم با مراللہ: اجدادی قبرستان میں دفن تھے رصافہ میں نتقل کیا گیا۔ (۱۱)
۳۵- حسن بن عبدالودود شامی: اپنے گھر سکہ خرتی میں دفن تھے جامع مدینہ میں نتقل کیا گیا۔ (۱۲)

۲ ـ البدلية والنبلية ، ج11 م م ۳۵ (ج11 م ۲۰ م) ۳ ـ البدلية والنبلية ، ج ۲۱ م ۳ ( ج ۲۱ م ۴ ) ۲ ـ تاريخ بغداد ، ج ۳ ، م ۳۸ ۸ ـ البدلية والنبلية ، ج ۲۲ ، م ۲۱ ( ج ۲۱ ، م ۲۵ ) ۱ ـ البدلية والنبلية ، ج ۲۲ ، م ۲۷ ( ج ۲۱ ، م ۲۵ نبر ۱۸۸ ) ۱ ـ المنتظم ، ج ۸ م م ۱۹۵ ( ج ۱۵ ، م ۲۵ ۲ مر ۲۸۳ ) ا ـ تاریخ بغداد،ج ۱۳ م ۳۳ م. ۳ ـ تاریخ بغداد،ج ۱۳ م ۱۳۷ م. ۵ ـ المختلم، ج ۸ م ۵۲ (ج ۱۵ م ۱۰۷ نبر ۱۳۱۹) ۷ ـ شذرات الذہب،ج ۲۳ م ۳۳۷ (ج ۵ م ۱۳۳) ۹ ـ وفیات الاعمیان، ج ۱۱ م ۵۹ (ج ۱۵ م ۱۸ ۱ نمر ۲۳۷) ۱۱ ـ البدایة والنهایة ، ج ۱۲ م ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۳ ۲ ۱ م ۱۳۵)

۲۷۔ احمد بن علی بن محمد: قاضی دشق ، اپنے گھر میں دفن تصمقیرہ باب الصغیر میں نتقل کیا گیا۔ (۱) ۲۷۔ ابوعبداللہ دامغانی: درب العلا بین میں دفن تصے پھرا پوصنیفہ کے بغل میں دفن کیا گیا۔ (۲) ۲۸۔ عبد الملک بن عبد اللہ جوئی: امام الحرمین ، نیشا پور میں دفن ہوئے ایک سال کے بعد مقبرہ حسین میں نتقل ہوئے۔ (۳)

۲۹ محرین ہلال صابی عرس النعمة : بغداد میں اپنے گھر میں وفن ہوئے پھر نجف اشرف نتقل ہوئے (۴) ۱۳۰ ابومحدرزق اللہ بن عبدالو ہاب تنہیں : ہاب المراتب میں وفن تھے، احمد بن عنبل کے پہلو میں منتقل ہوئے۔ (۵)

اس محمد بن ابی نفراندلی: باب ابرز میں دفن تھے باب حرب میں منتقل کئے گئے۔ (۲)

اس طراد بن محمد عبای بغدادی: باب البصر ہ اپنے گھر میں دفن تھے مقابر شہدا میں منتقل کیا گیا۔ (۷)

اس ابوالحس عقیل بن ابی الوفاعلی: اپنے گھر میں دفن تھے پھر دکدا حمد میں دفن کئے گئے۔ (۸)

اس محمد بن محمد ابوحازم فقیہ خبلی: اپنے گھر باب الازج میں دفن تھے مقبر ہ احمد میں منتقل کئے گئے۔ (۹)

اس محمد میں بن حمید تمتیمی: اپنے گھر باب البرید میں دفن تھے پھر کوہ قاسیون میں نتقل ہوئے۔ (۱۰)

اس محمد بن جمعفر ابوالعباس حربی جربیہ میں دفن تھے پھر باب الحرب میں نتقل ہوئے۔ (۱۱)

اس محمد بن محمد ابوالعباس حربی جربیہ میں دفن تھے پھر باب الحرب میں نتقل ہوئے۔ (۱۱)

اس محمد بن محمد ابوالعباس حربی جربیہ میں دفن تھے پھر باب الحرب میں نتقل ہوئے۔ (۱۱)

اس محمد بن محمد ابوالعباس حربی جربیہ میں دفن تھے باب الحرب میں نتقل کیا گیا۔ (۱۲)

۱- تاریخ این عسا کر برج ایم ۱۳ (ج۵ بم ۲ کنبر ۳۸) ۳- و فیات الاعمیان برج ایم ۳۱۳ (ج ۳ بم ۱۲۹) ۵- المنتظم برج ۹ بم ۹۸ (ج که ایم ۲۱ نبر ۳۱۵) ۲- المنتظم برج ۹ بم ۲ ۱ ( که ایم ۲۳ نمبر ۳۹۷) ۱۹- المنتظم برج ۱۰ بم ۲۲ (ج ۱۸ بم ۱۸ نمبر ۳۹۹) ۱۱- المنتظم برج ۱۰ بم ۲۸ (ج ۱۸ بم ۵ نبر ۳۵ ۲۰) ۳۹ علی بن طراد زینی بغدادی: وجلہ کے قریب دفن تھے تربینتقل کئے گئے۔(۱)
۴۰ شخ الاسلام خلمی مفتی حنی : بلخ میں دفن تھے پھر مضافات خلم میں دفن کیا گیا۔(۲)
۱۳ علی بن مجمد درینی: مبجد جامع کے پاس گھر میں دفن تھے باب ابر دنتقل کیا گیا۔(۳)
۳۲۔ جمال الدین مجمد بن علی بن ابو منصور: موصل میں دفن تھے مدین منورہ لے جایا گیا اور مجد النبی کے مشرقی حصہ میں دفن کیا گیا۔(۴)

۳۳ مرین بہلیقاطحان: اپن تغیر کردہ مجد کے دروازے کے قریب دفن سے پھر قبر کھود کر اورزد یک دفن کیا گیا۔ (۵)

۳۳ ہے بن ابراہیم کنانی: قرافہ صغری میں فن تھے کو مقطم میں نتقل ہوئے۔ (۲) ۳۵ ہے جعفر بن عبد الواحد ابو البركات ثقفی: خانة درب بہروز میں دفن تھے مسجد جامع كے مسافرخانے نتقل ہوئے۔ (۷)

۲۶ - سعد الله بن نفر بن دجاتی : مقبرهٔ رباط میں دفن ہے مقبرهٔ امام احمد میں نتقل ہوئے۔ (۸) نتظم ابن جوزی میں ہے کہ صوفیوں کی انجمن میں دفن کیا گیا تھا کیونکہ وہاں اکثر قیام رہتا تھا ۔ جب صلبیوں شے کہار بچائی کے ضبلی صوفیوں کے پاس کیوں دفن ہے تو پانچ دن بعد بیٹے نے ان کے والدین کے پہلومیں دفن کیا۔ (۹)

علامه المین فرماتے ہیں: ذراد یکھے توبیال سنت کن مقاصد کے لئے بیش قبر جائز سیجھتے ہیں۔ ۷۷۔ خلیفہ سنتجد باللہ: دارالخلافہ میں دفن تھا پھررصافہ میں منتقل کیا گیا۔ (۱۰)

۳-تاریخ کامل جراای ۱۲۳ (جیم ۱۷۸) ۲-وفیات الاعمیان، چ۲، ص ۱۲۱ (ج۳، ص ۲۲ سمنبر ۱۷۸) ۸-البدلیة والنهایة ، چ۲۱، ص ۲۵۹ (ج۲۱، ص ۲۳۳) ۱-البدلیة والنهایة ، چ۲۱، ص ۲۹۳ (ج۲۱، ص ۲۳۳) ا ـ المنتظم ، ج ۱۰ ص ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۲ ـ الجوابر المعديد ، ج ۲ م س ۱۳ ( ج ۳ م ص ۲۵ تمبر ۱۵۳۱) ۳ ـ وفيات الاعيان ، ج ۱، ص ۲۵۷ ( ج ۲ م ص ۲۵۸ تمبر ۲۹۷) ۵ ـ المنتظم ، ج ۱۰ م ۱۲ ( ج ۲۸ م ص ۱۷۱) ۲ ـ المنتظم ، ج ۱۰ م ۲۲۸ ( ج ۱۸ م ۱۸ م ۱۸ نبر ۲۲۷) ۱ ـ المنتظم ، ج ۱۰ م ۲۲۸ ( ج ۱۸ م ۱۸ نبر ۲۲۵)

۱۹۸ - امیر مجم الدین ابوب دو بی: قاہرہ میں بھائی کے پہلو میں فرن تھے دہاں سے مدینہ تقل کیا گیا (۱)
۱۹۹ - ملک عادل محمود بن زنگی: قلعہ دمشق میں دفن تھا پھراس کے مدرسہ میں نتقل کیا گیا۔ (۲)
۱۹۹ - ملک عادل محمود بن زنگی: قلعہ دمشق میں دفن رہے پھر مشہد صیان میں نتقل کیا گیا۔ (۳)
۱۹۵ - اجر بن علی طاہر مینی: مدتوں اپنے گھر میں دفن رہے پھر مشہد صیان میں نتقل کیا گیا۔ (۳)
۱۹۵ - جلال الدین بن جمال الدین اصفہانی: موصل لے جاکر دفن کیا گیا تھا پھر مدینہ نتقل کیا گیا۔ (۲)

۵۵۔ خلیفہ ناصرلدین اللہ: دارالخلافہ میں دفن تھا پھر رصافہ میں شقل کیا گیا۔ (۵)

۵۳۔ خلیفہ ظاہر بامراللہ عباسی: دارالخلافہ میں دفن تھا پھر رصافہ شقل کیا گیا۔ (۲)

۵۵۔ شرف الدین عیاض فی: دمشق میں دفن تھے دہاں ہے کوہ صالحیہ پر ختقل کیا گیا۔ (۷)

۵۵۔ ابوسعید کو کبوری: اربل میں دفن تھے دہاں سے بمطابق وصیت مکہ منظمہ دفن کیا گیا۔ (۸)

۵۸۔ احمد بن عبدالسیدار بلی: رہا میں دفن تھے پھر مصر کے قرافہ صفری میں دفن کیا گیا۔ (۹)

۵۸۔ کامل محمد بن عادل: قلعہ میں دفن تھے پھر کلاسہ میں نتقل کئے گئے۔ (۱۰)

۵۸۔ کامل محمد بن عادل: قلعہ میں دفن تھے جامع مجد کے مدرسہ میں نتقل ہوئے۔ (۱۱)

۵۹۔ خلیفہ مستنصر باللہ عباسی: دارالخلافہ میں دفن تھے جام المورافہ میں نتقل کیا گیا۔ (۱۲)

۲۹۔ امیر عزالدین: باب الصر میں دفن تھے پھر الورافہ میں نتقل کیا گیا۔ (۱۲)

۱۲۔ با دشاہ صالح جم الدین ایوب: منصورہ میں دفن تھے پھر تقیر کردہ مدرسہ میں نتقل کیا گیا۔ (۱۳)

ا\_شذرات الذهب، جه بس ۲۷۱،۲۱۷ (ج۲ مس ۳۵۰) س\_المنتظم، ج ۱۰م س ۲۴۷ (ج ۱۸م س۸۰۷ نبر ۴۲۹۸) ۵\_البدلیة والنهلیة ، جه ۱۳م س۲۰۱ (جهام ۱۲۵) ۵\_مراً ۱۶ لبخال، جه بس ۵۸.

9\_وفيامة الاعيان، جماء ص ٢٧ (جاص ١٨٤ نمبر ٧٧) ١١\_البداية والنهاية، جساء ص ١٣٩.

١١- البداية والنبلية ، ج١١مم ١٤ (ج١١م ٢٠١٠)

۱۲۔ شیخ حسن بن عدوی عمری: اپنے گھر حریم طاہری میں دفن تنے پھر مکہ نتقل کیا گیا۔ (۱) ۱۳۔ شیخ ابو بکر بن قوام بالی: حلب میں ذفن تنے کوہ قاسیون میں نتقل کیا گیا۔ (۲) ۱۳۔ بادشاہ سعید بن طاہر ابوالمعالی: قبر جعفر کے پاس دفن تنے پھر دمشق والدکی قبر کے پاس منتقل ہوئے۔ (۳)

۲۵ - سعدالدین تفتازانی: سمرقد سے سرخس نتقل کئے گئے۔ (۴)

۲۲ - شخ زین الدین خافی: مالین میں وفن سے پھر درولیش آباد نتقل کیا گیا۔ (۵)

۲۷ - شخ محمر بن سلیمان جزولی مالئی: ۲۷ سال بعدان کا جناز و نتقل ہوا تو کوئی تغیر نمیں ہوا تھا۔ (۲)

۲۸ - عبدالرحمٰن بن احمد جامی: ہرات میں وفن سے جب ار دبیلیوں نے خراسان پر تملہ کیا تو ان کے بیٹے نے دوسر سے شہر میں نتقل کیا۔ جب تملہ آوروں نے جسد نہ پایا تو قبر کی کلڑیوں کو جلا ڈالا۔ (۷)

۲۹ - شخ حسن بن احمد خوارزی: حلب میں وفن سے چار ماہ کے بعد و مشق نتقل کیا گیا۔ (۸)

مودا گیا تو چارسوٹو کریاں ہٹری کی نکلیں۔ ان سب کوا یک دوسری جگہ نتقل کرے وفن کیا گیا۔

گھودا گیا تو چارسوٹو کریاں ہٹری کی نکلیں۔ ان سب کوا یک دوسری جگہ نتقل کرے وفن کیا گیا۔

گھودا گیا تو چارسوٹو کریاں ہٹری کی نکلیں۔ ان سب کوا یک دوسری جگہ نتقل کرے وفن کیا گیا۔

گھودا گیا تو چارسوٹو کریاں ہٹری کی نکلیں۔ ان سب کوا یک دوسری جگہ نتقل کرے وفن کیا گیا۔

گھودا گیا تو چارسوٹو کریاں ہٹری کی نکلیں۔ ان سب کوا یک دوسری جگہ نتقل کرے وفن کیا گیا۔

گھودا گیا تو خارسوٹو کریاں ہٹری کی نکلیں۔ ان سب کوا یک دوسری جگہ نتقل کرے وفن کیا گیا۔

گھودا گیا تو خارسوٹو کریاں ہٹری کی نکلیں۔ ان سب کوا یک دوسری جگہ نتقل کیا گیا۔

گھودا گیا تو خارسوٹو کریاں ہٹری کی نکلیں۔ ان سب کوا یک دوسری جگہ نتو کو کیا گیا گیا گیا کے اور بعض کوچھوڑ دیا''۔ (۹)

۲۔ زیارت مشاہدمقدسہ آل رسول ۔ دعا ونماز صدر اسلام سے آج تک برابرمسلمان پغیروں ، اماموں اور اولیاء ومشائخ اور ان سے برتر

۲-شذرات الذہب، ج۵، ص ۲۹۵ (ج2، ص ۱۵۱) ۳-مقاح السعادة ، ج۱، ص ۷۷ (ج1، ص ۱۹۲) ۲- نیل الا بتهاج ، ص ۳۱ ر ۸-شذرات الذہب، ج۸، س ۳۲ (ج٠١ ص ۲۲۳) ا ـ الجوابر المصيئة ، ج ا، ص ۲۰ (ج ۲، ص ۸۸ نبر ۲۵۵) س ـ البدلية والنهاية ، ج ۱۳ ا، ص ۲۹۹ (ج ۱۳ م سه ۳۳۸) ۵ ـ روضة الناظرين ، ج ۱۳۵ . ۷ ـ شذرات الذهب ، ج ۲، ص ۲۱ س (ج ۶، بی ۵۳۳) ۹ ـ سورهٔ عافر آیت ۲۸ . حضرت خاتم انہین کے قبروں کی زیارت کرتے آئے ہیں۔ان مشاہد مقدمہ میں پہوٹی کرنماز ، دعا اور ان کے قوسل سے بارگاہ الہی میں تقرب حاصل کرتے آئے ہیں۔ یکل تمام اسلامی فرقوں میں بغیر کی اختلاف کے موردا تفاق رہا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں ابن تیمید کانچس وجود آیا اوراس نے ہذیان گوئی شروع کر دی ،سنت کو کھلواڑ بنالیا۔اس نے اس اتفاقی مسئلے کو بھی نشانہ بنایا اور شطق وعقل سے بعید باتوں کے ذریعے حلے کرنے لگا۔ اس پندید ہمل کی تو ہین کرنے لگا اوراس نے کہدویا کہ ذیارت قبر رسول کے لئے سفر کرنا حرام ہے ، فتو کی دیا کہ جو شخص رسول اسلام کی زیارت کے لئے مسافرت کرے تو چونکہ اس کا سفر معصیت ہے اس لئے اس کو نماز پوری پڑھنی چاہے۔

جیسے ہی اس نے میہ بات چھیڑی بے شارعلاء ومشائخ اٹل سنت نے اس کے خلاف مہا 3 آرائی کردی۔(۱)اورائے بخت حملوں سے خالی فتوے کا بخیہاد ھیڑدیا۔اس کی بدعتوں اور عقائد باطلہ پر تنقید و سرزنش کے ذریعے اس کا جموث آشکار کردیا۔(۲)

فقہاء شام نے اس کے خلاف چالیس سطروں کا فتزی صادر کر کے اس کے باطل عقیدے کے خلاف کفر کا تھم لگایا ، بر ہان بن فرکاخ فزاری کے فتوے پرشہاب بن جمیل نے مزید حاشیہ لگایا کہ امام ماکلی کے پیرو بھی اس تھم میں آتے ہیں۔ فقہائے شام کے اس فتوے کو مصر کے قاضی القعنا قالبدر بن جماعہ کے میام نے بیش کیا گیا ، انھوں نے بھی اس ورتے کے پشت پر کھھا کہ ابن تیمیہ کا بیعقیدہ کہ ذیارت قبر رسول کے لئے جانا بدعت ہے قبطعی باطل اور مردود ہے ۔ کیونکہ اکثر فقہاء کا فیصلہ ہے کہ ذیارت قبر رسول کے لئے جانا بدعت ہے قبطعی باطل اور مردود ہے ۔ کیونکہ اکثر فقہاء کا فیصلہ ہے کہ ذیارت قبر رسول کے لئے جانا افضل ہے۔ ایسے فتوے جھاڑنے والے کواگر دو تو بہن کی بریانساری حفی نے بھی کہا کہ اس قید کردینا چاہئے۔ محمد بن جریر انصاری حفی نے بھی کہا کہ اس قید کردینا چاہئے۔ محمد بن ابی بکر مالکی نے کہا کہ اس

ا۔ اس سلسدیں تقی الدین بکی نے شفاء المقام فی زیار ۃ خیرالانام، الدرۃ المضیۃ فی الردعلی ابن تیمیۃ ، اختائی نے المقالۃ المرضیہ، ابن معلم قرشی نے جم المهدی، صنی نے دفع العبہ، فاکہانی نے التحقۃ المخار وکھی ادبو یکرعلاء نے بھی کما بیں تکھیں۔ ۲۔ اس بارے میں محمد بن و ہاب کے بھائی شخ سلیمان نے العبواعق الالهیۃ فی الروعلی الوہایۃ ، ابن تجرنے الفتاوی الحدیثیہ بقسطلانی نے مواہب اللہ نیہ، ذرقانی نے شرح المواہب اور ویکرعلاء نے بہت ساری کما بیں کھی ہیں۔

کواس مفسد عقیدے کو مصیلنے سے روکنا چاہئے۔ احمد بن عمر مقدی علیلی نے بھی یہی نتو کی صادر کیا۔ (۱)

مصر کے ان چاروں مکتبہ گر کے ائلہ نے متفقہ طور سے ابن تیمیہ کے خلاف فتو کی صادر کیا۔ (۲)

ابن تیمیہ کی گمرا ہیوں پر سرزنش کرنے والوں میں ذہنی بھی ہیں۔ انھوں نے سخت خط لکھا کہ کجھے ہوئے

اسلام سے بھی واسط نہیں ، کچھے رسول اسلام کی واقنیت نہیں ، تیرے دل میں کلمہ کی بھی وقعت نہیں

مکاش! تیرے ہاتھوں میچے بخاری وسلم محفوظ رہ جا کیں ، تیراحملہ اسلام وعلم حدیث کو ضرب کاری لگا تا
ہے۔ (۲)

اس کے بعد علاء وفقہاء اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے پڑل گئے۔ دمشق میں اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی عقیدہ ابن تیمیہ پررہے گا اس کا جان و مال حلال سمجھا جائے گا۔ (۴)

پھراس کے بعد ہرعہد میں خدانے مدد کی اوراس کے عقیدے کے خلاف لوگوں کو خبر دار کرنے کے لئے علاء خامہ فرسائی کرتے رہے۔ خلا ہرہے کہ شعائر خدا کی تعظیم قلبی پر ہیز گاری کا ثبوت ہے۔ لیکن اس کا باطل گروہ بھی اپنی جہالتوں کے ساتھ دست ہوس دراز کرتا رہا۔ اور جن کی طینت تا پاک اور جن کا شیعہ مگراہی تھاوہ اس کی بیروی کرتے رہے۔

اضیں بدنہادوں میں ایک تصبی بھی ہے جس نے السراع میں ابن تیمیہ کی پیردی کی ہے۔اس بیسویں صدی میں اپنے استادا بن تیمیہ کی پیروی کرتے ہوئے تمام وہ فنش ونا مناسب کلے آج کے دور میں زیارت اعبیاء ائمیہ وصالحین کرنے والوں پرصرف کئے ہیں۔اس نے واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ میں زیارت اعبیاء ائمیہ وصالحین کرنے والوں پرصرف کئے ہیں۔اس نے واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ بیا عمال یعنی زیارت ، دعاء، نماز ، تیمرک وتوسل اور ان سے شفاعت طلب کرنا ہے ہی شیعوں کی آفت ہے ہو بھی ان اعمال کو بجالا ہے وہ ملعون ہے اور اسلام کی ری سے باہر ہے۔اور پھر شیعوں کو جی بھر گالیاں دی ہیں۔ اپنی کتاب صراع میں لکھتا ہے:

شیعول کا اپنے ائمہ سےغلواوران کی قبروں پرعبادت کرنا ،قبہ بنانا ، دورونز دیک ہے زیارت

۲ يحمد زا د كوثرى كى محمله السيف الصقيل بص ١٥٥. ٣ ينسقلاني كى الدرا لكامنة ج ابس ١٨٧.

ا\_دفع الشبه بم ۲۷،۴۴.

٣- كوثرى كى السيف الصقيل بص١٩٠، الفرقان ص١٢٩.

کے لئے آنا، نذریں چڑھانا، ہدایدارسال کرنا، قربانی کرنا پیسب آپ و کھتے ہیں۔ وہ اسپنے ائمہ کے لئے آنا، نذریں چڑھانا، ہدایدارسال کرنا، قربانی کرنتے ہیں کہ خدا سے بھی اس درجہ اخلاص کا لئے خون کے آنسوروتے ہیں، اس طرح اظہار خلوص کرتے ہیں کہ خدا سے بھی اس درجہ اخلاص کا مظاہر ونہیں کرتے۔(۱)

#### آ مح لکھتا ہے:

مشروع طریقے مثلاً رسول اکرم پر دورود وسلام خواہ دور سے ہو یا نزدیک ہے کوئی فرق نہیں۔
کیونکد اس شم کے اندال دونوں حالتوں میں ممکن ہیں۔ لیکن قبر کی زیارت کرنایا اس پر پھر رکھ کر قبہ بنانا،
تمام علاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس میں فضیلت وثو اب نہیں۔ بلکدرسول اکرم گوخود ان کے زمانے میں
دیکھنے کا بھی کوئی ثو اب نہیں ہے۔ فضیلت تنہا اس بات میں ہے کہ ان پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات
کوا پی زندگی میں بسالے۔ بطور خلا صدرسول اکرم کی قبر کی زیارت میں ذرائھی فضیلت نہیں ہے اور صدر
اسلام ہے آج تک مسلمانوں کاعمل اس برگواہ ہے۔ (۲)

شاید قار کین محرم اس ابن تیمید کے پوت کی دادوفریاد کے متعلق بھے ہوں کہ پھی معدانت ہوگی ۔ لیکن نہیں ، سراس سفط ہے کام لیا ہے۔ صدراسلام ہے آج تک تمام مسلمانوں کی سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ قبررسول کی زیارت ہمیشہ ہے امتیازی نصلیت بھی گئی۔ آٹھویں صدی کے ابن تیمیہ اوراس کے بعد عبدالو ہا ب نجدی جیے ضلالت پیشہ جرگے اور معمولی ٹولی کے علادہ کسی نے اس کو بدعت یا صلالت نہیں سمجھا۔

کیا کسی مسلمان کے لئے جائز ہے کہ پھر اور قبد دیکھنے اور رسول اکرم کوان کے زمانۃ حیات میں دیکھنے میں فرق نہ بچھتا ہو؟

کیا مسلمان کے لئے مناسب ہے کہ آنخضرت کو زمانہ کھیات اور بعد وفات آپ کی زیارت کی اہمیت کا قائل نہ ہو؟ اور برملا اعلان کرتا ہو کہ زیارت رسول میہود ہ حرکت ہے؟ کیا اپنے بزرگوں کومحتر م سمجھنا تمام قوموں کی رسم نہیں ہے؟ ان کی زیارت کو مائے نازش نہیں سمجھتے ؟ تمام دانشمندوں کی سیرت اور

٢\_المراع، جام ١٤٨.

### من المناسب على المناسب على

تمام قوموں کی ہرعبد میں بیعادت ربی ہے اور تاریخ بشریت اس پر گواہ ہے کہ وہ بزرگوں کی برکت کے خیال سے زیارت کرتے رہے ہیں۔

ابوحاتم کہتے ہیں:

ابومسبرعبدالاعلیٰ دشقی غسانی (متوفیٰ ۲۱۸) جب نماز پڑھنے مبحد میں جاتے تو لوگ دورویہ کھڑے ہوکرا دب سے ان کوسلام کرتے ،ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے۔(۱)

ابوسعد کہتے ہیں کہ ابوالقاسم سعد بن علی شخ حرم زنجانی (متوفیٰ ۱۷۵۱) جب حرم کی طرف جاتے تو لوگ طواف کی جگہ چھوڑ دیتے تتھے اوران کے ہاتھوں کا حجراسود سے زیادہ بوسہ لیتے۔ (۲) تاریخ ابن کثیر میں ہے:

لوگ برکت کے خیال سے حجراسودے زیادہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ (۳)

ابواسحاق ابراہیم بن علی شیرازی (متوفی ۲۷۱) جب اپنے مکان سے نکلتے تو لوگ ان کے استقبال کے لئے گھروں سے نکل پڑتے ، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ، رکابوں کو چوہتے ، خچر کے قدموں کی خاک کو تیمرک بنالیتے تھے۔ جب وہ ساوہ پہو نچے تو لوگ استقبال کے لئے نکل پڑے اور اپنی عزیز ترین چیزیں نارکیں۔ (۲)

شریف ابوجعفر صنبل کے زویک فقہاء اور دوسر ہے لوگ آتے تو ان کے ہاتھ اور سرکا بوسہ لیتے (۵)

حافظ ابو محمد عبد الغنی مقدی صنبل (متو نی ۱۹۰۰) جب بروز جمعہ مجد کے لئے نکلتے تو لوگوں کے

استعبالیہ بچوم سے راستہ نہیں ملتا تھا۔ (۲) برائے زیات و تیمرک آگے آگے چلتے ۔ ابو بکر عبد الکریم بن عبد

الشعنبلی کے لئے بھی تذکروں میں بہی ملتا ہے۔ (۷) حافظ یو نینی کا اس قدر احر ام ہوتا کہ اس کی نظیر

ا-تاریخ خطیب بغدادی، ج ۱۱، ص ۲۷ نمبر ۵۷۵ )

٢- تذكرة الحفاظ، جسم ٩٠١ (جسم ٤٥ النبر٢٦) منة الصغوة، جسم ١٥١ (جسم ٢٦١ نبر٢٢)

٣- البدلية والنهلية ، ج ١٢، ص ١١ (ج١١، ص ١٣١) ٣- البدلية والنهلية ، ج ١١، ص ١٢١ (ج١١، ص ١٥١)

۵\_البداية والنهلية ، ن١١ م ١١١ (ج١٢ م ١٨٥) ٢- شذرات الذب، جم م ٢ مناج ٢ م ٥٦١٥)

٧-شذرات الذبب، ج٥ من آنا (ج٤ من ٢٠١)

### • ♦ ♦ المنافر تقد ساً ل رسول المنافر بيارت مثابر تقد ساً ل رسول المنافر بيارت مثابر تقد ساً ل رسول المنافر بيارت

نہیں ملتی ،سلاطین بھی ہاتھ چومتے اور جو تیاں سیدھی کرتے۔(۱) محمد بن محمد جزری کی تشیع جنازہ میں اشراف وخواص ٹوٹے پڑتے تھے۔ ہر مخص نے برکت کے خیال سے تابوت کا بوسہ لیا۔(۲) ومثق والے شخ مسعود مغربی سے عجیب عقیدت رکھتے تھے تیرک کے خیال سے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ جم غزی کہتا ہے کہ انھوں نے میرے سریر ہاتھ پھیرااورد عاکی ، آج تک اس کا فیضان باتی ہے۔(۳)

اس حماب سے خیال کیا جاسکتا ہے کہ مردارانسا نیت اور وجہ بقائے کا نئات سے کس قدر مسلمانوں کوعقیدت ہو کتی ہے جس سے سعادت ابدی وابستہ ہے۔

ہے آسان کے فرشتے ہیں جو قبر شریف کاروزانہ سر ہزار کی تعداد میں آکر طواف کرتے ہیں ،ان پر درود پڑھتے ہیں، اس محرح برابران کا سلسلہ عاری رہتا ہے۔ (م)

کس قدر فرق ہے اس مرد فائن اور بدعقیدہ قصیمی کے عقیدے میں اور شخ تنی الدین بکی کے عقیدے میں، جو کتاب الشفاء میں لکھتے ہیں کہ ہمیں گذشتہ صالحین سے جو سیرت ملی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء ومرسلین تو بہت بلندہ ستیاں ہیں، صالح مردوں سے بھی ہرکت حاصل کی جاتی ہے اور جو شخص دعویٰ کر ہے کہ قیورانبیاء ومرسلین اور دوسرے عام مردوں کی قبریں بکساں ہیں وہ بوی عجیب بات کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ و فلطی پر ہے۔ اس قول سے تحقیر نبوت کی بوآتی ہے جو قطعی کفر ہے۔ (۵) یہ بوی شرمنا ک بات ہے کہ و فطعی این تیمید کی پیروی کرتا ہے، اس کے فقروں کی جگالی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قبور انبیاء سے توسل بدعت و صلالت ہے۔ گویا کے صدر اسلام سے آئ تک تمام مسلمان گمراہ رہے ہیں، اگر ہدایت یا فتہ ہیں تو صرف این تیمیداور ان کے شاگر در شید تھیں!!

ا شذرات الذهب، ج٥، ص٢٩٥ (ج٤، م٠٨٥)

٣\_شدرات الذهب، ج٨، ص٥٠٩ (ج٠١، ص٥٩٩)

٢\_مفاتح السعارة،ج ابر ١٩٣ (جه، ١٩٨٠)

۳ سنن دارى ، ج ا، ص ۲۲، موابب اللدنيه ( ج ۲ ص ۲۹۹) شعب الايمان ، ( ج ۲۳، ص ۲۹۲ نمبر ۱۵ ما ۲۲) شرح الموابب، ج ۵، ص ۲۳۰، كنز المطالب بم ۲۲۳.

۵\_ شفاء القام ص ۱۹ (ص ۱۳۰)

ذرا و یکھے تو میخض سطرح زیارت تبور، اس کے لئے سفر کرنا اور وہاں دعا ہا گلنے کو ہائی گفر وارتدار کھتے تو ہائی کفر وارتدار بھتا ہے، اسے شیعوں کی ای قرار دیتا ہے، علی اور فرزندان علی کی خدائی کے قائل ہونے کی ہا کہ لگا تا ہے۔ پچھلے صفحات میں اس کی بکواس نقل کی جا چک ہے کہ شیعہ علی اور ان کے فرزندان کو پیغبر ہانے میں اور ان پروی تازل ہونے کے قائل ہیں۔ اس قسم کی بہتان طرازی اموی سیرت کی فماز ہے جو صدر اول میں خاندان اہل بیت سے برتے رہے ہیں۔ شیعہ تو اپنے اماموں کو صرف خاصان خدا ہی شار کرتے ہیں۔

اب میں زیارت رسول کے بارے میں صحابہ وتا بعین سے لے کرآج کک کے مسلمانوں کی سیرت کا ثبوت فراہم کروں گاتا کہ جو ہلاک ہووہ ولیل کے ذریعے اور جو زندگی پائے وہ بھی ولیل ہی کے ذریعے۔

#### زيارت قبررسول كى ترغيب

چاروں نداہب ، حنی ، مالکی ، شافعی اور حنبلی کے حافظان حدیث اور ان کے محاح و مسانید میں زیارت قبرر سول کے سلسلے میں روایات وار د ہوئی ہیں ۔ بعض نمونے پیش خدمت ہیں:

ا عبداللدین عربطور مرفوع رسول خداً فقل کرتے ہیں کدرسول خداً فرمایا: مسن زار قبسری و جبت له شفاعتی . "جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پرمیری شفاعت واجب ہوگئ"۔

روایت کوجن حفاظ حدیث اورائم دروایات نے فقل کیا ہان کے اسائے گرامی بدییں:

ا عبید وراق نیشا پوری ۲ - ابن ابی الدنیا ۳ - دولا بی ۲ - عبید وراق نیشا پوری ۵ - حافظ علی (۱) ۲ - قاضی محالمی ۲ - حافظ ابوم که بن عدی (۲) ۸ - حافظ عبد الله بن محمد انساری ۹ - دارتطنی (۳)

ا ـ الضعفاء الكبير، (ج٣، ص ١٥ ما نمبر١٤٣٣) ٢ ـ الكال في ضعفاء الرجال، (ج٢، ص ١٥٣ نمبر١٨٣) ٣ سنن دارقطني، (ج٣، ص ٢٥٨ مديد ١٩٣٠)

|                                                   |                    | رساً ل رسول 🕽 🕂          | زيارت شابرمة                           |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| ۱۲_قاحني خلعی                                     |                    | االمِ تَهُالِّي (۲)      | ١٠ـ ما در دي (١)                       |
| ۱۵_این عِساکر(۳)                                  | (r                 | ۱۹۱۰ قاضي عياض (         | ١٣- حافظ اساعيل اصفهاني                |
| ۱۸_حافظ منذری (۵)                                 |                    | ےا_ابن خلیل ومشقی        | ۲۱_این جوزی                            |
| ٢١ - حافظ مبة الله                                | طی                 | ٢٠_غبدالمومن دميا        | . 19_ يجيٰ بن على قرشي                 |
| ۲۴_تقی الدین یکی (۲)                              | ·                  | ۲۳_عبدری فاسی            | ۲۲_ابوالحسين حيني                      |
| ٢٤ - ٦٢ طي (٩)                                    |                    | ۲۲ میمودی (۸)            | ۲۵_شیخ شعیب مصری (۷)                   |
| ۳۰ خطیب شربنی (۱۲)                                | (1                 | ٢٩_ حا فظ شيباني ( ا     | ۲۸_تسطلانی (۱۰)                        |
| ٣٣_محلوني(١٥)                                     | (                  | rr_ もいけき_rr              | ا۳_زین الدین مناوی (۱۳)                |
| ٣٦ - حافظ ابوطا هراحمه بن سلفي                    | روتی (۱۷)          | ۳۵ ـ سيدوروليش ب         | ۳۳_شوکانی(۱۲)                          |
| ۳۹_سدمحردمیاطی (۲۰)                               | ı                  | ، ۲۸_زرقائی(۱۹)          | ٢٠٠١ ابومجمر عبدالحق بن عبدالرحمل      |
|                                                   |                    |                          | اندلني (۱۸)                            |
|                                                   |                    |                          | ۴۰ مرمرین ندابب اربعد                  |
|                                                   |                    |                          | بہت سارے فقہا و(۲۱)                    |
| ي،(جه،م،۱۳۵)                                      | ۲_السنن الکبر      | (1•                      | ا ـ الاحكام السلطانيين ٥٠١ (٣٢٥، ص     |
| این عساکر(ی۴،۴س)                                  |                    | (19 <i>m)</i>            | ا ـ الاقام المنطقين المنافق (ج٥٠٥      |
| (r_i                                              | بس ااسا (مس        | حديث ١٦)؛ شفاء البقام    | ۵_الترغيب والتر هيب، (ج۲ بم ۲۲۴        |
| رجه برسهه ۱۳۲۳ (جه بر ۱۳۲۷)                       | ٨_وفاءالوفا        | (PA+                     | بے الروض الفائق ج۲ بس ۱۳۷ (م           |
|                                                   | (mroam <u>a</u> c. | بم ۹۹ (چ۵، ۱۵۲ م         | ٩_الجامع الكبير منقول از كنز العمال ٢٠ |
| من الخبيف برس ۱۷۲ (حديث ۱۳۹۵)<br>مه               |                    |                          | ١٠ مواهب الدنيه (ج٣٩م ٥٥٠)             |
| اکن ص ۱۳۱ ( جهم ۱۰۸)                              |                    | (                        | ۱۱_المغنی جرام ۱۹۳ (جرام ۱۹۱۹)         |
| ئا رچ ۲۶ م ۲۵۰.<br>د                              |                    |                          | ١١٨_مجمع الانحر، جام ١٥٧.              |
|                                                   | ےا۔حس الا<br>م     |                          | ١٦_ نيل الاوطارج ٣ م ٢٥٥٥ (50          |
| راهب ج ۲۹۸ ، ۲۹۸ .<br>مارست می درستان میرود میرود |                    |                          | ١٨_الاحكام الوسطى والصتر كى ازشفاءا    |
| لطلام چه چی ۱۳۳۰ ( چه پی ۳۵۱.                     | الا_مصباح ا        | وه(جان <sup>س</sup> اا2) | ٢٠_الغظة الرزاب الاربعه، ح ا م         |

٢ عبدالله بن عرس بطور مرفوع: رسول اكرم في فرمايا:

من جاء نى زائر آلات عمله الا زيارتى كان حقا على ان اكون له شفيعاً يوم قىمة.

''جو مخض میری زیارت کوآئے اور اسے صرف میری زیارت ہی سے سرو کار ہوتو میری ذمہ داری ہے کہ بروز قیامت اس کی شفاعت کروں''۔(۱)

اس روایت کوجن سولہ تفاظ نے نقل کیا ہے ان کے نام یہ ہیں:

| ۳- حا فظ مقرى اصفهاني | ۲- حا فظ طبرانی   | ا- حافظ ابن سكن بغدادي    |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| ۲ _ قاضی خلعی         | ۵ ـ حا فظ ابونعيم | ۴- دار قطنی               |
| 9 _ يوسف بن خليل وشقى | ۸_ا بن عسا کر     | ۷-امام غزالی              |
| ١٢_بكي                | اارحافظ حداد      | •ا-حافظ يجيٰ اموي مالكي   |
| ۱۵_شربني              | ۱۴۰_قسطلانی       | ۱۳ _ سمېو د ي             |
|                       |                   | ١٧_ شخ عبدالرحمٰن شخ زاده |

٣ \_عبدالله بن عمر بي سے بطور مرفوع:

جو خص حج کرے اور میری و فات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے کو یا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔(۲)

جن چیس مفاظنے اس کی روایت کی ہے ان کے نام یہ ہیں:

ار المجمع الكير، (ج٢١،٩ م ٢٢٥) احياء العلوم، (ج ام ٢٣١) مخفر تاريخ دشق (ج٢،٩ م ٢٠٩) شفاء المقام (١٦،٢٠) وفاء الوفا (ج٣،٩ م ١٣٠٠) الموابب اللدية (ج٣،٩ م ٥٥) مغنى المحتاج (ج١م ١٨٣ نمبر٥٠٥ منن دارقطنى (ج٢٥ م ١٧٠٨ حديث ٢- المجمع الكير، (ج٢١،٩ م ١٣٠٠ حديث ١٣٣٩) الكامل في الفعفاء (ج٢،٩ م ١٣٨ نمبر٥٠٥ منن دارقطنى (ج٢٥ م ١٢٥٨ حديث ١٩٢) مختفر تاريخ ابن عساكر (ج٢،٩ م ٢٠٨) الدرة الثمنية (ص ١٩٧) مشكاة المصابح، (ج٢،٩ م ١٨٥ مديث ١٩٥ عديث المقام (ص ١٢-٢٠) الروش الفائق (ص ١٨٠) وفاء الوفاء (ج٣،٩ م ١٣٥٠) كنز العمال، (ج٥،٩ ١٥ حديث ١٨٥٨) شيم الرياض (ج٣،٩ م ١٥١) شل الاوطار، (ج٥،٩ م ١٥٠) مصباح الظلام (ج٢،٩ م ١٥٠)

| ++                    | شابدمقدسة ل رسول الم | زيارت م                      |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| ۳_ابویعلیٰ موصلی      | ٢- ما فظشياني        | ا۔حافظا <i>بو بمرصنعا</i> نی |
| ۲_حافظابن عدی         | ۵_طبرانی             | ۴ _ حافظ بغوی                |
| ٩_بيهيق               | ۸_ دارقطنی           | ۷۔ حافظ مقری                 |
| ۱۲_ابن نجار بغدادی    | اا_این جوزی          | •ا ـ ابن عساكر               |
| ۱۵۔ احمد بن محمد حداد | ۱۳ حافظ دمیاطی       | ۱۳۰ ـ ابن خليل دمشقي         |
| F-11                  | ۱۷- خطیب تبریزی      | ۱۷_ابوالحسینی مصری           |
| ۲۱ _سيوطي             | ۲۰_سمپو دي           | ١٩_شيخ شعيب مصري             |
| ۱۳_شوکانی             | ۲۳_شخ زاده           | ۲۲_قاضی خفاجی                |
|                       |                      | ۲۵_ومیاطی                    |

الم عبداللدين عمرى سے بطور مرفوع:

جو شخص ع کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر جفا کی۔ (۱)

| j ek      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 00 %         |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|
| ۳_دارتطنی | ۲_ابن عدی                               | ا_حافظ تميمي |
| ۲_قسطلانی | ۵_شمهو دی                               | ۳ کیل        |
| ٩_شوكانى  | ۸_سیدمرتضی زبیدی                        | ے یحجلونی    |

۵\_ابن عمر سے بطور مرفوع:

چوخص میری قبر کی زیارت کرے میں اس کی شفاعت کروں گا اور جو خص دونوں حرم میں سے کسی ا یک میں مرجائے تو خدا بروز قیامت اسے مامون لوگوں میں اٹھائے گا۔ (۲)

ا ـ كماب الجحر وهين، (ج ٣ بص ٢٢) الكامل في ضعفاء الرجال، (ج ٤، ٢٠ انمبر ١٩٥٧) شفاء المقام بص٢٢ \_٢٤) وفاء الوفاءج ٢٠ بص ٩٩٨ (ج٨، ص١٣٣١) الموابب للديمة (ج٨، ص ٤٥١ كشف الخفاج ٢، ص ١٢٨) نيل الاوطار، ج٨، ص ١٣٦ (ج٥، ص ١٠٠) ٢ مختر تاریخ ابن عسا کر ، (ج۲ بص ۲۷) شفاء البقام ص۲۲ (ص ۲۹ حدیث ۲) سنن کبری ج۵ بص ۲۳۵ و فاء الوفاء ج۲ بص 999 (ج٣، ص ١٣٣٣) الموابب اللدينة (ج٣، ص ٥٤١) تمييز الطيب من الخبيف ص ١٢٢ (ص ١٨٦ حديث ١٣٩٥) كوز الحقائق مي ١٥١ ( ج٢ بم ١٠٤ ) كشف الخفاج ٢ ، ص ٢٤٨ ( ج٢م ٢٥١ مديث ٢٢٨٩ )



جو خص میری دفات کے بعدمیری زیارت کرےاس نے کو یا میری زندگی میں میری زیارت کی ،

اور جو خض ان دوحرمول میں مرے قیامت میں مامون محشور ہوگا۔ (۱)

| ۳-ابن عساكر | ٢_بيهق    | ا_دارقطنی        |
|-------------|-----------|------------------|
| ٢_اين الحاج | ۵_دمیاطی  | سم_ابن خليل<br>م |
| ۹_سمبو دی   | ۸۔شخ شعیب | ے پہلی           |
| ١٢_شوكاني   | اا عجلونی | ١٠ يقسطلاني      |

۱۳ يى مخمر بن در ديش

4- ابن عمر سے بطور مرفوع:

جوشخص هج کرے اور میری قبر کی زیارت کرے اور میرے ساتھ کی جنگ میں شریک رہا ہواور بیت المقدس میں میرے او پرصلوات پڑھے۔خدااس سے فرائض کی باز پرس نہ کرے گا۔ (۲) اے افظاز دی ۲۔ حافظ سلمی سے بیکی سے مہو دی اور شوکانی ۱۔ ابو ہر برہ سے بطور مرفوع:

ا \_ سنن دارقطنی (ج۲،ص ۲۷۸ حدیث ۱۹۳) السنن الکبری (ج۵،ص ۴۳۵) مخفر تاریخ این عسا کر (ج۲،ص ۴۰۸) المدخل (ج۱،ص ۲۷۱) شفاء السقام ص ۲۵ (ص ۳۳،۲۳ حدیث ۸) الروض الفاکق ج۲،ص ۱۳۷ (ص ۴۸۰) وفاء الوفاء ج۲،م ۱۳۹۹ (ج۳،ص ۱۳۳۴) المواہب اللدیدی (ج۳،می ۵۷۱) کشف الخفاج۲،می ۵۵۱ (ج۲،می ۴۲۰ حدیث ۲۲۱۹) نیل الاوطارج۳،می ۳۲۵ (ج۵،می ۱۰۸).

٢\_شفاءالقام ١٥٥ (ص ٢٥ مديث ٩) وفاءالوفاءج٢، ص ٥٠٥ (ج٧، ص ١٠٩) شل الاوطار، ج٧، ص ٢٧٣ (ج٥، ص ١٠٩)

### -- + + المنابر مقدسة ل رسول المنابر مقدسة ل رسول المنابر مقدسة ل رسول المنابر مقدسة ل رسول المنابر مقدسة ل رسول

جو محض میری وفات کے بعد میری زیارت کرے اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی میں حشر میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ (۱)

ا ـ ابن مردویه ۲ ـ ابوسعداصفهانی ۳ ـ ابوالفتو تر یعقوبی ۲ ـ مردویه ۲ ـ بیک ۲

٩ \_ انس بن ما لک سے بطور مرفوع:

جس نے مدینے میں بعنوان قربته الی اللہ اور نیک عمل سمجھ کرمیری زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے: جو محض دونوں حرم میں کہیں مرے حشر میں مامون ہوگا۔ جو محض قصد قربت سے مدینہ میں زیارت کرے قیامت میں وہ میرے جوارمیں ہوگا۔ (۲)

| ۴ _ قاضی عیاض      | ٣_بيهي               | ۲۔ حاکم نیشا پوری | ا_ابن الى الدنيا  |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| ۸_ابوعبدالله عبدری | 2_عبدالمومن ومباطى   | ۲ ـ ابن جوزي      | ۵۔ابن عسا کر      |
| ۱۲_سیوطی           | اا_قسطلانی           | •ا_بكي            | ٩ _ ابن قيم جوزيه |
| ١٧_ جراحي مجلوني   | ۵۱_زرقانی            | ۱۳ شو کانی        | ۱۳_شخ زاده        |
| ۲۰_ابن الي فديك    | 19_شيخ منصورعلى ناصف | ۱۸_ومیاطی         | ےا۔سیداحد ہاشی    |

١٠ \_انس بن ما لك \_ يطورمرفوع:

جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔اس پر میری شفاعت لازم ہوگئی ، جو شخص استطاعت کے باوجود میری زیارت نہ کرےاس کا کوئی عذر مسموع

ا\_شفاءالقام بم ٢٦ (ص ٣٥) وفاءالوفاء ٣٦ بم ١٠٥ (ج٣ بم ١٣٥٥) ٢ \_ اشعب الايمان ، (ج٣ بم ١٩٠٠ عديث ١٩٥٨) الثفاء بعريف حقوق المصطف (ص ٣٦) مخضرا بن عساكر (ج٢ بم ٢٠٠٧) شفاءالقام ص ٢٤ (٣١) وفأءالوفاء ج٢ بم ١٠٥ (ج٣ بم س ١٣٥٥) الموابب اللدية (ج٣ بم ٢٥٥٥) كنز العمال ، ج٨ بم ١٩٥ (ج٢ ابم ٢٤٢ عديث ١٣٥٠) تيل الاوطار ، ج٣ بم ٢٢ (ج٥ بم ١٠٥) مخار الاعاديث المعوية ص ١٢٩ (ص ١٤٩) مصباح انظلام ، ج٢ بم ١١٠ (ج٢ ابم ٢٥١١ عديث ١٣٠٤) الراج الجامع لا صول ، ج٢ بم ١٢١) ج٢ بم ١٩٥)

ر (۱) (۱)

٣ ـ زين الدين عراقي ۲ محلو نی

۲\_یکی ۵\_قسطلانی

ا\_ابن نجار هم سمهو دي

اا۔ابن عماس ہے بطورمر نورع:

جو خص میری و فات کے بعد میری زیارت کرے گویا زندگی میں میری زیارت کی ۔ جو خص میری

قبر کے سامنے کھڑ اہو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیے ہوں گا۔ (۲)

۳\_شوکانی

۲\_این عساکر

١٢ حضرت على سے بطور مرفوع اور غير مرفوع:

جو خض میری قبر کی زیارت کرے بعد مرگ گویا کہ زندگی میں میری زیارت کی جسنے میری قبر کی زیارت ندکی اس نے مجھ پر جفا کی۔ (۳)

أبه ايوالحسين حسني ۲ خرگوشی

۳۰ این عساکر ٧ يېلى

۵۔ دمیاطی

۳-ابن نجار

9\_مناوي

۸\_سمبو دي

۷۔ شخ شعیب

١١- بكر بن عبدالله بالطورم فوع:

جو محض میری زیارت کے لئے مدینہ آئے قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہوگی۔ جو

ا ـ الدرة الثمية س ٣٩٧ شفاء التقام ، ص ٢٨ (ص ٣٤) المواهب اللدينة ، (٣٤، ص ٥٧٢)وفاء الوفاء ج٢، ص ٥٠٠ (ج٨م م ١٣٨٦) كشف الخفاء ، ج٣م م ١٥٨ (ج٢م ٥٥٠ حديث ١٨٨٩)

٢ - الضعفاء الكبير، (ج٣ بس ٣٥٧ نمبر١٥١٣) تاريخ مخضرابن عساكر ، (ج٢ بم ٧ ٣٠) شفاه البقام ، م ١١ (ص ٣٨) وفاء الوقاء، جهم المه (جهم من ۱۳۳۱) نیل الاوطار، جهم من ۲۵ مین ۲۳۳ (جهم من ۱۰۸)

٣ يشرف المصطفي (ص ٢٩٦،٩٣١) مختفر تاريخ ابن عساكر (ج٢،٩٠ ١٥) الدرة الثميية (ص ٣٩٧) شفاء المقام ص ٢٩ (ص٣٩) الروش الفائق ، ج٢م ص ١٣٧ (ص ٣٠٨) وفاء الوفاء ج٣مل ١٨١ (جهم م ١٣٣) كنوز الحقائق ،ص اما( حيم ١٠٨٧)

### + + ازيارت مشابد مقدسة ل دمول الم

شخص دوحرموں میں کہیں مرے قیامت میں مامون ہوگا۔(۱) ا۔ابوالحسین حنی

۳\_سمپو دی

١٠١١ ابن عرب بطور مرفوع:

جس نے میری وفات کے بعد زیارت کی کو پااس نے میری زندگی میں نیارت کی۔ (۲)

۳\_حافظ ابن عدی

ا-حافظ نسائی ۲ طبرانی

٧\_ بيهيق

۵\_دارقطنی

٧\_ ابوالشيخ انصاري

9\_مناوي

۸\_خفاجی

ے۔قاضی عیاض

١٠ يحلوني

10- ابن عباس سے بطور مرفوع

جو خص مکہ کا قصد کرے بھر میری مسجد کا قصد کرے اس کے لئے دوج مقبول کا ثواب ہے۔ (۳) ا۔ مند فرووں ۲\_و فاءالو فا

١١ ـ بى خطاب كايك خص سے بطور مرفوع:

جو خص ازروئے تصدمیری وفات کے بعد زیارت کرے وہ قیامت میں میر اہمسامیہ ہوگا۔ جو خص دونوں حرموں میں کہیں مرجائے وہ قیامت میں مامون ہوگا۔ شخامی نے اضافہ کیا ہے کہ جو شخص ساکن مدینہ ہوجائے اور بلا دُن پرمبر کرے میں اس کا قیامت میں گواہ اور شفیع ہوں گا۔ (۴)

اشفاءالقام بم ۳۰ (ص ۲۰) وقاءالوقاء، ج ۲ بم ۲۰ ۳ (ج ۳، م ۱۳۲۸)

ص١٢ ٣ نمبر١١٩٩ (ج٥ م ١٣٩٣)

لمجم الاوسط، ح (ابص ٢٠١ عديث ٢٨) الكامل في ضعفاءالرجال (ج٢ بم ٣٨ نمبر ٢٣) السنن الكبرى (ج٥ بم ٢٣) الشفايعريف حقوق المصطفى (ج٢ بم ١٩٥) تيم الرياض في شرح الشفاء (ج٣ بم ٥١٣) كنوز الحقائق بم ١٣١ (ج٢ بم ١٠٨) كشف الخفاء، ج٢ بم ١٩٥)

٣- وفاءالوفاء، ج٢، ص ١٠٨ (ج٣، ص ١٣٦٤) نيل الاوطار، ج٣، ص ٣٢٧ (ج٥، ص ١٠٩) ٣- الضعفاء الكبير، (ج٣، ص ٢٢٣ نمبر ٣٤٣ أسنن وارقطني (ج٢، ص ٢٤٨ حديث ١٩٣) شعب الايمان ، (ج٣، ص ٨٨ حديث ٣١٨) مختفر تاريخ ابن عساكر (ج٢، ص ٢٠٩) مشكاة المصابح، (ج٢، ص ١٢٨ حديث ٢٤٥٥) وفاء الوفاج٢،



١٤- اين عمر يطور مرفوع:

جومدینه میں میری زیارت کرے میں اس کا قیامت میں شفیج اور گواہ رہوں گا۔ وفاء الوفائے مطابق دارقطنی نے اس کی روایت کی ہے۔ (۱)

۱۸\_رسول خداً ہے مروی ہے:

جوفارغ البال ہواور میری زیارت کا قصد نہ کرے اس نے مجھ پر جفا کی۔ (۲) ا۔ابن فرحون ۲۔غزالی سے بجلونی

19\_رسول خداً ہے:

جومیری زیارت وفات کے بعد کرے اور مجھ پرسلام کرے تو میں اس پر دس بارسلام کرتا ہوں، اس کی دس ملائکہ زیارت کرتے ہیں، سجی اسے سلام کرتے ہیں اور مجھے اپنے گھرے سلام کرے تو خدا میری روح کولوٹا تاہے تا کہ میں اسے سلام کروں۔ (۳)

في شعيب حريفيش في روض الفائق مين ذكركيا بـ

٢٠ \_ ابوعبدالله محمد بن علاء كهتيه بين:

میں مدینے گیا مجھ پر بخت بھوک کا غلبہ تھا ای حالت میں زیارت قبررسول کی \_رسول اور شیخین کو سلام کر کے کہا: اے خدا کے رسول ! مجھ پر بھوک کا غلبہ ہے جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور میں آج رات آپ کا مہمان ہوں ۔ اتنے میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوگیا ۔ خواب میں رسول خدا نے مجھے ایک

ا \_ سنن دارقطنی (ج۳م ص ۳۷۸ حدید ۱۹۳۵) د فاءالوفاء، ج۲م ۱۳۹۸ (جهم ۱۳۳۷) ۲ \_ احیا والعلوم ، خ ام ۲۳۷ (ج ام ۱۳۳۱) المواہب اللدینة (جهم م ۱۷۵) کشف النفاء ج۴م ۲۷۸. ۳ \_ الروض الفائق ، ج۴م ۱۳۷ (ج۴۸۰)

روثی مرحمت فرمائی۔ میں نے نیند کے عالم میں آ دھی روٹی کھائی اورخواب سے بیدار ہواتو میرے ہاتھ میں آ دھی روٹی کھائی اورخواب سے بیدار ہواتو میرے ہاتھ میں آ دھی روٹی تھی۔ اس دفت مجھے پراس ارشاد کی حقیقت روٹن ہوئی کہ جوخص مجھے خواب میں دیکھے اس نے واقعی مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں متمثل نہیں ہوسکتا۔ پھر میں نے ایک آ واز سی: اے ابوعبداللہ! جوبھی میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کو بخش دیا جا تا ہے اور کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس مفہوم کے سات شعرروض الفائق (۱) میں ہیں:

نال الشفاعة في غد وحديث وحديث وسامنشدى جهراعلي والمسه تهتدى ذوال جرود والكف الندى من هول يسوم المصوعد في الحشر عذب المورد مالاخ نجم الفرقد مسن زار قبسر مسحسه بسالسله كسرد ذكسره واجمعسل صلاتك دائسسا فهدو السرسول المصطفى وهدو السمشفع في الودي والمحدوض مسخصوص بسه مسلسي عمليه دينا

اس کا کوئی عذر لائق ساعت نہیں جوخوشحال ہوتے ہوئے میری زیارت نہ کرے۔ شخ زادہ نے مجمع الانہر میں اسے نقل کیا ہے۔ (۲) ۲۲۔ حضرت امیر المونین نے فرمایا:

جو خص قبررسول کی زیارت کرے وہ ان کے جوار میں رہے گا۔ (۳)
ا۔ این عسا کر ۲۔ شوکانی

﴿ فَلَعَلَكَ بَاخِعِ نَفْسُكَ عَلَى آثارِهِمِ أَنْ لَمْ يُومِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثُ أَسْفًا فَبَاي

ا \_ الروض الفائق، ج.۲م ۱۳۸ (س۳۸۱) ۲ \_ مجمع الانبر، في شرح متقى الا بحر، ج ا، م ۱۵۵. ٣ مختصر تاريخ ابن عساكر (ج۲ م ۲۰۷ / ۴۰۰ ) نيل الاوطار ج۲ م ۲۰۷ (ج۵ م ۱۰۹ )

حـدیـٹ بـعـد یومنون ﴾( تو کیا آپشدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان څطرہ میں ڈال دیں گے اگریہلوگ اس بات پرائیان نہلائے)(۱)

#### مثائخ اربعه كاعلانات

نداہب اربعہ کے بزرگوں نے زیات قبررسول کے متعلق بہت زیادہ اور والہانہ انداز میں تاکید فرمائی ہے۔ہم یہاں جالیس علاء کے ارشادات کا خلاصہ پیش کررہے

ا۔ابوعبداللّٰہ طلیم جرجانی (متوفی ۲۰۳) منہاج میں کہتے ہیں کہ آج ان کی تعظیم زیارت کرنے میں ہے۔(۲)

۲۔ ابوالحن عاملی (متوفی ۴۲۵) تجرید میں کہتے ہیں: حاتی کے لئے متحب ہے کہ قبررسول کی بھی زیارت کرے۔

۳۔ قاضی طاہر بن عبداللہ طبری (متونی ۴۵۰) جج وعمرہ کے بعد زیارت قبررسول مستحب ہے۔ ۴۔ قاضی القضاۃ ماور دی (متوفی ۴۵۰) احکام سلطانیہ میں کہتے ہیں معلم اپنے حاجیوں کو لے کر زیارت کے لئے مدینہ جائے کیونکہ ان کی حرمت اور حقوق کی اوا میگی کا تقاضہ یہی ہے۔اگر چہ فرض نہیں لیکن استحاب تاکیدی ضرورے۔(۳)

۵ صقیلی (متوفی ۲۹۷) تہذیب میں کہتے ہیں کدامام مالک اس بات کو کروہ سجھتے تھے کہ کوئی کہے ہم نے قبر رسول کی زیارت کی ۔ کیونکہ زیارت ایسی چیز ہے کہ چاہے تو بچالائے چاہے تو چھوڑ دے حالا نکہ زیارت واجب ہے ۔ صقیلی کہتے ہیں ۔ یعنی سنت واجب ہے ۔ (م)

٢ \_ فقيه شافعي الواسحاق، مهذب مين كهته بين كه زيارت قبررسول مستحب ٢ \_ (٥)

ا ـ سوره کېف آيت ر۲ ۳ ـ الا حکام السلطانيه س۵۰ ( ج۲، س ۲۰۹ ) سم ـ المدخل ، ج ۱، ص ۲۵۹ ) ۵ ـ المهذب (ج۱، م ۲۳۳)

۹۔ این میر د: چارول ائمد کا اقات ہے کہ زیادت قبر رسول مستحب ہے۔ (۳) ۱۰ مانظ این جوزی نے زیادت کا ایک باب قائم کر کے حدیثین فقل کی ہیں۔

اا عبد الكريم ماكلى ، اپنى مناسك بيس لكھتے ہيں : جج وعمرہ سے فارغ ہوكر معجد رسول ميس آئے ، وہاں نبی پرسلام كرے پھر نماز ودعاء كے بعد بقیع جائے جہاں صحابہ وتا بعین كى قبريں ہيں -اسے كى حالت ميس ترك ندكر سے -

۱۲۔ ابن ابی سنید ، المستوعب میں لکھتے ہیں : قبررسول پر جانے سے پہلے مستحب ہے کے شسل کرے پھرآ گے آداب زیارت ، کیفیت سلام اور وعاء وداع کا تذکرہ کیا ہے۔

۱۳۔ یشخ ابن قدامہ مقدی، استجاب زیارت نبی کا باب قائم کر کے دار قطنی کی روایات کھی ہیں۔(۴)

۱۲ نودی بمنہاج میں: ج کے بعد مستحب ہے آب زمزم ہے اور قبر رسول کی زیارت کرے۔(۵)

۱۵ مجم الدین بن حمد ان حنبل ، رعابیة الکبریٰ میں: قح کے بعد زیارت قبر رسول مستحب ہے۔

۱۶ قاضی حسین ، شفاء میں جمج سے فراغت کے بعد '' ملتزم'' میں تو تف اور آب زم زم پینامستحب ہے۔

پھر مدینہ جا کرذیارت رسول کرے۔

ے ا۔ قاضی سروجی: حاجیوں کے لئے ضروری ہے کہ جج وعمرہ کے بعد مدینہ جائیں اور زیارت

کریں۔

۲ \_ خفا بی کی شرح شفا (ج ۳ ص ۵۱۵) ۲ \_ المغنی ج (۲ بس ۵۸۸) ا ـ الثفاء بتر يف حقوق المصطفىٰ (ج٢، ص١٩٣) ٣ ـ اين الحاج كى المدخل، ح1، ص ٢٥٦.

۵ \_ المنهاج مطبوع برحاشيه لمغنى جهابس ٣٩٣ (جه بم ١١٥).

۱۱۰۱م قیروانی مائی، من کلعے ہیں بعظیم انہاء کا مطلب میہ کے دزائر دور ونز دیک سے حاضر ہونے کا ارادہ کرے جب قبر کے نز دیک پہو نیچ تو کوشش کرے کہ ادب واحر ام اور خشوع باتی مرحب بحضور قلب سے انھیں دیکھے کیونکہ نہ وہ کہنہ ہوتے ہیں نہ تغیروا قع ہوتا ہے۔ تعد ضدا کے بعد ان پر درود پر ھے، پیرو کا راصحاب کے لئے رحم ورضا کی دعا کرے پھر ان کے وسلے سے اپنی حاجت بارگاہ خدا ہیں بیان کرے، مغفرت کی دعا کرے، ان سے تربیل کا طلب گار ہو کیونکہ سنت خدا بہی ہے کہ حاجتیں انھیں بیان کرے، مغفرت کی دعا کرے، ان سے تربیل کا طلب گار ہو کیونکہ سنت خدا بہی ہے کہ حاجتیں انھیں کے وسلے سے برآتی ہیں۔ جونز دیک نہ بہو نج سکتا ہو وہ انھیں دور سے سلام کرے اور مغفرت وحاجات طلب کرے۔ بسول اکرم کی زیارت ہیں پھوزیادہ مراعات کرے کیونکہ آپ کی شفاعت ردنہ ہوگی، وہ قطب دائرہ کماں ہیں۔ جوخش آپ سے توسل کا خواستگار ہوخدا اس کی تو بہ قبول کرتا ہے۔ کیونکہ خداوعدہ خلاف نہیں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ جورسول اکرم کے سامنے کھڑا ہو کر طلب مغفرت کرے تو خدا اس کی تو بہ قبول فرمائے گا۔ یہ ایکی حقیقت ہے کہ اس کا انکار دشمن دین اور منکر دین ہی کرسکتا ہے۔

9- یخ سکی شافعی نے شفاء التقام میں تر دیدا بن تیمید کرتے ہوئے چاروں نداہب کے علاء کے اقوال نقل کئے بیں کہ انھوں نے قبررسول کی زیارت کو متحب کہا ہے۔ حنفیوں کے زور کی زیارت افضل قربات بلکہ واجبات میں ہے۔ اس کی صراحت ابو منصور کر مانی ، بلد کی اور ابولیٹ قندی نے اپنے قاویٰ میں کی ہے۔ چرآ گے ابن تیمید کے نظریات کی علمی وجذباتی تر دید کی ہے۔ (۱)

۰۲- زین الدین مراغی تحقیق الصرة میں کہتے ہیں کہ ہر سلمان کے لئے زیارت قبر رسول کو تقرب کا ذریعہ محسالازم ہے۔ آیات واحادیث سے اس کا اثبات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت میں ارشاد ہے۔ ﴿ وَ اسْتَعْفُولَ لَذَنِيكَ وَ لَلْمُومِنِينَ وَ الْمُومِنِينَ وَ الْمُومِنِينَ وَ الْمُومِنِينَ وَ وَمُومِنَاتَ ﴾ ''اپنا اور جملہ مونین ومومنات کے لئے طلب مغفرت کرو''۔ اس لئے کہ اگرکوئی مومن طلب مغفرت کے لئے جائے گا تو بخششیں وتو بہ لا محالہ حاصل ہوجا کیں گی۔ (۲)

الشفاءالقام، (۸۹،۲۸ مر۲۲،۲۱ (ص۲۲،۸۲،۵۸)

٢ يحقيق النصرة في تاريخ دارالجرة (ج١٠٢) المواهب اللدينة ، (ج٣ بس٥٧٢)

### مثارًاربد كاعلانات المجاهلات المجا

الا سمبودی وفا والوفایس لکھتے ہیں: استحباب زیارت پرسب کا اجماع ہے بلکہ ظاہر تھم وجوب ہے۔ (۱)

17 حافظ مطلانی مواہب میں لکھتے ہیں: زیارت قبر شریف، بزرگ ترین کوالی تقرب خداوندی ہے اور طاعات کا بالاترین ورجہ ہے۔ (۲) بلکہ مالکیوں نے تو وجوب کا تھم دیا ہے۔ (۳) عمر بن عبد العزیز کچھ لوگوں کو مدینہ جھیجے تھے کہ ان کا سلام رسول اکرم تک بہو نچادیں۔ پس قبر رسول کی زیارت کے لئے سزقر ب خدا کا سب ہے۔ پھر آ گے ابن تیمیہ کے وائی نظریات کی تردید کی ہے۔ (۳)

12 لئے سزقر ب خدا کا سب ہے۔ پھر آ گے ابن تیمیہ کے وائی نظریات کی تردید کی ہے۔ (۳)

13 احکام لکھتے ہیں۔ (۵)

۲۷۔ ابن جر : اگرآپ کہیں کہ زیارت رسول پر اجماع کیے کہتے ہیں جب کہ متاخرین میں ابن شہر اس کے خالف ہیں۔ ان کے دلائل دیکھ کرطبیعت متنظر ہوجاتی ہے۔ وہ اس کے برخلاف دعوی کرتا ہے کہ کہ زیارت قبررسول کی حرمت پرسب کا اجماع ہے تو جواب میں کہا جائے گا کہ ابن تیمیہ کون ہے کہ اس کی بات پر توجہ دی جائے۔ بے شارعلاء نے اس کے خبیث نظریات کی مخالفت کی ہے۔ اور آ گے اس کے خبیث نظریات کی مخالفت کی ہے۔ اور آ گے اس کے خبیث نظریات کی مخالفت کی ہے۔ اور آ گے اس کے خبیث نظریات کی مخالفت کی ہے۔ اور آ گے اس کے خبیث کی ہے۔ اور آ گے اس کے خبیث ہوت فراہم کئے ہیں۔

۲۵۔ خطیب شربنی: زیارت قبر رسول بزرگ ترین عوالی تقرب خد اوندی برائے مرد وعورت ہے۔ انہوں نے دوسرے انبیاء وصالحین کی قبور کو بھی شامل کیا ہے جو بظا ہر سے ہے۔ اندر کی نے اس کی تردید کر کے کہا ہے کہ اگر دوسر بے قبور کو بھی شامل کرلیا جائے تو والدین اور دوسر بے خاندان کے لوگوں کی قبروں کی زیارت بھی جائز ہوگی وہ صلد ہم کے معاملے میں صالحین کے دلی ہیں۔ اس لئے بہتر ہے کہ انھیں شامل نہ کیا جائے یہ بھتا کہ زیارت رسول صرف حاجیوں کے لئے ہے خلط ہے، زیارت عام آدی کے لئے متحب ہے خواہ حاجی ہویا نہ ہو۔ حاجیوں کو تاکید دو وجہ سے ہے: اول یہ کہ دورسے بھی کرنے

۲\_الموابب اللدنيه (۳،ص ۵۷۰. س\_ائ المطالب شرح روض الطالب ، ج اص ۵۰۱.

ا ـ وفاءالوفاء، ج عم ١٣١ (ج٣، م ١٣٦٢) ٣ ـ المدخل، (ج ١، م ٢٥٦) ۵ ـ الجوابر المنظم في زيارة القبم المكرّم م ١٤.

آتے ہیں اس کئے مدیند نہ جانا بخت معیوب ہے۔ دوسرے خودرسول نے فرمایا ہے کہ جو جج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر جھا کی۔ (۱)

۲۲ ۔ شیخ زین الدین مناوی ، زیارت رسول کو یحیل جج کا ذریعداورصوفیوں کی نظر میں واجب سیجھتے ہیں۔ بیزیارت ورحقیقت شفاعت کے لئے ، بے چاروں کی رسول کی طرف ایک ججرت ہے (۲) میں مناوی مناوی بندر بین کوالل تقرب بلکہ واجبات میں ہے ہے۔ اس لئے کہ رسول نے اس کی تقریح فرنا گئی نے بین مرف رسول نے اس کی تقریح فرمائی ہے۔ رسول آج بھی زندہ ہیں اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں صرف ماری آئی میں ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سیجھتے آپ کی زیارت کا اس حقیقت کو نہیں سیجھتے آپ کی زیارت کا انکارکرتے ہیں۔ (۳)

۱۸-قاضی القصاۃ خفاجی: ابن تیمیدوابن قیم کے مہمل گفتار کا جواب بی نے مستقل تعنیف میں دیا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نجیب افراد دوڑ کر قبر رسول کی زیارت کرتے ہیں، وہاں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں جو پوری ہوتی ہیں۔ (۲۷) ابن تیمیہ بچھتے ہیں کہ دہ تو حید کی حمایت کررہے ہیں حالا نکہ قطعی حماقت کررہے ہیں۔ رسول کا ارشاد کہ ''لا تت خدو اقبوی عیدہ ''میری قبر پرعید نہ مناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر پرجشن منانے کے انداز سے نہ آؤیا پھر مقصد یہ کہ میری قبر پرسال میں ایک دن مخصوص کر کے نہ آؤیلکہ سال کے جس دن بھی تہمیں موقع مطے میری قبر پرحاضری دو۔ زیارت قبر رسول پر تمام علاء کا اجتماعے۔ (۵)

۲۹۔شِخ عبدالرحمٰن زادہ بھی زیارت کو پہندیدہ ترین مستمبات میں بلکہ نز دیک بہواجب قرار دیتے ہیں۔ پھراس سے متعلق چھ حدیثیں لکھ کرآ داب زیارت بیان کرتے ہیں۔ (۲)

٣-مراقي الفلاح (ص١٠٥)

المنتى الحتاج، جام ١٥٥ (جا،م ١٩٥٥) جا،م ١١٥)

٢ ـ شرح الجامع الصغير، ج٦ ، م ١١٠٠

٣ خيم الرياض في شرح الثفاء،ج٣ بم ٢٧٥ (ج٣ بم ١٥١٥)

۵ نیم الریاض فی شرح الثفاوج ۳ بس ۵۷۷ (ج ۳ بس ۵۲۳)

٢ . مجمع الانهر في شرح متقى الا بحر، ج ا بص ١٥٧.

۳۰ علاءالدین صکفی: زیارت قبررسول مستحب بلکه متطبع کے لئے واجب ہے۔(۱)

استار ابوعبدالله ذرقانی: سلف سے بیاب ندیدہ عمل رہاہے، جب عمر نے بیت المقدس کے لوگوں سے
مصالحت کی ، کعب الا حبار کے پاس آئے اور مبارک باودی عمر نے کہا: میرے ساتھ زیارت قبررسول کے لئے چلو گے؟ کہا: ہاں۔(۲)

۱۳۲ ما ابوالحن سندی ، شرح سنن ماجہ بیں لکھتے ہیں کہ زیارت قبررسول مستحب موکدہ ہے۔اور پھر حدیثیں کھی ہیں اوران کی محت پر مدلل بحث کیا ہے۔ (۳)

سے جے ہیں ان پر تقید کی ہے۔ اور ہیں: زیارت رسول کے متعلق علاء میں اختلاف ہے۔ ریادہ تر علاء اس کو غیر شرق کام ، سیجے ہیں ان پر تقید کی ہے۔ (۴)

۳۳ ۔ شخ محمد امین بن عابدین : زیارت رسول تمام مسلمانوں کے زود یک متحب ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ مورتوں پر بھی زیارت متحب ہے یانہیں تو چند طریقوں سے ان پر بھی متحب ہے۔ صحیح تر خرجب بیہ ہے کہ مردو مورت سب پر متحب ہے ، بعض نے زیارت کو واجب قرار دیا ہے جب کہ وہ متطبع موں۔ آگے تائیدیں چے علماء کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ (۴)

۳۵ ۔ شخ درولیش حوت ہیروتی ، حاشیہ حسن الاثر پر لکھتے ہیں: زیارت رسول مطلوب شرعی ہے اور سیہ خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہے جس طرح رسول ، زمانۂ حیات میں خالق ومخلوق کے درمیان واسطہ تھے ۔ جومض اس بات کا اٹکار کرے وہ نہایت درجے کا احتق اور جابل ہے۔ (۵)

۳۷ ۔ شخ ابراہیم باجوری: زیارت قبررسول تمام لوگوں پرخواہ وہ حاتی ہوں یا تنہ ہول متحب موکدہ ہے ۔ جو خص آپ کی زیارت کا قصد کر کے مدینہ جائے اسے راستے میں درود شریف وسلام پڑھتے

ا\_الدرالخار، (ص ١٩٠) ٢-شرح المواب، ج٨، ص ١٩٩.

٣ يشرح سنن ابن باجه، ج ٢ بص ٢٧٨ بسنن دارقطني (ج ٢ بص ٢٧٨ حديث ١٩٢٣)

سينل الاوطار،جسم ص٢٦٣ (ج٥م م ١٠٠) سردالقارعي الدرالقارج ٢٩م ١٧٣ (ج٢م م ٢٥٠.

٥ - ماشيدس الاثرص ٢٣٦.

ر ہنا چاہئے۔جب مدینے کے اشجار پرنگا ہیں پڑی تو درودوسلام میں زیادتی کردینی جاہئے۔(۱) سے چیخ حسن عدوی مخراوی ، زیارت کوقر آن وسنت اورا جماع وقیاس سے ثابت کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں: جو مخص اس حقیقت کو تمجھ لے گا بھی زیارت میں کوتا ہی نہ کرے گا۔ (۲)

۳۸ \_سیدمحمد جروانی دمیاطی: زائر کے لئے دس کرامتیں ہیں: (۳)

٢ - بلندرين مطلوب حاصل موتاب\_

سم\_مواهب البي حاصل موتے بيں\_ ٢ - عيوب سے ياك ہوتا ہے۔

٨ - بلائيس رد بوتي ہے۔

١٠\_آ فاق کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔

ا - بالاترين مرتبه ماتا ہے ـ

س- حاجتیں برآتی ہیں۔

۵ - بلاؤں سے نجات ملتی ہے۔

۷۔معائب ٹلتے ہیں۔

9۔ انجام بخیر ہوتا ہے۔

مخضربه كهزيارت افضل قربات اورواجب ب\_

٣٩ ﴿ شَيْعَ عبد الباسط فاخوري مفتى بيروت، كفاية (٣) كى بار ہوي فصل ميں زيارت كے متحب موكده بونے كوبيان كرتے ہيں۔ پھراحاد بث سے اس كا اثبات كر كے فرماتے ہيں كم سے كم كے: السلام عليك يا رسول الله اس كے بعد شخين اور آٹھ اسطوانہ (اسطوانة نماز رسول، اسطوانة عا نشه،اسطوانة توبه، اسطوانة سرير، اسطوانة على ، اسطوانة ونود، اسطوانة جبرئيل اور اسطوانة تنجد ) ہے برکت حاصل کرنے کوفقل کیا ہے۔

۴۰ یضخ عبدالمعطی سقازیارت کومتحب اور حاتی کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں۔ پھر آ داب زيارت لكھتے ہيں۔ (۵)

الهمه یشخ محمد زامد کوثری تکملهٔ السیف (۲) میں: زیارت رسول کی بہت زیادہ تصریح ہے۔ پھر مختلف دانشوروں کے اقوال نقل کئے ہیں ، انھوں نے زیارت کے متعلق حرام اور واجب کے اقوال نقل کر کے

٢- كنز المطالب م ٢٣٩-١٤٠.

ا- حاشيه كل شرح ابن المغوى جام ٣١٧.

٣ مساح الظلام، ج٢ م ١٥٥ (ج٢ م ٢٥١) ٢٠ الكفاية الذوى العماية م ١٢٥. ۵-الارشادات السنية بم ٢٦٠.

٢ يتكملة السيف العقيل بص١٥١.

واجب ہونے کا مسلک اختیار کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جولوگ اسے حرام کہتے ہیں ان کے دل میں دخمنی رسول ہے۔ ابن تیمیہ کے بقول امام ابن الوفاء کا کہنا ہے کہ سفر برائے زیارت رسول معصیت ہاں لئے زائر کو پوری نماز پڑھنی جا ہے۔ حالانکہ ابن الوفاء نے ہرگزیہ بات نہیں کبی بلکہ اپنی کتاب تذکرہ میں زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔

۳۲ فقہا مصری کتاب الفقد علی المذاہب الاربعہ میں ہے کہ زیارت رسول افضل ترین مستبات میں ہے۔ پھر آ مے چھا حادیث میں زیارت رسول وشیخین کے آ داب لکھے ہیں۔(۱)

﴿ هُدُوا الى الطَّيِّبِ مِنَ القَوْلِ وَهُدُوا اللّٰي صِوَاطِ الْحَمِيْدِ ﴾ اورانيس پاكنره تولك طرف بدايت دى گئى ہے اور انہيں خدائے حميد كراستد كى طرف رہنما كى گئى ہے۔ (٢)

تنين اہم فروعات

گذشتہ بحث سے معلوم ہوا کہ زیارت رسول مستحب موکدہ ہے۔ اس سلسلے میں تین باتوں کا تذکرہ ضروری ہے:

ا فتہائے نداہب میں اختلاف ہے کہ فج وزیارت میں کے مقدم کیا جائے ۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مکہ جائے اور بعض پہلے مدینہ جانے کوتر جج دیتے ہیں۔

فیخ علی قاری مکہ ہی کور جے دیتے ہیں: مناسب ہے کہ جج کے بعد زیارت کی جائے کیونکہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق الرسول سے مقدم ہے۔ (م)

٢ ـ تمام مكاتب فكرمنفق بين كه نيابت مين زيارت كرائي جاسط على بيهتي ، نيلي ، بكي ،

ا \_الفقه على الرداب الاربعة ، ج ابس ١٩٥ (ج السيالا) ٢ ميورة في آيت ٢٢ ٣ \_شفاء البقام ، (٥٤) ٢ مر الرقاة في شرح الموكاة ، ج ٣ ، ص ١٨٢ (ج ٥ ، ص ١٣٢ حديث ٢٤٥٦)

ابواللیث سمرقندی، عبدالحق صقلی، عبدالحق محدث دہلوی، ابن بطروغیرہ نے اس کو چائز کہاہے۔ (۱) اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جھےتم بن عبدالعزیز کا واقعہ تقل کیا ہے کہ یزید بن ابی سعید جب مکہ سے نکلا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جھےتم سے ایک حاجت ہے کہ جب مدینہ جانا تو قبررسول پر میری طرف سے سلام کہنا۔ نیز ابوالقاسم کہتے ہیں کہ جب مکہ سے چلنے لگا تو قاسم بن عسان نے کہا کہ جب مدینہ پہونچنا تو آنخضرت کو میر اسلام کہنا۔ ابوالقاسم کہتے ہیں جب میں نے مجد النی میں قدم رکھا تو جھے خیال آیا۔

۳-معجد الحرام جانے کی نذر کرنا شرق لحاظ سے ثابت ہے لیکن مدینہ کی نذر ، کعبر و بیت المقدس سے انفغل ہے۔ اگر کوئی مدینہ جانے کی نذر مانے تو اس کو وفا کرنا ضروری ہے۔ ابن الحاج اور بیلی وغیرہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو مشرک یا معاند ہے۔ (۲) قاضی ابن مجمع کہتے ہیں کہ جو مشرک یا معاند ہے۔ (۲) قاضی ابن مجمع کہتے ہیں کہ جو مشرک یا معاند ہے۔ مشخص قبررسول کی زیارت کے لئے نذر مانے میرے نزدیک اس کا پورا کرنالازم ہے۔

### علماء ابل سنت كي نظر مين آ داب زيارت رسول

اب یہاں مصادر اہل سنت سے آ داب زائر کے نصوص پیش کئے جاتے ہیں۔(۳)حنی وشافعی علماء نے مندرجہ ذیل آ دائب لکھے ہیں :

نیت خالص کرے کیوں کہ کمل کا دارو مدارنیت پرہے۔ (۳) شوق دائم باتی رکھے۔ جب کھر سے
نیکے تو دعا پڑھے جو کتابوں میں مذکور ہے۔ راستے میں درود وسلام پڑھتار ہے۔ جب روضۂ رسول پر نظر
پڑے تو خشوع وخضوع میں اضافہ کرے، مناسب ہے کہ سواری پر ہوتو پا پیادہ ہوجائے کیونکہ عبدالقیس
کے قافے والوں نے رسول کو دیکھ کرا ہے کوسواری سے اتاردیا تھا۔ رسول کی تعظیم حیات وہمات میں

ا شعب الايمان (جسام ۱۹۳۱ مديث ۲۹۱۷) الشفايس يف حقوق المصطفی (ج۲،۹۸ ۱۹۸) شفاء السقام بم ۱۲،۰۵ (۲۲،۲۲) ۲ ـ المدخل ج ۱،م ۲۵۲، شفاء السقام ،م ۵۳ (ص ۵۲،۲۲)

۳-اس بارے میں فاکھی نے منتقل رسالہ فی آ داب زیار ۃ افضل الرسول ً نام کا لکھا ہے جو شرادی کی الا تھا نے مطبوعہ معرے ماشیہ پر چھیا ہے .

۴ \_ نووى كاشرح محيم مسلم (ج ٩ بس ١٦٨)

کیساں ہونی چاہئے۔فتہاء کا تھم بھی یہی ہا اور ہزرگوں کا ممل بھی یہی رہا ہے۔(۱) جب مدینہ ہو نچ تو حرم نی میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔فرالی کہتے ہیں کہ جب مدینے کے درود یواراور درخت نظر آئیں تب ہی دعا پڑھے۔ جب ذوالحلیفہ ہو نچ تو معرس پڑھہر جائے۔ مدینہ میں داخل ہونے سے قبل برحرہ پر عشل کرے پھر پاک صاف کپڑے ہیں ۔بعض نا دان سواری ہے اُتر کر میلے کپڑے پہن لیتے ہیں انھیں روکنا چاہئے۔ باب البلد پر دعا پڑھے۔(۲) قبر وہارگاہ دیکھے تو وقار وسکینہ پیدا کرے۔ تعظیم میں کوتا ہی نہ کرے می داخل ہو کرے میں اضافہ کرے۔ بہتر ہے کہ زائر باب جرئیل سے داخل ہو جب کہ تمام زائروں کا دستور ہے کہ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں۔ دروازے میں داخل ہوکرا دب سے ذرا دیر کھڑا رہے جسے بزرگوں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ (۳) داخل حرم ہونے سے قبل دل کو کدورتوں سے پاک کرلے مخصوص دعا وُں کی تلاوت کرتا رہے ۔۔۔۔ پھرروضہ مُبارک میں داخل ہوجو ما بین قبر ومنہ سے وہاں دور کھت نما زیجالائے اورا نی حاجتیں حمد خدا کے بعد طلب کرے۔ (۳)

مناسب ہے کہ زیارت کے وقت زائر کھڑارہے جس طرح نماز کھڑے ہوکر پڑھی جاتی ہے اس طرح زیارت بھی کھڑے ہوکر پڑھے۔

قبرشریف کی طرف متوجہ ہوکر خدا سے رعایت ادب کی توفیق طلب کرے۔ بیٹھتے ہوئے رسول خداً کا تصور کر بے خضوع دخشوع کے ساتھ پشت بہ قبلہ ہو کر آنکھوں کو پائیں دیوار چجرہ شریف میں جمادے۔ اس سلسلے میں ابن حجر خفاتی (۵) ، کر مانی وابن ملکیہ نے اپنے ایک از میں معیار تعظیم بیان کئے ہیں۔ زیارت پڑھتے وقت ندآ واز بہت زیادہ بلند کرے نہ بہت آ ہت۔ (۲) اس کے بعد زیارت پڑھے:

٧\_النفار(ج٢،٩٧٩)

إ\_البلهـم هـذا حـرم رمسولك ، فـاجعله لى وقاية من النار وامانا من العذاب ومـوء الحساب ،احياءالطوم ح.ماص ٢٣٦٧ (ج.ام/ ٢٣١)

٢ يجمع الانبر،ج ابس ١٥٤ (ج اس١١١)

١ حسن الادب م ٢٥، الارشادات السنية م ١٢١، حسن الادب م ١٢٥

٣\_الثفاء (ج٢ من ٢٠١) المواهب اللديمة ، (ج٣ من ٥٧٨)

٥ نيم الريض في شرح الثفاء، جسم من الده (جسم ١٥٥)

"السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليك يانبى الله السّلام عليك يانبى الله السّلام عليك ياخيرة الله السّلام عليك يا حبيب الله السّلام عليك يا سيد المرسلين وحاتم النبيين ..."

### دوسرى زيارت ابن فرحون في ابن حبيب فل كى ب:

"السَّلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته. السَّلام عليك (١)يا نبى اللَّه ورحمة الله وبركاته الهائة واديت الامانة واحمة الله وبركاته اشهد انك رسول الله فقد بلَّغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ... صلى الله عليه وسلم يا رسول الله افضل وازكى واعلى وانمى صلاة صلاها على احد من انبيائه ..."

تيرى زيارت جس پرنداب اربعد كا اقال ب

السلام عليك يا نبى الله و رحمة الله و بركاته اشهدانك رسول الله فقد بلغت الرسالة.....

اللهم اجعل نبينا يوم القيامة اقرب النبيين اليك واسقنا من كاسه وارزقنا من شفاعته .....

يا ذالجلال والاكرام. (٢)

چوتھی زیارت امام غزالی (۳) سے منقول ہے:

السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليك يانبي الله . السّلام عليك يا امين الله السّلام عليك يا الله السّلام عليك ياحبيب الله ....

پانچوين زيارت قسطلاني (٣) سے مروی ہے: السلام عليک يا رسول الله ... السلام عليک وعلى عليک وعلى عليک وعلى عليک وعلى

۲-الفقد على المذاحب الادبد (ج1 بص ۵۹۱) ۳-الموابب اللدينة (ج٣ بص ۵۸۱) ا \_الفقه على المذابب الاربعة جاءم ٩١٥ (ج اج ١٣٠٧) ٣-احيا والعلوم، (ج اجم ٣٣١)

ازواجك الطاهرات امهات المومنين ...

چیئی زیارت با جوری سے مروی ہے: السسلام علیک یا رسبول الله السلام علیک یانبی الله ...

ماتوين زيارت شرنيها في حفى نے الراقی (۱) مين قل کي ہے: السلام عليک يا سيدی يا رسول الله السلام عليک وعلى اصولک الطبين وعلى اهل بيتک الطاهرين ... آخوين زيارت شخ زاده نے مجمع الانهر (۲) مين قل کي ہے: السلام عليک ورحمة الله وبرکاته السلام عليک يا رسول الله ...

قاكيى كى روايت كم طابق توين زيارت ك ققر بين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبى الله السلام عليك يا خيرة الله ... كراس كه بعد بالا تربيش كريوعا پر ها الله مم انك قلت وقولك الحق : ولوانهم اذظلموا ... اللهم انا سمعنا قولك واطعنا امرك وقصلنانبيك مستشف عيسن بسه اليك فسى ذنوب اوما الشقل ظهورنسا ... (٣)

### پنجبرا كرم پرصلوات:

بخاری نے با اسناد مرفوع روایت کی ہے کہ جو مخص میری قبر کے پاس صلوات پڑھے تو خدا ایک فرشتے کو مامور کرتا ہے کہ محمر تک وہ صلوات پہونچادے اور اس کی دنیا و آخرت کی حاجات پوری کرتا رہے۔ بیس اس کا قیامت میں شفیح اور گواہ رہوں گا۔ (۴)

اس سلسلے میں مجدابن ابی فدیک اور سمبودی کی الگ الگ صلوات نقل کی گئی ہے۔ (۵)

ا ـ المراقى الغلاح (ص ١٥٠) ٢ ـ مجمع الانهر في شرح المتحى الابح (ج ام ١٣٣) ٣ ـ احياء العلوم، ج (ج ام ٢٣٢) ٧ مريشريني كي المنفى ج اص ١٩٩٣ (ج اص ١٩١٢)

۵\_شعب الايمان (ج٣،ص٢٩٢ حديث ٢٩٢٧) الشفاء (ج٢،ص١٩٧) المدخل (ج، م ١٢١) وفاء الوفاء (ج٣، م ١٣٩٩)

### قبرشريف برتوسل اورطلب شفاعت:

اس کے بعد زائز، رسول اکرم کو وسیلہ بنا کرخدا سے شفاعت طلب کرے اور بہت زیادہ استوقار پڑھے۔توسل کے سلسلے میں قسطلانی اور زر قانی کے افادات ہیں۔(۱)

علامدا مین فرماتے ہیں کداس موقع پر توسل کے سلسلے میں مشاہیر اہل سنت نے بردا طویل کلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کدرسول سے توسل ہر حال میں جائز ہے، حیات وممات دونوں حالتمیں۔اس کی تین نوعیتیں ممکن ہیں:

> ا۔ اپنی طاجت طلب کرے ، رسول اکرم کی جان ویرکت کا واسط دے کر۔ ۲۔ توسل کا مطلب بیہے کہ ان کے ذریعے دعا مائے۔

س- نی سے طلب کرے بینی وہ پروردگارہے دعا پوری کرنے اور شفاعت کرنے پر قادر ہیں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل دس علماء کے افا دات بڑے وقع ہیں:

ابن جوزی (الوفاء)،محمد بن نعمان مالکی (مصباح الظلام)،ابن دا دُدشاذ کی (البیان والاختصار) ،سبکی ( شفاء البقام)،سم و دی (وفا الوفاء)،قسطلانی ( مواہب اللدینه)،زرقانی (شرح مواہب)، خالدی بغدادی (صلح الاخوان)،عدوی حمز اوی ( کنز المطالب)،عزامی (فرقان القرآن )\_(۲)

### تمرک برقبرشریف (قبرسے لپٹنا، بوسددینا)

ان باتوں کو چاروں نداہب میں سے کسی عالم نے بھی حرام نہیں کہا ہے۔ جن لوگوں نے اس سے منع کیا ہے اس کی حیات اس کے منع کیا ہے اس کی حیات ہیں ہے تخر کی ہے ان کی دلیل میہ کے قبر سے چیکنے اور بوسہ لینے سے ادب شکنی ہوتی ہے، قبر سے دورر سنے میں زیادہ شائنگی ہے۔ ہاں بعض افراد نے اسے حرام کہا ہے لیکن ادب شکنی ہوتی ہے، قبر سے دورر سنے میں زیادہ شائنگی ہے۔ ہاں بعض افراد نے اسے حرام کہا ہے لیکن

ا ـ المواهب اللديدة تن م م م ٥٩٣ م) شرح المواهب ج ٨ م م ١٣١٧.

٢ منع الاخوان (ص٩١) شفاء البقام س١٣٣ ـ ١٢٠ (٦٠) وفاء الوفاءج ٢ بم ١٩٩ ـ ١٩٩ (٣٣ م ١٣٨٠ ـ ١٣٧١) المواہب الملدينه (ج٣ بم ٥٩۵) شرح المواہب ج ٨ بم ١٣٧ ، كنز المطالب م ١٩٨ ، فرقان القرآن (ص ١٢٥)

# المنابع فروعات المنابع في ا

ان کا قول بلادلیل ہے بغیر پر ہان فتو کی جھاڑ دیا ہے اس سلسلے میں سیحے فیصلہ چند دانشوروں کے ارشادات کے ذریعے کیا جاسکتا ہے:

ا۔ ابن عسا کرنے حضرت علی ہے روایت کی ہے کہ جب رسول خدا کو ڈن کر دیا گیا۔ تو فاطمہ نے قبر پر کھڑ ہے ہوکرمٹی اٹھائی اور آ تکھوں ہے لگا کر بیشعر پڑھا:

ان لايشسم مسدى السزمسان غواليسا

مساذا عبلسي من شم تربة احمد

صبت عملي الايسام عدن ليساليسا

صبحت عملسي مصالب لوانها

ابن جوزی کی الوفاء، ابن سید الناس کی سیر و نبویه، قسطلانی کی مواہب، قاری کی شرح شائل ، شیراوی کی اتحاف، سمبو دی کی وفاء الوفاء، خالدی کی صلح الاخوان، حزادی کی مشارق الانوار، سید احمد زین دحلان کی سیر و نبویه، عمر رضا کالد کی اعلام النساء میں اس کی روایت کی گئی ہے۔ (۱)

ادرابن تجری فآوی فقہ یہ تغییر شربنی اور قسطلانی کی ارشادالساری میں ہے کہ بیاشعار جناب فاطمتہ کے ہیں۔(۲)

۲۔ ابودردا کہتے ہیں کہ ہلال موذن کورسول صلی اللہ علیہ دآلہ دسلم نے خواب میں فرمایا کہ۔
میری زیارت نہ کر کے جھے پر جفا کرر ہے ہو۔ وہ اٹھ کرفورا سواری سے چلے ، قبر پر پہو پخ کرروئے
اورا پنا چیرہ قبر پر ملنے گئے۔ اتنے میں حسن وحسین علیجا السلام آگئے تو گود میں اٹھا کر ان کا بوسہ لینے
گئے۔ (۳)

س- حضرت علی فرماتے ہیں کہ وفن رسول کے تین دن کے بعد ایک اعرائی آیا اور قبر رسول سے
لیٹ گیا۔ خاک اٹھا کراپنے سر پر ڈالنے لگا، کہتا چلا جاتا تھا: اے رسول خداً! آپ کی بات ہم نے سی ،
خدا کی طرف آپ نے حقائق عطا کئے ، آپ کی خدمت میں گنہگار آ کرتو بہ کریں تو خدا معاف کر دتیا ہے۔
حافظ سمعانی ، نعمان ما کئی ، ابوالحن کرخی ، شعیب حریفیش ، سمبو دی ، قسطلانی ، واؤد خالدی ، شخ حسن
حزادی۔ (۱)

۳- داؤد بن صالح سے مردی ہے کہ ایک دن مردان قبررسول پر آیا تو دیکھا کہ ایک شخص قبر پراپنے رخسار گرد ہاہے ۔ اس نے اٹھایا تو دیکھا کہ دن مردان گرکہا: کیا تو یہ جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے ؟ اس نے اٹھایا تو دیکھا کہ دہ ابوایوب انصاری ہیں۔ انھوں نے جواب دیا: میں پقر کے سامنے نہیں ہوں، میں رسول خدا کی خدمت میں آیا ہوں۔ میں نے رسول خدا ہے سنا ہے کہ میرے دین پر گریہ نہ کرو جب کہ باصلاحیت لوگوں کے ہاتھ میں رہبری ہو۔ اس دفت گریہ کروجب نا اہلوں کے ہاتھ میں رہبری ہو۔

متدرك حاكم ،اخبارالمدينه،شفاءاليقام، وفاءالوفاء\_(٢)

علامہ امینی فرماتے ہیں: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبور طاہر ہ کے توسل سے منع کرنا امویوں کی ہدایت اور گراہی ہے۔ زمانہ صحابہ سے وہ روکتے آرہے ہیں بھی کی صحابی نے منع نہیں کیا لیکن بنی امیہ کے بدمعاش نطفوں نے ہمیشمنع کیا ہے۔ یہاں لئے کہ رسول خدائے اسلامی معاشرہ کو بن امیہ سے خبر دار کیا کہ جب بنی امیہ میں جالیس کی تعداد پوری ہوجائے گی تو بندگان خدا کو غلام بنا کیں گے ، مال خداکوانعام سمجھیں گے اور قرآن سے غلط فائدہ اٹھا کیں گے۔ نیز صحیح حدیث میں ہے جب خانواد کا عاص کی تعداد تھیں تک پہونچ جائے گی تو دین خداکو کھلواڑ بنالیس کے، لوگوں کو غلام بنا کیں گے اور مال خدامیں اپنی اجارہ داری قراردیں لیس گے۔ خدامیں اپنی اجارہ داری قراردیں لیس گے۔

ا ــ الروض الفائق ، ج٢، ص ١٣٧ (ص ٣٨٠) وفاء الوفاء ، ج٢، ص ١٣١ ( ج٣، ص ١٣٩٩) الموايب اللدينة ، ( ج٣، ص ٥٨٣) صلح الاخوان ، ص ١٣٥ مشارق الانو اربص ۵۷ ( ج ابص ١٢١) مع الر برس ما للصحيف المدينة المدينة . مدينة المدينة المدينة المدينة ، ( ج٣٠ ، ص ١٨٠ )

۲\_الستدرك على المحسنين جه بم ۵۱۵ (جه بم ۲۰ صديث ا۸۵۷ ) شفاء البقام م ۱۱۱۳ (۱۵۲) و فاء الوفاء، جهم ۱۳۰۰، ۱۳۳۳ (جه بم ۱۳۵۹، ۱۳۰۷) مجمع الزوائد جه برم ۲

یہ بھی سی صح حدیث میں ہے کہ رسول نے فرمایا : میں نے خواب میں تھم کے بیٹوں کو دیکھا کہ میرے منبر پر بندروں کی طرح اچک رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر بھر رسول اکرم جنتے نہیں دیکھے گئے۔ مبرسی طرح نے رسول سے اذن باریا بی چاہا تھا تو آپ نے فرمایا : اس پر خدا کی لعنت جس کے صلب جب تھم نے رسول سے اذن باریا بی چاہا تھا تو آپ نے فرمایا : اس پر خدا کی لعنت جس کے صلب سے مومن کم ہی ہوں گے ۔ زیاد ہ تر ایسے ہوں گے جو دنیا میں شریف اور آخرت میں ذکیل ہوں گے ۔ مکاراور دنیا بٹورنے والے ہوں گے ۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

رسول نے مروان کے لئے فر مایا۔ چھکلی کا بچے ملعون بن ملعون -

اور عائشہ نے کہا کہ رسول اکرم نے مروان کے باپ تھم پرلعنت کی تھی اور مروان پرلعنت کی جوصلب میں تھااس لئے بینجی لعنت کا جزوہے۔

عبدالله بن زبیر کابیان ہے کہ درسول خدائے تھم اوراس کے بیٹے مروان پرلعنت کی تھی۔(۱)
مند درجہ بالا بیانات کی روشن میں مروان پرلازم بھی تھا کہ وہ تو حید کے خلاف محاذ آرائی کرتا۔ای
لئے رسول اکرم نے اس کی تذکیل وقو بین میں کوئی کسرنہیں اٹھار تھی۔رسول اکرم اس میں چو تھتے بھی
کیوں جب کہ باپ داوا بلکہ بنی امیہ کا پورا خاندان قرآن کی نظر میں شجر کا ملحونہ ہے۔اس لئے امت
اسلامیہ پرلازم ہے کہ اس ملعون قوم کی باتوں پر توجہ نہ دے۔ان کے نظریات کودھ تکارد ہے جنھوں نے
مسلمانوں کوغلام بنایا ، دین خدا کے ساتھ دھو کہ کیااور کتاب خدا کا تیا پانچے کیا۔

2 مشہورتا بھی ابن منکد راپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے اسنے میں ان پرشدید تھا گا اُڑ ہوا، اٹھ کر قبر رسول پر گئے اور اپنا چرہ قبر پر رکھ دیا۔ پھر واپس آئے۔ حاضرین نے ان پر ملامت کی۔ اُنھوں نے جواب دیا کہ میں نے شدید خطرے کا احساس کیا اس لئے قبر رسول سے شفاعت طلب کی مجھی وہ جواب دیا کہ میں نے شدید خطرے کا احساس کیا اس لئے قبر رسول سے شفاعت طلب کی مجھی ہو میں مہد میں آکر خاک پرلوٹ ہوئ کرتے تھے ۔ لوگوں نے وجہ بچھی تو بتایا کہ رسول خدا کو اس جگہ پر میں نے واپ میں دیکھا تھا۔ (۲)

ا المستدرك على المحسسين ، جهم م ۱۸۳ و ۲۵ (جهم م ۱۵۲۷ حديث ۱۳۷۷) ۲ وفا والوفاء، جهم م ۱۳۳ (جهم م ۱۳۰۷)

۲ - عبدالله بن احمد بن صنبل نے باپ سے سوال کیا کہ ایک شخص منبررسول کو بطور تیمک مس کرتا ہے، بوسہ لیتا ہے کیا اس میں تو اب ہے؟ فرمایا: کوئی ہرج نہیں ۔ (۱)

٥- امام احمد سے قبررسول كابوسه لينے كے متعلق سوال ہوا۔ فرمایا كوئى ہرج نہيں \_

علامه احمد بن مقری فرماتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ سے امام احمد بن ضبل کا یہ قول نقل کیا۔ انھوں نے کہا کہ جلیل القدر امام کے جواب پر تبجب ہے۔ نہ معلوم بیان کا قول ہے یا قول کا مغہوم ہے۔ (۲) مقری فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ تبجب بیہ ہے کہ امام احمد کود یکھا گیا ہے کہ امام شافعی کا کرتا بھگو کر اس کا پانی چیتے تھے۔ (۳) جب اہل علم اپنے بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے تھے قوصی ابدرسول کا کس قدر کرتے ہوں گے؟

۸۔خطیب ابن حملہ سے منقول ہے کہ عبد اللہ بن عمر اپنے ہاتھوں کو قبر رسول مٹنی اللہ پررکھ کر بوسہ لیتے ۔ (۴) بلال جھی اپنار خسار قبر پررکھتے ۔ امام احمد کا بھی بہی انداز رہا پھر کہتے ہیں کہ بلا شبہ محبت خود اندن ہے ۔ اس کا مقصد احترام ہے ۔ لوگوں کا انداز اس سلسلے میں مختلف ہے جس طرح زمانہ رسول میں انداز مختلف تھا۔ بعض رسول کو دیکھتے ہی دوڑتے تھے ۔ بعض حاضر ہونے میں تا خیر کرتے ۔ سب کے در ہے الگ الگ ہیں ۔ (۵)

9 - علامہ کر ملی شرح منہاج میں فرماتے ہیں کہ قبر کا بوسہ لینا مکروہ ہے۔لیکن اگر تیرک کے خیال سے بوسہ لینا مکن مرح نہیں چنا نچہ میرے والدنے یکی فتو کی دیا ہے (۲) اور وضاحت کی ہے کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہ ہوتو چیڑی سے حجر اسود مس کرے اور پھر چیڑی کا بوسہ لے۔(۷)

۱۰۔ ابوالعباس رملی حاشیہ روض الطالب میں اس فتویٰ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہا گررسول ، ولی خدا

ا ـ وفاء الوفاء، جهم ١٣٠٨ (جهم م ١٣٠٨) ٢ - ق المتعال، (ص١٣٩)

٣- ابن جوزى كى مناقب احدم ٢٠١٥ (ص ٢٠٩) البداية والنهاية ،ن ١٠ م ١١ س ٣١٥ (ح ١٠ ص ٣١٥)

۵\_وفاءالوفاء،ج٢،٩٥٥٥ (ج٧،٩٥٥١)

٣- الثفاء (ج٢ بم ١٩٩)

٢\_سنن الي داؤد (ج ام عديث ٢٤)

٤ ـ شِراً ملسى كى حاشيه مواهب اللدنيه اور حزادى كى كنز المطالب م ١٩ (ص ٢١٩)

ياعالم كے قبر كابقصد تمرك كوئى بوسد ليو كوئى برج نبيس ـ (١)

اا۔طیب ناشری نے محب الدین طبری کا قول نقل کیا ہے کہ قبر کا بوسہ لینا جائز اور عمل علاء ہے۔ (۲)

11 قاضی عیاض مالکی نے قبر رسول کا بوسہ لینے کو جائز کہا ہے۔ کیونکہ یہاں وتی نازل ہوئی ،فرشتے نازل ہوئے ،اسلام یہیں سے جاروا نگ عالم میں پھیلا...۔ (۳)

ا۔ قاضی القصناۃ خفاتی احرّ ام قبررسول پرتفصیلی بحث کرکے کہتے ہیں کہ بوسہ لینا کمروہ ہے کم سے کم چار ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہئے۔ لیکن اگر کسی پرشوق ومجت کا غلبہ ہوتو کوئی ہرج نہیں۔ بعض مالکی چار ہاتھ ہے کہ پر بھی کھڑے ہوئے کو جائز سجھتے ہیں۔ (۴)

۱۱۔ ابن الی الصیف یمانی سے منقول ہے کہ قرآن ، صدیث کی کتاب اور قبور صالحین کا چومنا جائز ہے۔
۱۵۔ ابن حجرنے استنباط کیا ہے کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لینا جائز ہے تو ہروہ شئے جو شعائر اللی میں آتی ہے اس کو چومنا جائز ہے (۵)۔ آدمی کا ہاتھ چومنا او بی سبقت ہے۔ امام احمد قبرر سول کو چومنا جائز ہے ہے۔
سے۔ (۲)

۱۷\_زرقانی بھی قبررسول کو چومنا کروہ بچھتے ہیں لیکن رملی کے حوالے سے بقصد تبرک جائز کہتے ہیں۔(۷)

ے ایشخ ابراہیم باجوری: پھر کا بوسہ مکرو ہے لیکن قصد تبرک سے چومنا جائز ہے اگر اولیاء کی قبر پر زیادہ بھیڑ ہوتو چپڑی کو قبر ہے مس کرے اور چپڑی کا بوسہ لے چنانچہ تجراسود کے چومنے میں بھی یہی انداز اختیار کرے۔(۸)

ارحاشيدوض الطالب مطبوع برحاشيداس المطالب، ج ابص اسه.

۲\_وقارالوقار، جعيم ١٣٠٥ (جعيم ١٣٠١)

٣- الثفاء بعريف حقوق المصطفي (ج٢ بم١٣٣ -١٣١)

س مرارياض في شرح الثفاء، جسام ١٥٧ (جسام ١٥٢٥) جسام ا ٥٤)

الروفاء الوفاء بي معرمهم (جهيم ١٥٠٥)

٨ - حاشيد برشرح ابن قاسم غزى في المقعه الشافعي ، ح ا م ٢٧ ٢٠٠

۵ فتح الباری (ج۳ می ۲۵ مدیث ۱۲۰۹) ۷ شرح المواب اللدینة من ۸ مین ۳۱۵

۱۸۔ شیخ حسن عدوی حزاوی مالکی نے کنز المطالب ص ۱۲۱۹ورمشارق الانوار بص ۱۲، ج، ج، بص ۱۳۰۰ میرور سول کے چومنے کوجائز قرار دیا ہے۔

19۔ شخ سلامہ عزامی کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا قول ہے کہ قیور صالحین کا طواف یا بوسہ گناہ عظیم ہے۔ اس نے اجماع کا بھی دعو کی کیا ہے حالا تکہ اس استدلال کی بنیاد ہی غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہرعبادت غیر خدا شرک ہے۔ ظاہر ہے کہ میرچے ہے ، ضرورت دین میں ہے لیکن دوسرا حصر سیحے نہیں ہے۔

منطقی لحاظ سے اس نے کبری بنایا کہ ہر غیر خدا کی عبادت شرک ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیتے ہے۔ لیکن صغری قائم کیا کہ ہر ندا برائے مردہ یا طواف یا بوسہ لینا یا نذر بیغیر خدا کی عبادت ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیغلط ہے۔ اس نے آیات واحادیث کا مفہوم ہی نہیں سمجھا چونکہ صغری غلط تھا اس لئے نتیج بھی غلط کہ اس کے علاوہ تمام مسلمان مشرک وکا فرییں محقق فاس نے اس کی منطقی غلطی پر بردی اچھی بحث کی ہے۔ اس مخص نے جسارت کر کے یہاں تک کہد دیا کہ قبر رسول کی زیارت کے لئے سفر کرنا حرام ہے، گناہ ہے اور ان سے شفاعت طلب کرنا شرک ہے۔ حالانکہ رسول اکرم مشجاب الدعوۃ اور مقبول الشفاعة تھے۔ (۱)

محدث انصاری کہتے ہیں کہ میں شخ فا کہانی کے ساتھ دمشق گیا، رائے ہوئی کہ دار الحدیث اشر نیہ میں رکھی نطین رسول کی زیارت کی جائے۔ میں ان کے ساتھ تھا جب انھوں نے نعلین دیکھا تو بہتا شداسے چوشنے لگے اور اپنار خسار ملنے لگے ، آنسوؤں کے ساتھ مجنوں کی محبت پر مشتمل اشعار پڑھنے لگے۔ (۲)

۲۰ ریاض النظر و میں ہے کہ حضرت عمر مکہ جارہے تھے راستے میں ایک شخ کی قبرتھی جس سے حضرت عمر مکہ جارہے تھے راستے میں ایک شخ کی قبرتے ہوکر حضرت عمر کے لئے ایک شخ کی قبر کے ساتھ بیچر کت جائز ہے تو رسول اور ان کی آل کی قبر کے ساتھ اس سے کا برتا و کیوں جائز نہ ہوگا؟

ا\_فرقان القرآن بم١٣٣.

۲-الديباح المذهب ص ۱۸۷ (ج۲ بص ۱۸)

### زيارت ابوبكر بن ابي قحافه

الفقه على الدابب الاربد (٢) كمطابق زائركوابو بمركم بان كمر بان كمر يدنيارت يرضى على المناه عليك ياصاحب رسول الله فى عليك ياصاحب رسول الله فى المعاد . يجرح فرت عمر كى زيارت يرص :

السلام عليك با امير المومنين السلام عليك يا مظهر الاسلام يرزيارت شرنيا لى كتى \_(س) تسطل في (س) اور باجورى (۵) سي بحى دوسرى زيارتيم منقول بين -

ایک دوسری مشترک زیارت ہے:

السَّلام عليكما ياضجيعي رسول اللُّه ...

ایک دوسری مشترک زیارت ہے:

السَّلام عليكما ياصاحبي رسول اللُّه ...

تيسرى زيارت بھى منقول ہے:

السلام عليكما يا وزيرى رسول الله ... اور حم ب كرم مقدل من زياده در قيام ندر -

وواع حرم مقدس

جب زائرزیارت سے فارغ ہوجائے اور مدینہ سے لکانا چاہے تومتحب ہے کہ دوبارہ قبررسول پر

٢ ـ رياض العفرة جع بم ٥٥ (جع بم ٣٣٠)

ارسورة انعام آبيت • ٩

٣\_الفقد على الرابب الاربعدة الم ٥٥١ (ج اص ١١٧)

٥\_احياء العلوم، (ج أبس ١٣٣٢ الدخل ج ابس ٢٧٥.

٣\_مراقي الفلاح (١٥١)

جا کر دعاء و زیارت پڑھے اور دعاء مانے کہ دوبارہ یہاں آنے کی توفیق کرامت ہو۔ سفر میں سلامتی رہے۔ اور کہے: رہے۔ اور کہے:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجعله آخر العهد بنبيّك ...

اس کے بعد پھر مندرجہ بالا دعاء کو دوبارہ پڑھے۔(۱) کر مانی کہتے ہیں کہ دعا کے بعدیہ کہے کہ یا رسول اللہ! یہاں سے جانا میرے اوپر بہت شاق ہے۔اور پھر روضہ میں دور کعت نماز پڑھ کرواپسی کی دعا کرے۔

### زيارت بقيع

وہاں سے نکل کرزائر پرمتحب ہے کہ بھتے جائے۔(فا کئی اورغزالی (۲) کے بقول) وہاں امام جعفرصا دق علیہ السلام ،عثان ،قبرا براہیم بن رسول اور پکھاز واج نیز جناب صغیہ کے مزارات ہیں۔ سلام پڑھے:

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار...

نووی کہتے ہیں: (۳)

السَّلام عليكم دار قوم مومنين ...

اورقاضی حسین نے اضافہ کیا ہے: (۴)

اللُّهم رب هذه الاجساد الباليه والعظام النخره ...

علامه المی فرماتے ہیں کہ بیمزارات (۵) ظالم سعود یوں ہے قبل تھے۔اب ان سب کومسار کیا جا

چکا ہے۔

ا۔ مغنی الحتاج (جابم ۱۳۱۵) ۳۔ المعباج مطبوع بامغنی المحتاج (ج ابم ۳۱۵) ۵۔ مهودی نے وفا والوفاء ج ۲ بم ۱۰۵ - ۱۰۱ (ج ۳ بم ۹۲۳) پران سب کوذکر کرنے کے بعد بردی اہم بحث کی ہے۔



زيارت شهدائے اُحَد

شہدائے احد کی زیارت بھی مستحب ہے۔نووی وشرنبلالی (۱) کے نزدیک پنجشنبہ زیادہ مناسب ہے۔اس کے بعد زیارت جناب حمزہ کے لئے انتہائی ادب داحتر ام کے ساتھ جائے اور کیے:

السُّلام عليك يا عم المصطفىٰ...

اس کے بعد شہداء کی زیارت کے لئے جائے اور نام بنام ان پرسلام کرے۔(۱) علامہ امٹی ہیں۔ یہاں سمودی (۲) کے حوالے سے سترشہداء کے نام کھتے ہیں۔

ان کے علاوہ بھی کچواہم مقدس مقامات ہیں جن کی علاء نے صراحت کی ہے۔

اس باب کی تحریر میں جن کتابوں کی مدولی گئ:

المستوعب التذكره احياالعلوم ج اجس ٢٣٦ وفاءالوفاء، ج٢، ص ١٣٦\_٥٥٨ شفاءالىقام ١١٩ ـ ١١٩ المدخل جزءاول الجو برامنظم ائن المطالب جابص٥٠١ المواجب اللدنيه الشفاء قاضى عياض مغنی الحتاج ج ایم ۴۹۳ 💎 حسن التوسل مجمع الانهرج ابس ١٥١ مراقی الفلاح شرح الثفاء مفاح السعاده جسم بس سرح الموأبب، ج٨ بم ٢٩٤ ١٣٥٥ كنز المطالب بم ١٨٣ متا ١٨٣ الفقه على المذامب الاربعه جزءاول ارشادات السنيد بص٠٢٦ الكفاية، ص١٢٥\_١٣١

زيارت قبور كى تصرت

متفقہ طور سے سنت صحیحہ میں زیارت تبور کی ترغیب ہے۔ چاروں ندا بہب کے مشاہیر نے زیارت قبور کے متحب ہونے کا فتو کی دیا ہے۔ بلکہ بعض نے بظاہر واجب بونے کا بخیال ظاہر کیا ہے۔

ا ـ مراقی الفلاح (۱۵۱) ۲ ـ حسن الا د ـ م ۸۳ .

بعض نصوص بيه بين:

ا۔ بریدہ سے مرفوعاً حدیث رسول ہے: میں نے تہیں زیارت قبورے منع کیا تھا اب تا کید کرتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ ترندی نے اضافہ کیا ہے کہ خدانے رسول کوان کی والدہ کی قبر کی زیارت کا حکم دیا تھا۔ (۱)

۔ ۲۔عبیداللہ سے بطور مرفوع: قبروں کی زیارت کرو کیونکہ اس سے زہدد نیااور یا دآخرت ہوتی ہے۔ (۲) ۳۔انس بن مالک سے حدیث اول۔ (۳)

س- بہی صدیث ابن عباس سے۔ (۳)

۵۔زیربن خطاب سے۔(۵)

۲ \_ بطورمرفوع ابو ہریرہ سے \_ (۲)

2- بريده سے بطور مرفوع ( 2 )

ا مي مسلم (ج٢، ٩ ١٣ كتاب الجائز) سنن ترذى (ج٣، ٩ مديث ١٠٥١) سنن نمائى ج٣، ١٩ ١٩ (ج١، ١٥ ١٥ ١٥ مديث ١٠٥١) المستدرك على المجمسين جا، ٩ ١١٥ (ج١، ٩ ١٥ هديث ١٣٨٥) معباح المنة ، جا، ٩ ١١١ (ج١، ١٠ ١٥ هديث ١٢٥٩) المستدرك على المجمسين جا، ٩ ١١٨ (ج٣، ٩ ١٥ هديث ١٣٥٩) تير الوصول ج٣، ٩ ١١٥ (ج٣، ٩ ١٥٥) المرفي والتربيب ج٣، ٩ ١١٨ (ج٣، ٩ ١٤ (ج٣، ٩ ١٤) المرفي والتربيب ج٣، ٩ ١١٠ (ج٣، ٩ ١٤ (ج٣، ٩ ١٤) المرفي وكار جاء ١٤ (ج٣، ٩ ١٤) المرفي والتربيب، ج٣، ٩ ١١ (ج٣، ٩ ١٥ ١١) المرفي ج٣، ١١ عدد المحادث ١١٥ (١١٥ مديث ١٣٨٥) الترفيب والتربيب، ج٣، ٩ ١١ (ج٣، ٩ ١٥ ١٥ ١١ المن الكبرى ج٣، ١١ عدد المحدد ال

٣- أمجم الكير (جالام ٢٠٠ مديث ١٦٥٣) أمجم الاوسط (جسام ١٣٨ مديث ١٢٢٠) مجمع الزوائد، جسايس ٥٨. ما الكير، (ج٥ م ٢٠٨ مديث ٢٠٢٨) مجمع الزوائد، جسام ١٥٨.

٢- صح مسلم (ج٢، ص ٣٦٥ ، حديث ٢٠١) مند اجر بن طنبل جا، ص ٢٥١ (ج٣، ص ٢٨١ حديث ٩٣٩٥) سنن ابن ماجه، حا، صح مسلم (ج٢، ص ٢١٨ حديث ٣٢٣٣) سنن نسائی ج٥، ص ٢١٥ حديث ٣٢٣٣) سنن نسائی ج٥، ص ٢٥ وحديث ٣٢٣٣) سنن نسائی ج٥، ص ٩٤ (ج١، ص ٢٥٨ حديث ١٢٩١) المسير درك على المتحسين جا، ص ٢٤٣ (جام ١٣٥ حدث ١٣٩٠) المرود كامل المتحسين جا، ص ٢٤٣ (جام ١٣٥ حدث ١٣٩٠) المرود كامل المتحسين جا، ص ٢٤٣ (جام ١٣٥ حدث ١٣٩٠)

٤ ـ المستد دك على المحتسين ، ج ا م ٢٧ (ج ا م ٣٢ مديث ١٣٩١)

# ٠٠٠٠ ١٠٥ مروعات ١٠٠٠ ١٠٠٠

۸۔انس بن مالک سے بیں نے مہیں زیارت قبور سے منع کیا تھااب چا ہوتو زیارت کر سکتے ہو کیونکہ اس سے ول نرم ہوتا ہے آئکھیں جمیکتی ہیں اور آخرت کی یاد آتی ہے لیکن نامناسب بات مت کہو۔(۱) میرین فابت سے قبرول کی زیارت کرواور بہودہ بات نہ کرو۔(۲)

+ا۔ابوذرےبطورمرفوع۔(٣)

۱۱\_ابوسعید خدری سے بطور مرفوع ۔ (۴)

١٢ ـ طلحه بن عبدالله ـ (٥)

١٣ \_حضرت على سے بطور مرفوع \_ (١)

سما\_ابوالوليدازرتي نے اخبار مكه ميں \_(4)

۵ا۔ ثوبان سے بطور مرفوع ۔ (۸)

١٦\_ يشخ شعيب حريفيش الروض الفائق ميں \_ (٩)

١١- جابر سے بطور مرفوع - (١٠)

١٨- امسلمد علورمرفوع - (١١)

ا منداحد بن طبل جسم ۲۵ (جسم ۱۹ مدیث ۲۵ -۱۳ ) المستدرک علی الحجیسین جامی ۲۷ (جام ۵۳۳ مدیث ۱۳۹۳) سنن بیمی می ۲۸ م

٢ \_ المعجم الصغير، (ج٢ بم٣٣) مجمع الزوائد، ج٣ بم ٥٨.

٣\_ المدرك على المحسين جابص ٢٤٧ (جابص ٢٥٩٥ مديث ٢٣٩٥)

٣ منداحد بن ضبل جسه بس ٣٨ (جسم ٢٧٠ حديث ١٠٩٣) المسيد رك على التيمسين جا بس ٢٤٥ (جا بس ٥٣٠ حديث ١٣٩٧) سنن بيهني ، جسم ص ٧٤، الترفيب والترجيب، جسم بص ١١٨ (جسم ب٥٥٧) مجمع الزوائد، جسم ٥٨.

۵ سنن الي دا و دج ام ۱۳ (ج ۲ م ۱۸ حدیث ۲۰۴۳) سنن بیم قی ج ۵ م م ۲۳۹.

۲ منداحدین منبل جادم ۱۳۵۵ (جادم ۱۳۳۰ مدیث ۱۳۴۰، ج۲، مسلام مدیث ۱۳۳۰) جادم ۱۵۲، مجمع افروائد، جسام ۵۸.

٧\_خياركم، ج ٢ص ١٤ (ج٢، ص١١١)

٨ معجم الطير اني (ج٢ برص ٩٩ حديث ١٣١٩) مجمع الزوائد، ج عص ٥٨.

٩\_الروش الغائق في المواعظ والرقائق، ج ابص ١٩ ( ص٢٢)

المعجم الكبير، (ج٣٦ م ٢٧٨ عديث٢٠٢) مجمع الزوائد، ج٣ م م ٥٨.

۱۰\_تاریخ بغداد، ج ۱۳ می ۲۲۳.



۱۹۔ حفرت عائشہ سے ۔ (۱)

۲۰۔حضرت عائشہ ہی سے زیارت قبور کی تا کید۔ (۲)

الم-جفرت فاطمة برشب جمعه حفرت حزَّه كے قبر كى زيارت كوجاتى تھيں \_ (٣)

ان کے علاوہ بھی احادیث ہیں،اختصار کے خیال سے ترک کیا گیا ہے۔ جسے تفصیل کی طلب ہو کتب فقہ کی طرف رجوع کرے۔

''فَلْیَانُدُوا بِحَدِیْثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِیْنَ " (اگریاپی بات میں سے ہیں تو یہ جی ایسا ہی كوئی كلام لے آئیں) (م)

### آ داب زیارت قبور

زائروں كومندرجه ذيل باتوں كى مراعات كرنى جاہے:

زائر پاک ہو،زائرمیت کے پائیش سے آئے سر کی طرف سے نہیں ،زیارت کے وقت قبر کا رخ کرے ، قرآن ، یسلین اور توحید پڑھے،میت کے لئے روبہ قبلہ دعا کرے ، قرآن کی تلاوت روبہ قبلہ کرے ، پاک پانی قبر پرچھڑ کے ،میت کے لئے صدقہ دے ، نظے پیرد ہے لات ندمارے۔

### زیارت کے بارے میں اقوال:

۵۔ا۔عائشہ سے بطور مرفوع: رسول خداً نے فر مایا: میرے پاس جبرئیل آئے اور کہا کہ آپ کے پرودگار نے عکم دیا ہے کہ آپ بقیع جا کران کے لئے مغفرت کی دعا سیجئے ۔ عائشہ نے پوچھا: ہم کیے

ا می مسلم (ج۲، ص ۲۳ سکتاب البحائز) سنن بیلی ج۷، م ۹۵، ج۵، ص ۴۳۹، مغنی المحتاج، جرا، ص ۳۵۷ (جرا، ص ۲۵۳) ۲ می جمع الزوائد، ج۳، ص ۵۸، تاریخ بغداد ج۷، م ۴۷۸، المتجم الاوسط، (ج۲، م ۹۸ بعدیث ۵۲۰۵)

٣- و ہاں نماز پر متی تعییں اور گریہ فرماتی تعییں ،سن بیلی ،ج ۴، م ۸۵،المید رک علی التحجیسین ج ام ۲۷۷ (ج ام ۵۳۳

۳-سوره طورآ بت ۱۳۴۷

استغفار كرين؟ فرمايا كهو: السَّلام على اهل الديار من المومنين والمسلمين يرحم الله المستفدمين منا والمساخرين وانا انشاء الله بكم لاحقون. الوبريه اورائن عباس كى دعا مين قدر فرق بــــــ(1)

٢١٤ـاميرالمونين كوفي مين زيارت قبور فرماتي-(٢)

آپيدعا يرض "السلام عليكم يا اهل الديار ..."

۸۔ فیروز آبادی سفرالسعادة میں لکھتے ہیں کہ زیارت قبور، رسول خداً کی عادت تھی۔ آپ ان کے لئے استغفار کرتے۔ اور یہ متحب ہے۔ (۳)

٩ \_ محد حفية قبرا مام حسن ركريدكرت موت كلوكيراندازيس كهن كلك

"رحمک الله ابا محمد فلنن عزت حیاتک فلقد هدت وفاتک ولنعم الروح روح ضمه بدنک...."

''اے ابو محد اخدا آپ پر رحمت نازل کرے ، اگر آپ کی حیات عزت بخش تھی تو وفات ذلت آور ، وہ بہترین روح تھی جو آپ کے بدن میں تھی ، آپ کا بہترین بدن تفن میں ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ آپ بقیہ اُولا دا نبیاء ، راہ ہدایت اور اصحاب کساء میں سے تھے۔ آپ نے دست تن سے غذا حاصل کی ، دامن اسلام میں تربیت ہوئی ۔ آپ کی موت وحیات دونوں پاکیزہ ہے۔ میں خون دل روتا رہوں گا۔ آپ کی خیر د بھلائی میں مجھے کوئی شک نہیں'۔ (۴)

۱۰ حضرت علی خباب کی قبر پر کھڑ ہے ہو کر فر ماتے ہیں: خدا خباب پر رحمت نازل کرے! رغبت ہے اسلام لائے ، فرما نبرداری سے جہاد کیا ، مجاہدا نہ ذندگی بسرکی ، حوادث کو چیھے چھوڑ گئے اور خدا نیک

ار مي مسلم، (ج٢، ص ٣٦٣ عديث ١٠٣ كتاب البنائز) سنن بيلق ج٣، ص ٢٩، مسند اجد (ج٣، ص ١ ٧ عديث ١٢٢١) سنن الي داؤد (جسم ٢١٩ عديث ٢٤٣ ) سنن نسائي (ج١، ص ٢٥٦ عديث ٢١٢٧) سنن ترفدي (ج٣، ص ٢٦٩ عديث ١٠٥٣) مصابح الدنة (ج١، ص ٢٩٩ عديث ١٢٣٢)

۲ يجمع الزوائد، ج ٩ م ٢٩٩، البيان والتبين ، ج ٣ م ٩٩ (ج ٣ م ١٠) العقد الغريد، ج ٢ ص ٢ (ج ٣ م ش ١١) ٣ \_ سنر السعادة م ٢٥ (ج ١ م ١٨٣) ٢ م ١٨٣ على العقد الغريد، ج ٢ م ٨ (ج ٣ م ١٣٠)

لوگوں کا اجرضا کئے نہیں کرتا۔(۱)

اا۔ عائشہ اپنی باپ ابو بکر کی قبر پر کھڑی ہوکر کہنے لگیں: خدا آپ کا چرہ شاداب کرے ممل شائستہ کا اجردے، و نیا سے منھ پھیر کر دنیا کو ذکیل اور آخرت کی طرف رخ کر کے سرخروکیا، آپ کی مصیبت رسول کے بعد سخت تھی، قرآن نے میر کا تھم دیا ہے اس لئے کہتی ہوں: ﴿إِنَّ السَلْسِهِ وَإِنَّهُ اللَّسِهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

١٢ حسن بعرى مقبر عبن دعاء برصة : اللهم رب هذه الاجساد ... (٣)

۱۳۔ ابن ساک نے ابوسلیمان طائی کی قبر پران کے فضائل بیان کئے۔ (س) اس قتم کی بے شار روایتیں ہیں۔

### ارشادات مشائخ

السلام عليكم اهل اللديار من المومنين ... پرك : اللهم اغفرلنا ولهم . پروبال تحورا السلام عليكم اهل اللديار من المومنين ... پرك : اللهم اغفرلنا ولهم . پروبال تحورا بهت در السلام عليكم اهل اللديار من المومنين ... پرك : اللهم اغفرلنا ولهم . پروبال تحورات ك بعدميت ك بهت دعاكر كونكدان ك اعمال كاسلسله بند بو چك به روبقیله بیشے اور حموات ك بعدميت ك الحق فدات وسل كا طلبكار بولئ و مائة و مائة و مدات و سل كا طلبكار بوك دعائة و مرك الرم كا توسل فابت به اور وه بهترين توسل به بيات شريعت سے فابت ب بخارى ك روايت ب الن كت بين ك عربين خطاب قط ك ايام بن رسول ك بچاعباس ك ذريع متوسل بوئ واركها: تو جميل براب كرد الله ماك بعد بارش بوئى (١)

ا ـ العقد الفريد، ج٢، ص ٧ (ج٣، ص ١١) ٢ ـ المستطر ف ج٢، ص ٣٣٨ (ج٢، ص ١٠٠١) ٣ ـ العقد الفريد، ج٢، ص ٦ (ج٣، ص ١١ ـ ١١) ٢ مساعة الصفوة ج٣، ص ٨٦ (ج٣، ص ٢٦ المبر ١٣٨٧) ٥ ـ المدخل، ج ا، ص ٢٥٠.

المرجع بخارى (جاء م ٢٣١ مديث ٩٦١ مح من ١٣١٠ مديث ٢٥٠٧)

پھر صالحین کی قبر ہے متوسل ہو کیوں کہ حاجت پوری ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ پھر اپنے اور والدین وغیرہ کے لئے دعا کرے۔ اگر کوئی حاجت ہوتو قبور صالحین ہی کے توسل ہے دعا کرے کوئکہ وہ خدا اور مخلوقات کے درمیان واسطہ ہیں، خدانے انھیں شرافت وکرامت بخشی ہے اور منتخب بندے ہیں۔ صاحب سفینۃ النجا قالصنے ہیں کہ ارباب بھیرت پر دوشن ہے کہ زیارت قبور صالحین پندیدہ خدا ہے اس لئے ان سے توسل کرنا چاہئے ، ان کی برکت کا فیض موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ علاء کا معمول رہا ہے کہ وہ ان سے شفاعت طلب کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث رسول الا تشد المرحال کا سہارا لے کراس بات پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ امام غز الی نے مفید جواب دیے توسط کرنے ماری کرت حاصل کرنے کا حصہ ہے۔ (۱)

۲ے الدین ارد بیلی بھی الانوار میں زیارت قبور کومتحب بچھتے ہیں کیکن عورتوں کے لئے زیارت قبور مکر د ہ ہے۔قبر کی طرف متوجہ ہوکر رحمت و ہرکت کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔(۲)

س۔ابن نجیم مصری نے بحرالرائق اور بدائغنسنی کے حوالے سے زیارت قبور کومتحب کہا ہے۔ (۳) مجتنی میں اس کو مندوب کہا گیا ہے لیکن عورتوں کے لئے حرام کا قول ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ انھیں بھی اجازت ہے۔

۳۔ ابن تجرکی نے ایک استفتاء کے جواب میں فرمایا کہ زیارت اولیاء قرب الّبی کا ذریعہ ہے اوراس کے لئے سنر بھی مستحب ہے، اگر چہاولیاء کی قبر پراختلاط زن ومردسب مفاسد بھی ہو کیونکہ مفاسد سے زیادہ تو اب متوقع نہیں ہوتا ہے۔ کوشش کرنا چاہئے کہ اختلاط نہ ہولیکن اس سے زیارت قبور اولیاء ۰۰ حرام نہیں ہوجائے گی۔ (۴)

۵ - خطیب شربنی بھی ارباب نفل وخیر کی قبر کی زیارت کومتحب کہتے ہیں ۔ (۵) ۲ - ملاعلی ہروی قاری،مرقاۃ میں زیارت قبور کی اجازت دیتے ہیں بلکدمتحب قرار دیتے ہیں ۔

ا احیا والعلوم، (ج۲م ۲۲۸)

۳\_الحوالرائق فی شرح کنزالدقائق، ج مص19۵) ۵\_مغنی الحتاج، جا بس ۳۵۷ (جا بس۳۷۵)

۲-الانوارلاعمال الایرار فی افقه الشافعی جایس۱۳۳. ۴-الفتاوی الکبری القعبیه ، ج۲،۴۳۰

ابن عبدالبرتواس كوداجب قراردية بي\_(1)

2۔ ابن اخلاص نے مردوں کے لئے متحب اور عورتوں کے لئے حرام کا قول لکھ کراپی رائے دی ہے کہ اجازت ہے دونوں کے لئے ۔ روایت انس کے مطابق قبر پرسور کا للیمن پڑھنا جا ہے کیونکہ اس سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے جس طرح شب جمعہ میں تخفیف عذاب ہوتی ہے۔ (۲)

۸۔ ابن عابدین ،ردالخارعلی الدرالمخار میں ہر ہفتہ زیارت قبور کومستحب قرار دیتے ہیں اور چونکہ اموات کوروز جمعہ آنے والوں کی خبر ہوتی ہے، اس سے ثابت ہوا کدروز جمعہ افضل ہے۔ (۳)

9۔ شخ باجوری یاد آخرت کے لئے زیارت تبور متحب قرار دیتے ہیں لیکن عورتوں کے لئے حرام ہے کیونکدان کے پاس مبرکی کی ہے۔ وہاں دعا پڑھنا، ان کے نام سے صدقد کرنا بیسب جائز ہے اور میت کواس کا ثواب بہو پختا ہے۔ (۳)

۱۰۔مفتی بیروت فاخوری بھی زیارت قبور مردول کے لئے مستحب اور عورتوں کے لئے مکروہ قرار دیتے ہیں۔

اا۔ شیخ سقا، ارشادات سنیہ میں روایت مسلم کی بناء پر مردوں کے لئے مستحب قرار دیتے ہیں اور عورتوں کے لئے مستحب قرار دیتے ہیں ،اگر عورتوں کے لئے صرف رسول اکرم، عالم وصالح اور اعزه کی قبروں پر زیارت کی اجازت دیتے ہیں ،اگر وہ شہر کے حدود میں ہواگر شہر سے باہر ہوتو شوہریا ولی سے اجازت لے۔اس سے عبرت ویا وآخرت آتی ہے۔(۵) پھر آگے آواب زیارت بیان کرتے ہیں۔

۱۲\_منصور علی ناصف، الناج الجامع میں فرماتے ہیں کدان دنوں زیارت قبور بالا تفاق متحب ہے بلکہ ابن حزم نے اسے واجب قرار دیا ہے خواہ عمر میں ایک ہی بار ہو،عورتوں کواس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ بے صبری نہ کریں اور بناؤ سنگھار مقصود نہ ہو۔حضرت عائشہ کا اپنے بھائی عبد الرحمٰن کی قبر پر

٥ - الارشادات السنية من ١١١.

الرقاة شرح المشكاة جع م م ١٥٠ (جه م ٢٥٨ مديث ١٢١)

٢-غردالا حكام مطبوح برحاشيدوروالحكام حاص ١٦٥.

٣-ردالخارى الدرالخارىجايس ١٣٠ (جايس ٢٠١)

٣- ماشيه برشرح ابن فزي ،ج ا م ٢٧٤.

جانا ثابت ہے۔(1)

۳۱۔ چاروں نداہب کے علاء نے الفقہ علی المذاہب الاربعۃ میں زیارت قبور کوعبرت اور یاد آخرت کے لئے جائز قرار دیا ہے۔ روز جمعداورا کیک دن قبل وبعد بھی جائز ہے اوراس کی تاکید کی ہے۔ وہاں دعا کیں پڑھنا چاہئے اور تضرع وزاری کرنا چاہئے۔ جس طرح مردوں کے لئے مستحب ہے اس طرح عورتوں کے لئے بھی مستحب ہے بشرطیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہواور وہ نوحہ نوانی نہ کریں۔ (۲)

### مُر دوں کے لئے نذرونیاز

ابن تیمیداوراس کے جرکے نے اس مسلے میں برا شور بچایا ہے، گذشتہ صفحات میں قصیمی (ص ۹۰) کا قول بیان کیا گیا کہ بیسب شیعوں کی علی واولا دعلی کے ساتھ غلوپندی کی علامت ہے۔ حالانکہ بیصر ف افتر اہے۔ اس معاطے میں صرف شیعہ بی نہیں اہل سنت حضرات کو بھی اس سے پوری طرح ا تفاق ہے۔ فالدی نے صلح الاخوان (ص ۱۰۱-۹۰۱) میں تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔ وو عمل کا دار و مدار نیت پر قر ار دے کر فر ماتے ہیں کہ اگر اس سے خود مردے کی ذات سے تقرب مقصود ہوتو قطعا جائز مہیں کیکن اگر اس سے تقرب الی اللہ مقصود ہوتو قطعا جائز نہیں کیکن اگر اس سے تقرب الی اللہ مقصود ہوا در اس کے ذریعہ سے مردے کو فائدہ پر ونچا نامقصود ہوتو الی نئر بیائر اور منت مان کے وفاکر تا واجب ہے۔ اس بات پر اذری ، ذرکشی ، ابن حجر کی ، دلمی شافعی ، قبانی بھری ، نووی ، علاء الدین حقی ، خیر الدین رکھی ، غزی اور شخ قاسم بھی شغق ہیں۔

رافعی نے معاحب التهذیب وغیرہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص معیندرتم کواہے ہم وطن پر معدقہ کرنے کا قصد کرے تو اے صدقہ وینا چاہئے۔ اس کے بعد تشری کرتے ہیں کہ ای طرح اگر کوئی نذر کرے کہ جرجان کے قبر والوں کو ہدیہ کرے پھر وہاں وہ رقم جمع ہو کرلوگوں میں تقسیم ہو جومعروف طریقہ ہے تو نذر واقع ہوجائے گی ، اس میں کوئی شرنہیں کہ نذر عرفی ہوگی تو واقع ہوجائے گی اس کے

ارات ج الجامع للاصول جام ۱۸ ام (جام ۱۸۸۸) ۲- الفقد على المذابب الاربعة ، جام ۱۲۸۸ (جام ۵۴۰)

علاوہ طریقہ میں دووجہوں سے اختلاف ہے: ایک بید کہ نذر مسیح ندہوگی کیونکہ شرعی ثبوت نہیں۔ دوسرے بید کہ نذر سیح ہوگی جب کہ نذر کرنے والا خیر میں مشہور ہو۔ ایسی صورت میں مخصوص مصالح میں اسے خرج ہونا چاہئے اگراس سے تجاوز نہ کرے۔ اگر معروف طریقہ نہ اپنایا جائے توسکی کے فتوے کے مطابق نذر باطل ہے۔ (۱)

عزاي ، فرقان القرآن (ص١٣٣) ميس كيت بي كدابن تيميه كا قول هي كدار كو في محض رسول اكرم يا ديگر انبياء وادلياء كے لئے نذر كرے يا كوئى جانور ذيح كرے تو وہ ان مشركوں كى طرح ہے جوبتوں کے لئے قربانی کرتے ہیں اور منت مانے ہیں اس طرح وہ غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کافر ہیں۔اس سلسلے میں بڑا طولانی کلام کیاہے۔ بعد کے مریدوں نے ابن تیمید کے نظریہ کواور بھی بڑھا پڑھا دیا ہے لیکن بیاصل میں شری دھوکہ ہے۔ وہ مفہوم کوغلط ڈھنگ سے پیش کررہے ہیں۔ ہر مخص جانتا ہے كةربانيال ميت كونيس پيش كي جانتيل ،انبياء واولياء وغيره كو بعينت نبيس كي جانتيل بلكه اس كاثو اب أخيس خدا کے ذریعے سے پہونچایا جاتا ہے۔علاء الل سنت کا اجماع ہے کہ نذروں کا صدقہ مردوں کے لئے نفع بخش ہےاور انھیں پہو پختا بھی ہے،اس کی تائید میں احادیث صحیحہ بھی موجود ہیں۔ چنانچے حضرت سعد نے بارگاہ رسول میں عرض کی: میری والدہ گذر چکی ہیں اگر وہ زندہ ہوتیں تو میں جانتا ہوں کہ وہ یقینا صدقه كرتين اكريس ان كى طرف سے صدقه كرون تو كيا ان كے لئے مفيد ہوگا؟ رسول خدا نے فرمايا: ہاں۔ پوچھا کون سا صدقہ زیادہ نفع بخش ہوگا؟ فرمایا یانی۔سعد نے کنواں کھدوادیا تو رسول خداً نے فرمایا:"هاده لام سعد" بیسعدکی مال کے لئے ہے۔ یہاں لام اس بات کوظا برکرتا ہے کے صدقد کا فاكدهميت كويبو في كاندك عبادت اورتقرب كے لئے بے چانچة يت ب ﴿إنسمَا الصَّدقات لِلفقراء ﴾ (بلاشبصدقات فقراء کے لئے ہیں) یہاں لام افادیت کے لئے ہے عبادت کے لئے نہیں۔ ای طرح اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ میت کے ثواب کے لئے کرتا ہے، ای طرح ہدایا کا ثواب میت کو لازمی طورے پہو پختاہے اور شرعی حیثیت سے ثابت سے فقہی کتابوں میں عام طورے یہ بات ملتی ہے۔

ا ـ فآويٰ عَلَى ، ج ابس٢٩٣.

### ٠٤٠ زيارت كيار عيم اقوال ١٠٤٠ ١٠٤٠

اس طرح نذرقربانی، انبیاء واولیاء کے لئے شرق حیثیت سے ٹابت ہے، اس معالمے میں کوئی بھی اسلامی فرقہ اختلاف نبیس کرتا۔ خالدی نے اس مغبوم کو بیان کیا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے میت کے لئے قربانی کی تواس کا معطلب یہ وتا ہے کہ اس کی طرف سے خیرات کی۔

ایک استدلال ابوداؤد کی سنن ہے بھی کیا جاتا ہے: ٹابت بن ضحاک کی روایت ہے کہ ایک مختص نے زمانہ کرسول میں نذر کی کر'' بوانہ'' میں اونٹ کی قربانی کرے۔ رسول خدانے فرمایا: کیا عہد جاہلیت میں وہاں عبادت ہوتی تھی؟ کہا نہیں۔ بوچھا: کیا وہاں تقریب وغیرہ منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں۔ فربایا: تو پھر دہاں جا کرنذر پوری کرو۔ بس معصیت خدا میں نذر پوری نہیں کرنی چاہئے اور جہال انسان مالک نہیں ہے اس جگہ نذر پوری نہیں کرنی چاہئے۔ (۱)

سنن ابوداؤد میں عمر بن شعیب ہے مردی ہے کہ ایک عورت نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کی میں نے نیزر کی ہے کہ بر پر باجہ بجاؤں فرمایا: نذر پوری کرو۔ (توبہ کرو، اس حدیث سے عظمت نبوت مجروح ہوتی ہے ) اس نے عرض کی: میں نے نذر کی ہے کہ فلاں جگہ جہاں جا بلیت کے زمانے میں قربانی کی جاتی تھی ،قربانی کروں؟ پوچھا: کیا قربانی غیر خدا کے لئے ہے؟ یولی نبیں فرمایا: تو پھرائی نذروفا کرو۔ (۲)

اس طرح مجم البلدان میں میمونہ بنت کردم کی حدیث ہے کہ ان کے باپ نے نذر کی بوانہ میں پچاس بکر یوں کی قربانی کروں۔رسول نے پوچھا: کیا وہاں بت ہیں؟ کہا: نہیں فرمایا: تو پھرا پنی نذرو فا کرو۔انھوں نے ۴۹ بکریوں کی قربانی کی ،ایک بھا گی تو پکڑے ذیج کیا اور نذر پؤری کی۔(۳)

خالدی ملح الاخوان میں کہتے ہیں کہخوارج کا یہ استدلال کہ انبیاء واولیاء کی قبریں بت ہیں یا نذر،عبد جابلی کی تقریبات میں سے ہاس لئے نذر نہ کرنی چاہئے ۔ یہ بات انبیاء کی انتہائی تو ہین کے مترادف ہے، اس لئے ان کے اقوال لائق معافی نہیں ۔ یہ اپنی جہالت میں پڑے رہیں گے اور

ا پسنن الي دا کورج ۲ م م ۸ (ج ۳ م ۲۳۸ صديث ۳۳۱۳) ۲ پسنن الي دا کورج ۲ م م ۱۸ (ج ۳ م م ۲۳۷ صديث ۳۳۱۳) ۳ پنجم البلدان ،ج ۲ م م ۴۰۰ (ج ۱ م ۵۰۵)



توسل کوعبادت سجھتے رہیں گے۔(۱)

﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَ انَهُمْ ﴾ (خدانے ان كے دلوں پر مهرلگا دى ہے اور يہ خواہش نفس كى پيروى كرتے رہتے ہيں) (٢)

### زیارت کےمقبرے

دنیائے اسلام میں بہت سے مقبرے ہیں جہاں دورونز دیک سے مسلمان زیارت کے لئے آتے ہیں۔ ان کے متعلق چاروں فقد کے علاء نے درس آمیز کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقبروں کی زیارت شعائر اسلامی میں داخل ہے۔ ہرصدی اور ہرعبد میں لوگ اس سے کسب فیض کرتے رہے ہیں:

ا۔مؤذن رسول ، بلال بن حمامہ کا مقبرہ دمشق میں ہے۔اس جگہ دعا کیں متجاب ہوتی ہیں مجرب ہے۔(٣)

' ۲۔ سلمان فاری کامقبرہ: اچھی خاصی تغییر ہے۔خطیب بغدادی ، ابن جوزی وغیرہ نے زیارت کی ہے۔ (۴)

' سطلحہ بن عبیداللہ: جنگ جمل میں مقتول ہوئے ،عشر ہ بیشر ہ کی فر دیتھے ،بصر ہ میں ان کا مقبر ہ مرجع خلائق ہے۔ (۵)

٣- زبير بن عوام: ١٨٨٠ ه مين بعره والول في ان كامقره الأش كيا مرجع خلائق بـ (٢) ٥- زبير بن عوام: ١٨٨٠ ه مين بعره والول في ان كامقره الأش كي دعا كرت بين (٤)

ا من الاخوان م ۱۰۹. ۲۰ (سورهٔ محمد آیت ۱۲۷) سار صلته بن جبیر ص ۱۹۹۵ ۳۰ المختظم ، ج۵ ، ص ۲۵ ( ج۲۱ ، ص ۱۳۸۱) ۵ رصلته بن بلوطته ، ج ام ۱۱۱ (ص ۱۸۷) ۲ المختظم ج ۷ ، ص ۱۸۷ ( ج۲۱ ، ص ۱۳۸۳) ۷ - المستد رک علی المجمسین ج ۳ ، ص ۲۵۸ ( ج ۳ ، ص ۲۵۸ صدیث ۲۹۴۵ ) صفته الصفوة ج ۱ ، ص ۱۸۷ ( ج ۱، ص ۲۰ نمبر ۲۰ می تاریخ بغدادی ج ۱ ، ص ۱۸۷ ( ص ۲۸ )

### مو + المراس كيار عين اقوال المو + الموال الموال

۲ - سرامام حسین ایم تیم و مصر میں ہے - ابن جیر (متوفی ۱۱۳) بی کتاب رحلہ (۱) میں لکھتے ہیں کہ سرمبارک نقر کی صندوق میں رکھا ہوا ، زیرز مین مدفون ہے ۔ او پرالیا عظیم الثان مقبرہ بنا ہوا ہے کہ اس کی توصیف کے لئے لفظیں نہیں مائٹیں ۔ حریری پردے ، سونے کے فانوس میں رکھی ہوئی شمعیں جنھیں دیکھنے ہے آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں ۔ روضہ مبارک میں مجد کی بھی بہترین تعیر ہے جس میں ریشی پردے آویزاں ہیں ، لوگ ضرح مبارک کا بوسہ لیتے ہیں ، طواف کرتے ہیں ، دعا پڑھتے ہیں ۔ غرض ایک اثر دہام ہوتا ہے ۔ فدا ہے توسل اور گریہ وزاری کا مجیب سال ہوتا ہے ۔ وہیں قرافہ کے پاس حضرت صالح ویعقو بی نے فرزندوں کی قبریں ہیں ، آسید وجہ فرعون کی قبر ہے اور چودہ پندرہ افرادا ال سنت کی قبریں ہیں ۔

علامہ شراوی نے الاتحاف (۲) میں اس مشہد مقدی کے خصوصیات و زیارت اور کرا مات وغیرہ رہنا ہے جس میں قاضی زکی الدین کا ا پرتفصیل سے روشی ڈالی ہے۔ ابوالخطاب بن دھیہ کا بھی مفید رسالہ ہے جس میں قاضی زکی الدین کا استفتاء بھی ہے کہ جو شخص بھی اس شرف و برکت سے پھر پورجگہ پرحسن اعتقادر کھے اس کے لئے مفید ہے والسلام۔

شرادی نے نابیتا شخص شمس الدین تعویٰ کی بصارت واپس آنے اور قالین چڑھانے کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ قالین سلطان محمد خال والی مصر کے عہد تک رہی۔ شبراوی نے آل طرکی مدح میں نظمیس بھی درج کی ہیں۔

ے۔عمر بن عبدالعزیز کے مقبرے پرلوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں۔(۳) ۸۔ابوصنیفہ نعمان بن ثابت کا مقبرہ بھی بغداد میں عظیم الشان ہے۔امام شافعی اس مزار سے توسل وتیمک فر مایا کرتے تھے۔(۴) وہاں نماز پڑھے کرحاجتیں طلب کی جاتی ہیں۔(۵)

ا\_رحله بن ابن جبير ، ص١١ (١٩)

٢\_الاتحاف بحب الاشراف ،ص٣٠٥ (ص١١-24)

٣ ـ تذكرة الحفاظ، ج ابر م ١١١ (ج ابر ١١١ نبر ١٠٠) ٢٠ م تاريخ بغدادي ج ابر ١٣٣٠.

۵ \_خوارزی کی منا قب ابوحندی ۲ م ۱۹۹، کردی کی منا قب احد، ج۲، س۱۱ امقاح السعادة، ج۲، م۸ ۸ (ج۲، م ۱۹۳)

9۔مصعب بن زبیر کے مقبرے کی بھی اس طرح زیارت کی جاتی ہے جس طرح قبرامام حسین کی۔(۱) ۱۰۔مالکیوں کے امام مالک بن انس کی قبر بقیج مدینہ میں ہے۔(۲)

االيف بن سعد حنى كامقبره بهى زائروں كى آ ماجگاہ ہے۔ (٣)

١١، كاظميين شريف مي امام كاظم كامقبره مرجع خلائق اور باب الحوائج ہے۔ (٣)

١١- امام ثامن ابوالحن على بن موى الرضا كامقبره خراسان ميس مرجع خلائق ہے جہاں ائمه

ومحدثين حاضري دية رجع بين -(۵)

۱۳۔عبداللہ بن غالب حدانی کا مقبرہ بھی ہے جوروز ترویی آل ہوئے ،لوگ ان کی خاک قبر کو کپڑوں میں مشک کی طرح لگاتے ہیں۔(۲)

10عبدالله بن عون ابوعون خزار بصرى كامقبره بهى بــــ (٤)

۱۷\_علی بن نصر بن علی کامقبره - (۸)

ا معروف كرخي كامقبره بهي ترياق مجرب كهاجا تا ہے۔ (٩)

۱۸۔ عبیداللہ بن محر بن عمر بن علی بن الحسین کا مقبرہ بھی مقبرہ نذور کے نام سے معروف ہے۔ (۱۰) ۱۹۔ امام شافعی کامقبرہ بھی قراف صغریٰ میں مرجع خلائق ہے۔ (۱۱)

٣ ـ رحلة بن جبيرم ١٥٣ (ص١١١)

٢\_ الجوابر المصيرة ج إص ١٥٥ (ج٢ م ٢٠٥ منمر ١٣١١)

٣- تاريخ بغدادي، جايم ١٢٠ شقرات الذبب، ج٢ يم ٨٨ (ج٣ يم ٩٧)

۵\_تهذیب چیم ۲۸۸ (چیم ۲۳۹)

٢\_ صلية الاولياء ج ٢٥٨ م ٢٥٨ ، تهذيب الجدزيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ (ج ٣ ، ص ١٦٠)

٤ حلية الاولياء، ج ٣٠ م ٣٩ ، تهذيب المجذيب، ج ٥ م ٣٣٨ (ج٥ م ٥٠٠)

٨ ـ حاشيه ظلامه الخزرجي ص ٢٣٥ (ج٢ بس ٢٥٨ نمبر ٥٠٥٠)

٩- تَارِحُ بِنَدَادُي، جَاءِص ٢٢ ا، صفة الصفوة، ج٢ بم ١٨١ (ج٢ بم ٣٢٣ نمبر ٢٠)

(۱۰) تاریخ بغدادی چام ۱۳۳۰.

اا و فيات الاعيان ،ج٢، ص ١٩ (ج٣، ص ٢٥ انبر ٥٥٨) طبقات القراء،ج٢، ص ١٤ ، دول الاسلام ،ج٢، ص ٥٠ الرس٣٣)

ارالمنتظم، ج 2 بص ۲۰۹ (ج ۱۵ بص۱۲)



۲۰\_ابوسلیمان دارانی\_(۱)

ا۲\_سيده نفيسه - (۲)

۲۲۔امام احدین حنبل کامقبرہ بھی مرجع خلائق ہے۔ (۳)

احد بن طنبل کے مرقد کے بیثار نضائل تذکرہ نگاروں نے لکھے ہیں۔ان کی عجوبہ کرامتیں بھی منقول ہیں۔ ابن جوزی کی منظوم میں ہے کہ خداوند عالم ہر سال احمد بن طنبل کے قبر کی زیارت کرتا ہے۔ ایک نیک مردا بوالعلی حربی کے بیان کے مطابق شدید بارش میں یہ حضرت زیارت قبر کے لئے گئے ، دیکھا کہ قبر کے فیارت قبر کے لئے گئے ، دیکھا کہ قبر کا قبر کئی ہود ہے وہ سمجھے کہ بارش کی وجہ ہے وہ سنی ہے۔ قبر ہے آواز آئی کہ خداوند عالم میری زیارت کر رہا ہے انھوں نے فرمایا کہ میری قبر میں رسول خدا کے بال بھی ہیں ، دمضان المبارک میں زیارت کیا کرو۔ (۳) حد بن طنبل کی زیارت کرے خدااسے بخش دیتا ہے۔ (۵) احمد بن طنبل کے فضائل و برکات بے شارییں۔

۲۳\_ ذوالنون مصري كي قرافه صغير مين قبر ہے۔ (۲)

۲۳\_ بكار بن قتيمه بكراوي\_(4)

۲۵\_ابراہیم تربی\_(۸)

۲۷\_اساعیل دیلمی (۹)

ا البداية والنباية ،ج ١٠ م ٢٥٩ (ج١٠م ١٨١)

٧\_وفيات الاعمان، ج٢، ص١٠٠ (ج٥، ص١٣٨ نبر ١٤٥)

٣- طبقات الحتابليم اا (ص١١) دول الاسلامج اجم ١١٠ (ص١١٠) المختقم،ج ١٠ ص ١٨٦ (ج١٨م ١٣٨)

۳ مناقب احد بم ۲۵۳ (ص ۲۰۷)

۵\_تاریخ این عساکر، ج۲ بص ۲۷ (ج۵ بص۳۳ نبر۲۳۱)

۲\_وفيات الاعيان، ج ابص ١٠٩ (ج ابص ١٣٨ نمبر ١٢٩)

من المنابعد عند المنابعد عند المنابع ا

-{ + ( r^^ ) + }

۲۷- علی بن محد بن بشار (۱)

۲۸- یبقوب بن اسحاق ابوعواند (۲)

۲۹- عبدالله بن احمد بن طباطبا (۳)

۳۰- حافظ علی بن محمد عامری (۳)

۱۳- عبدالملک بن محمد خرگوشی (۵)

۳۳- محمد بن حسن بن فورک اصنبها نی (۲)

۳۳- ابوعلی حسن بن ابی آلهبیش (۵)

۳۳- نصر بن ابرا جیم مقدی (۹)

۲۳- نقیه شافع علی بن حسن مصری (۱۰)

۲۳- علی بن اساعیل محمد (۱۱)

ا \_ المحتقم، ج٢، ص ١٩١ (ج٣١، ص ٢٥٠ نبر ٢٢٧)
٢ \_ تذكرة الحفاظ، ج٣، ص ١٩ (ج٣، ص ١٨٠ نبر ٢٧٧)
٣ \_ وفيات الاعيان، ج١، ص ٢٨ (ج٣، ص ١٨٠ نبر ٢٣٣)
٢ \_ البدلية والنهلية ، ج١١، ص ١٥٦ (ج١١، ص ٢٠٠٢)
٥ \_ شفاء المقام، ص ٢٩ (٣٩)
٢ \_ وفيات الاعيان، ج٢، ص ١٥ (ج٣، ص ٢٢ نبر ١٢٠)
١ \_ أمنتكم ، ج٨، ص ٢٧ (ج١١، ص ٢٠٠ نبر ١٣٧)
١ \_ أمنتكم ، ج٨، ص ٢٧ (ج١١، ص ٢٠٠ نبر ١٣٧)
١ \_ شذرات الذهب، ج٣، ص ١٩٠ (ج٥، ص ٢٠٨)
١ \_ شذرات الذهب، ج٣، ص ١٩٠ (ج٥، ص ٢٠٨)
١ \_ شذرات الذهب، ج٣، ص ١٩٩ (ج٥، ص ٢٠٨)

••€ ••€ | F∧ • |



۳۹\_ خطر بن نصر \_ (۱)

۳۹ \_ خور الدین محود بن زگی \_ (۲)

۳۱ \_ قاسم بن فیره شاطبی \_ (۳)

۳۲ \_ احمد بن جعفر خزر دلی سختی \_ (۳)

۳۳ \_ محمد بن احمد شبلی ابوعمر ومقدی \_ (۵)

۳۳ \_ سیف الدین قمیری \_ (۲)

۳۵ \_ اسحاق بن کی اعر ی \_ (۷)

۳۳ \_ شخ احمد بن علی بدوی \_ (۸)

۲۳ \_ شخ حسین جاکی \_ (۹)

۲۳ \_ شخ حسین جاکی \_ (۹)

۲۳ \_ شخ حسین جاکی \_ (۹)

ا البراية والنهاية ،ج١١ بم ٢٨ (ج١١ بم ٣٥٣)

٢ \_ البداية والنهاية ،ج١١،٩ ٢٨ (ج١١،٩ ٢٥٠)

٣ ـ طبقات القراء، ج٣ ، ٢٣ .

٣\_ نيل الابتهاج ، ١٢٠.

۵\_شذرات الذبب، ج۵، م٠ ۳ (ج٤، ٩٧٥)

٢\_شذرات الذهب، ج٥ م ا١١ (ج٤ م ٢٥)

٧\_ نيل الاجباح، ج م ١٠٠٠.

۸\_شزرات الذبب، ج۵، ۱۳۳۷ (ج٤، ۱۵۰۲)

٩ ـ طبقات الاخيار، ج ٢٠٠٠.

١٠ ـ مراة الجان، ج٣، ص ١٥٢

اا\_ تاريخ بغداد، ج١١،٩ ٢٧٥



۵۰\_ابوعبدالله قرشی اندلسی\_(۱)

۵۱ ۔ شخ ابو بکر بن عبداللہ عبدروس باعلوی کی قبر مرجع خلائق ہے۔ (۲)

ان قبروں کے لئے دعا کیں متجاب ہونے کی بات مشہور ہے۔ (۳) ان کے علاوہ بھی اور مقبرے مرجع خلائق ہیں جنمیں اختصار کے خیال سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔

#### آخریبات

یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کے صدر اسلام سے آئ تک مقبر ہے ، نیارت گاہ خلاکت رہے ہیں۔ تمام فرق اسلامی کے افراوان مقبروں کی زیارت کرتے ، نمازیں پڑھتے ،ان سے توسل کرتے اور حاجتیں پیش کر کے پوری ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ اگر یہ سب بدعت و شرک ہے تو پھر ابن تیمیداور ان کے جرگے کے علاوہ و نیا ہیں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ طریقہ جیسا کہ تصمی نے کہا ،صرف شیعوں سے مخصوص نہیں بلکہ زیارت تبور کے معاطمین چاروں مسلک متنق ہیں۔ قصمی نے کہا ،صرف شیعوں سے مخصوص نہیں بلکہ زیارت تبور کے معاطمین چاروں مسلک متنق ہیں۔ قصمی نے الصراع (۴) میں علامہ امین کا تصیدہ جس میں خاندان اہل بیت سے توسل کا تذکرہ ہے ،نقل کرے کہا ہے کہ شیعوں کے اس طرح کے خیالات انتہائی بدتر اور مخالف اسلام ہیں ،قبر حسین سے شفاطلب کرنا اور وہاں حاجتیں چیش کرنا شیعوں کی آفت ہے۔ (۵)

"کبرت کلمة تنخوج من افواههم" ان کی زبان سے بڑی بات نکل رہی ہے وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔

ا حا دیث کی ریڑھ ماری شیعی احادیث کے متعلق مہمل بکواس بہت زیادہ ہے جس کے منھ میں جوآتا ہے ایک غلطی نکال کر

الشفرات الذبب، جمع بص ١٣٨ (ج ٢٥ بص ٥٥١)

٣-شذرات الذبب، ج٨،٩٠ ٢٥ (ج٠١،٩٠٣)

۲\_النورالها فرجم ۸۰۸۸

۵\_الصراعج ٢ بص١١.

٣ \_ الصراع ، ج٢ ، ص ١٣٨

جگالی کرنے لگتا ہے۔ ایک امام غائب کے جعلی خط کی نشا عدبی کرتا ہے۔ دوسرااے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیما السلام کی طرف جموئی نسبت دیتا ہے۔ نداے گتا خانہ تہمت کی پرواہ ہے نداے دروغ بانی پرشرم دامن گیر ہوتی ہے۔ اور وہ صاحب ہیں علم کی تئے سے لت بت عبد اللہ تھیمی صاحب وہ الصراع (۱) میں لکھتے ہیں:

یج بات تو یہ ہے کہ شیعہ راویوں میں خواہش نفس کے مرید، دنیاداری کے لئے یا اہل دنیا سے تقرب حاصل کرنے کے لئے اہل سنت اور احادیث کی وشنی میں حدے آئے بڑھ جانے والے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن علاء اہل سنت نے ان کی ماہیت کوظیم الشان طریقے پر آشکار کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں: اہل سنت کے راویوں میں دنیا یا اہل دنیا کے تقرب کے لئے یا پست مقصد یا باطل عقیدے کی کمک کے لئے دورغ سازی میں مہم افراد موجود ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہاں بھی اہل سنت راویوں کے درمیان ایسے افراد مل جاتے ہیں جن کا حافظ بہتر نہیں یا انھیں نسیان کا مرض لاحق ہے یا فریب کا روں کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں۔ ماہرین رجال نے جرح وتعدیل کر کے اس قتم کے افراد کی نشاندی کردی ہے۔

شاید کوئی محق خیال کرے کہ اس بینیا دو و سیس بیائی کی بویا صداقت کا شائبہ ہے۔ اسے کیا پیتہ کہ بجہ ویے تلم صرف اتہا م طرازی بی کرتے ہیں۔ آج تو موں کی پیش رفت ای دروغ بائی پر ہے، سیاست دنیا کا محور ہمہ جہتی طور پر دروغ ، تہمت اور پر و پگنڈہ بی پر ہے۔ وہ ان متذکرہ طریقول سے حالات ونظریات وعقا کد وضحی منافع کی پینے ہیں قطعی الٹ دیتے ہیں۔ آج دنیا ہیں ایسے افراد موجود ہیں جن کی زروز پور کی ضرور تیں انھیں دروغ و خرافات کے بل پر پوری ہوتی ہیں۔ وہ اندھے بہر سے افراد کو فلط و نا درست با تیں سمجھا دیتے ہیں۔ اور اگر ضدانے "ما یہ لمف ط من قول الا للدید د قیب عنید" کے ذریعے تہدید نہ کی ہوتی اور قرآن نے جموٹ ہو لئے والے کو عذاب کرنے کی بات نہ کی ہوتی تو ہوگ اس سے بھی زیادہ جموٹ ہو لئے۔

اس بنا پرمیرے اوپر لا زم ہوجاتا ہے کہ قارئین کرام کواس حقیقت ہے آگاہ کریں اور اہل سنت

ا\_السراع، ج ابس ٨٥.

کے راویوں کا کچا چھا بیان کریں کہ جن کے بارے میں یہ دوئی کیا گیا ہے کہ ان میں دروغ سازی کرنے والے موجود ہی نہیں۔ ہم یہاں ان راویوں کے نام لکھ رہے ہیں جن کے کذاب ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں بھی و نیا داری ، اہل و نیا سے تقرب اور عقائد باطلہ کے کمک کے لئے جعلی حدیثوں کا انبارلگانے والے ہیں۔ ابھی اچھی طرح پر دہ فاش ہوجائے گا کہ انھوں نے رسول خدا اور ان کی سنت کے ساتھ کیا کیا خیانت کی ہے۔

## كذاب اورجعل سازمحدثين

### حرف الف (۲۲ ايراوي):

ا۔ ابان بن جعفر ابوسعید بھری: کذاب، جھوٹی حدیث رسول گڑھتا۔ اس نے ابوطیغہ کی طرف تین سوسے زیادہ حدیثیں منسوب کردیں جھے امام ابوطیفہ نے بیان بی نہیں کیا۔ (۱)

۲-ابان بن فیروز ابوعیاش بھری: شعبہ کہتے ہیں کہ اگر ابوعیاش کذاب نہ جوتو میرا جا ۔ انقیر کو صدقہ دے دو۔ اے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ احمد بن حنبل نے ابن معین کو خط لکھا، جس ہیں ابان کی بات کھی تھی: تو اے لکھتا ہے حالا تکہ تو جا نتا ہے کہ ابان کہ مردز نا کرے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ابان سے کذاب ہے۔ نیز شعبہ بی کا بیان ہے کہ اگر کوئی مردز نا کرے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ابان سے روایت کروں۔ اس روایت کردں۔ اس نے انس سے ڈیڑھ ہزار سے زیادہ ہے اصل حدیثیں روایت کی ہیں۔ (۲)

٣ ـ ابراہیم بن الی حید، کذاب تھا۔ (٣)

٣ \_ ابراہيم بن ابوليث: كذاب جعلى حديثيں بنانے والا اور متروك الحديث \_ (٣)

ا يميزان الاعتدال، جامل ۱۰ (جام سمانمبر۲۷) تذكرة الموضوعات م ۱۲۰ (ص۸۲) الملّا لي المصنوعه جهم ۱۳ (ج۲، ص۲۲) ۲ يتهذيب التبذيب، جام ۹۹ (جام ۸۷) نسائی الفعفاء الممتر وكين (ص۳۵ نمبر۲۱) ۳ ـ يذكرة الموضوعات م ۲۰۰۰ (۲۳۰۰)

٣- تاريخ بغداد، ج٢ ، ٩٠ ، ١٩١ ، ميزان الاعتدال ، ج١ ، ٩٠ ٧ (ج ١ ، ٩٠ ٥ نبر٣ ١٤)

۵۔ابراہیم بن ابی بیکی ابواسحاق مدنی: کذاب، جموئی حدیثیں بنا تا۔امام نسائی نے اس کورسول کی طرف جموئی حدیثیں بنا تا۔(۱)
۲۔ابراہیم بن احمر حرانی ضریر: جموئی حدیثیں بنا تا۔(۲)
۲۔ابراہیم بن احمر عجلی: جموئی حدیثیں گڑ حتا تھا۔(۳)
۸۔ابراہیم بن احمر عجلی: جموئی حدیثیں گڑ حتا تھا۔(۳)
۱۔ابراہیم بن براءانساری: اس کی تمام حدیثیں جعلی ہیں۔(۵)
۱۔ابراہیم بن بر اءانساری: اس کی تمام حدیثیں جعلی ہیں۔(۵)
۱۔ابراہیم بن حرات سات: ترذی کا معاصر تھا۔ کذاب تھا، بہت می حدیثیں گڑھ ڈالیں۔(۷)
۱۔ابراہیم بن ذریا ابواسحات عجلی: اس کی حدیثیں مشریبیں ،انس سے جموئی حدیثیں روایت کیں۔(۸)
۱ا۔ابراہیم بن ذریا ابواسحات عجلی: اس کی حدیثیں مشریبیں ،انس سے جموئی حدیثیں روایت کیں۔(۵)

۱۴-ابراہیم بن عبدالله سفر قع: کذاب اور حدیث ساز تھا۔ (۱۰)

10-ابرائيم بن عبدالله بن خالد مصيصى : جموانا ، حديثين جراتا ، جعلى حديثين بناتا ـ (١١)

ا-تاریخ بغداد، ج۱۱۳ میل ۲۱۸ مظلا صدالعبد یب ۱۸ (ج ایم ۵۲ منبر ۲۷ مطل احدین عنبل (ج۲ می ۵۳۵ منبر ۳۵۳۳)

٢ \_ ميزان الاعتدال ، ج اص ١٠ ج ا م ع المبر٢٣) الكامل في ضعفاء الرجال ، (ج ١٠ م ١٥١ نمبر١١)

٣- ميزان الاعتدال، ج ا م و ا (ج ا م عا نمبر ٢٥) لهان الميز ان ، ج ا م ٢٥ (ج ا م ١٥ انمبر ٥٠)

٣ ـ تذكرة الموضوعات بس ٨٧ (ص٥٥)

۵-الكائل فى ضعفاء الرجال ، (ج ابس ۲۵۵ نمبر ۸۵) ميزان الاعتدال، ج ابس ۲۲،۱۲ (ج ابس ۱۹ نبر ۴۹) تذكره الموضوعات بم ۸۵، (ص ۲۱)

٢- تاريخ بغدادج ٢ بص ٣٦، لسان الميو ان ج ابص ٢٠ نمبر ٨١)

٤-ميزان الاعتدال، ج ام ٢٦ (ج ام ١٥ منبر ٢٦٨)

٨- ميزان الاعتدال، جابس ١٦ (جابس ١٦ نبر٩٠)

٩- تاريخ بغداد ٢٤ ، ص ١٠ ميزان الاعتدال ، ج ١٠ ص ١٩ (ج ١٠ م ١٨ نبر ١١٥)

١٠ - ميزان الاعتدال ،ج اص٢٠ (ج ام ٣٨ نمبر١١٥)

اا ميزان الاعتدال، جام ٢٠ (جابم ٣٣ نمبر ١٢٨) لهان الميز ان، جابم ٢٥ (جابم ٢٥ نمبر ١٩٥)

۱۷۔ ابراہیم بن عبداللہ مخزومی: لائق اعتاد نہیں ، مشکوک انسانوں سے صدیث نقل کرتا ہے۔ (۱)

ا۔ ابراہیم بن عبداللہ بن ہمام صنعائی: کذاب وحدیث ساز ہے۔ (۲)

۱۸۔ ابراہیم بن علی آمدی: فقید فاضل ہے، غلط بیانی کرتا تھا۔ (۳)

9- ابراہیم بن فضل اصفہانی ابومنصور بار: جموٹا حافظ، بازار اصفہان میں کھڑے ہو کر جموئی حدیثیں بیان کرتا معمر کہتے ہیں کہ بازار میں سندھیج کے ساتھ حدیث بیان کرد ہا تھا جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ شیطان بول رہا ہے۔ (۴)

۲۰۔ ابراہیم بن بحقر ابواسحاق بغدادی: فضل اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں: حدیث کا چورہے۔ (۵)

٢١ ـ ابراجيم بن محمر عكاشى نهايت جمونا تها ـ (٢)

۲۲\_ابراہیم بن منقوش زبیدی: از دی کہتے ہیں کہ حدیثیں بنا تاہے۔(۷)

۲۳\_ابراہیم مہاجر مدنی: کذاب تھا۔ (۸)

۲۴ ـ ابراہیم بن مہدی المی ابواسحاق بھری: از دی کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۹)

ا ميزان الاعتدال، جابس، ٢ (جابس المنبر١٢٦)

۲ میزان الاعتدال، جام ۱۱ (جا،م ۱۳۷ نمبر ۱۷) تذکرة الموضوعات س۱۱۱ (۹۳ ) الملا کی المصنوعة ج۲،م ۱۹ (ج۲،م ۱۳۷) ۳ میزان الاعتدال، جا،م ۱۲ (جا،م ۵۰ نمبر ۱۵) لسان المیز ان ،جا،م ۲۸ (جا،م ۱۸ نمبر ۲۳۳)

۳ میزان الاعتدال، تجابص ۲۵ (جابص ۲۵ نبر ۱۲۷) شذرات الذہب، ج۳ بص ۹۵ (ج۲ بس ۱۵۵) لسان المیزان ، چابص ۸۹ (چابص ۸۵ نبر ۲۵۸)

۵\_این عدی افکامل فی ضعفاء الرجال، ج ایم ۲۵ نمبر۱۱۱۳) تاریخ بغداد، ۲۶ م ۱۸۵.

٢ - ميزان الاعتدال، ج ابص ٢٩ (ج ابس٢٢ نمبر١٩١)

٧ - ميزان الاعتدال، ج ابص ١٦ (ج ابص ٢٤ نمبر ٢٢) الملاكئ المصوعة ج ابص ١٦٥ (ج ابص ١٦٨)

٨\_ تذكرة الموضوعات م ١٨ (ص١٢) نسائي كي كتاب الضعفاء والمحر وكين (ص اسمنمبر ٨)

<sup>9</sup> ميزان الاعتدال ، جا بص٣٣ (جا بص ٦٨ نمبر ٣٢٧) خلاصة التبذيب ص٣٩ (جا بص ٥٤ نمبر ٢٩١) تبذيب التبذيب ، جا بص ١٤ (ج ابص ١٣٤)

# + عدود المراق ا

٢٥- ايرابيم بن نافع جلاب: كذاب تعا- (١)

۲۷-ابراہیم بن حد بدابوہربد بعری خبیث، کذاب، خلط باتیں انس کی طرف منسوب کرتا۔ ایک شادی میں شرکت کی اور شراب بی کرتا ہے گانے لگا۔ (۲)

٢٧- ابراجيم بن براسه شيباني كوني مشكوك متروك الحديث اور كذاب تعا\_ (٣)

۲۸-ابراميم بن بشام غساني: كذاب تعا- (۴)

٢٩- ابرابيم بن يكيٰ بن زمير: كذاب تعا\_(۵)

۳۰ ـ ابر دین اشرش: كذاب اور حدیث سازتما ـ (۲)

ا٣- احمد بن ابراجيم مزني: جموني حديثين بيان كرتا\_ ( 2 )

٣٢- احمد بن ابي عمران جرجاني: جموني حديثيں گڑھتا تھا۔ (٨)

۳۳-احمد بن ابراہیم بن مویٰ کذاب تھااوراس سے روایت لیما جائز نہیں۔ (۹)

٣٧- احدين الي يحيُّ انماطي: كذاب تعااور غيرمعتبرلوگوں سے حدیث ليتا۔ (١٠)

٣٥ ۔ احمد بن احمد ابوالعباس بغدادی صنبلی: بے شار صدیثوں کا حافظ ہے۔ ابن اخفر نے اس کی

ارتهذيب المتهذيب ، ج ام ١٥١٠ السان الميوان ، ج ام ١١٥ (ج ام ١١٨ نبر ٢٠٠٠)

٣- تاريخ بغداد، ج٢ ، ص ٢٠١، ميزان الاعتدال، ج١، ص ٣٣ (ج١، المفبر ٢٣٣) تذكرة الموضوعات ص ٢٩، ٢٩ (ص ٥١، ٣٩)

الله في المصنوعة ، ج ٢٠٩ م ٢٠٥٠ ١٠٣١ (ج ٢٠٩ م ١٠٠ ١٨١٠ ١٨١ م ١٣٣٣ ) لمان الميز ان، ج ١٩ م ١١١ نمبر ١٧١)

٣- لسان الميوان ، ج ابس ١٢١ (ج ابس ١٢٣ نبر٧٥)

٣- تاریخ این عساکر، ج۲ م ۲۵ ۵ م ۲۷ ۲ م نبر ۵۳۷) لسان المیو ان، چا ، م ۱۲۴) ج۱، م ۱۲۴ نبر ۳۷۳)

۵ لسان اليز ان، ج ابص ١٢٣ (ج ابص ١٤٦ نبر ٣٧٨)

٢- ميزان الاعتدال، ح اجم ٣٦ (ح اص ٤ عنبر ٢٦٩) لما في المصوعة ، ح ا بم ١٢٩ (ح ا بم ٢٣٨)

2- ميزان الاعتدال، جام ٣٨ (جام ٥٠ ٨ نبر٢ ٨٦) تذكرة الموضوعات ٨٨ (٣١٠)

٨- تذكرة الموضوعات بس ٥٨ (٣٩)

٩- ميزان الاعتدال، جابي ٥٥ (جابي ٨٠ منبر٢٨)

١٠- ميزان الاعتدال، ج اص ٧١ (ج اص ١٢ انبر١٥٢)

تكذيب كى ہے۔(١)

٣٦ - احمد بن اساعيل ابوخذ افتهى: ما لك بن انس كامصاحب اور كذاب تفا\_ (٢)

٣٤ - احمد بن بكر بالسي ابوسعيد بن بكرويه: جهو في حديثيں بيان كرتا تمام \_ (٣)

٣٨ \_احمد بن ثابت رازي فرخويه: بلاشبه وه كذاب تما\_ (٣)

٣٩ ـ احمد بن جعفر بن عبدالله سمسار: ابوقعيم كااستادتها ، جمو في حديثين بيان كرتا تعا\_ (۵)

٠٠ - احد بن جعفر بن عبدالله بن يونس مجمل آ دي تفاء جمو في حديثين بيان كرتا تفا- (١)

۱۸\_احمد بن حامد سمر قدری: جنمیں دیکھانہیں ان سے حدیث بیان کرتا تھا۔ ( )

۳۲ ۔ احمد بن حسن بن ابان مصری ۔ طبرانی کا استاد ، کذاب ، دروغ باف اورمعتبر لوگوں کے نام سے حدیث بیان کرتا تھا۔ (۸)

۳۳ ۔ احمد بن حسن بن قاسم کوفی: کذاب تھااور معتبرلوگوں کا نام لے کر صدیث بیان کرتا تھا۔ (۹) ۳۳ ۔ احمد بن حسین بن اقبال مقدی ابو بکر صائد: کذاب تھا، جب اس کا جموٹ کھلاتو لوگ اس ہے الگ ہوگئے۔ (۱۰)

ا منذرات الذبب، ج٥، ١٢ (ج٤، ١١٥ وادث ١١٥ ه

۷\_تارخ بغداد، چه، م ۳۳، میزان الاعتدال، چا، م ۳۹ (چا، م ۳۸ نمبر ۲۹۹) تبذیب البتذیب، چا، م ۱۷ (چا، س۱۱) ۳\_ میزان الاعتدال، چا، م ۴۰ (چا، م ۲۸ نمبر ۲۰۰۹)

٣ ـ لمان المير ان ، ج ا ، ص ١٣٣) ميزان الاعتدال ، ج ا ، ص ١٨ (ج ١، ص ١٨ فبر٣١٣)

۵ ميزان الاعتدال ، ج ايم ١٥ (ج اص ٤ منبر٢١٥) شذرات الذبب ، ج ٢ يم ٣٧٢ (ج ٣ ، م ٢٣٠)

٢\_ميزان الاعتدال، ج ابص ٣١ (ج ابص ٨٨ نبر٣٣)

١- ميزان الاعتدال، ج أ م ٣٧ (ج ام ٩ منبر ٣٧٧)

٨ ميزان الاعتدال، جام ٢٧ (جام ٨٩ نبر ٣٣٠) تذكرة الموضوعات ، ص ٢٥ ، ١٠ (ص ٢٦،٣٨) الملآلي المصوعد جام ٢٩٥ (جام ٢٩٥)

<sup>9-</sup> ميزان الاعتدال، جا بص٢٦ (جا بص ٩ نبر ٣٣١) تذكرة الموضوعات (ص ٩ بص١١١ ( بص ٥٠٠٨) المنتظم، ج٥ بم ٣٣٠ (ج١٢ بم (ج١١ بم ٢ انبر ١٥٥٨)

١٠ - ميزان الاعتدال، ج١، ص ٣٣ (ج١، ص ٩٢ غبر١٣) لسان الميز ان، ج١، ص ١٥٨ (ج١، ص ١٦١ غبر٥٠٨)

۳۵۔ احمد بن حسین ابوالحسین بن ساک واعظ: ابن البی الفوارس اسے کذاب کہتے تھے۔ (۱) ۲۷۔ احمد بن خلیل نوفلی قومسی: کذاب تھا، جولوگ پیدائبیں ہوئے ان کے نام سے حدیث بیان کرتا تھا۔ (۲)

۲۷ \_احمد بن دا وُ د بن عبدالغفار حرانی: كذاب اور حديث سازتها \_ (۳)

۸۷۔ احمد بن داؤدعبد الرزاق کا بھانجہ: سب سے براجھوٹا تھا، اس کی بھی حدیثیں جھوٹی ہیں۔ (۴)
۸۹۔ احمد بن سلیمان قرشی: متروک الحدیث و کذاب تھا۔ (۵)

۵۰-احمد بن سلیمان ابوجعفر قواریری بغدادی: کذاب تھا ، حماد بن سلمه کی طرف جموٹی باتیں منسوب کیں۔(۲)

۵۱۔احد بن صالح ابوجعفر شموی مصری مقیم مکہ: کذاب تھا، حدیث ساز اور مہمل گوتھا۔ ( 2 ) ۵۲۔احمد بن طاہر بن حرملہ مصری: کذاب تھا، اپنے دادا اور شافعی سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ ( ۸ )

۵۳\_احمر بن عبدالجباركوني: كذاب تفا\_ (۹)

ار تاریخ بغداد، چه برص۱۱۱؛ کمنتظم، چ۸ بص ۷۷ (ج۱۵ برص ۲۳۸ نمبر۳۱۸ میزان الاعتدال ، چ۱ برص۳۳ (ج۱ برص۳۹ نمبر ۳۳۵ )

٢- لبان الميز ان، ج ابس ١٦٤ (ج ابس ٥٨٥)

٣ - ميزان الاعتدال، ج اص ٢٥ (ج ابص ١٤ نمبر ١٤١)

٣- تذكرة الموضوعات ، ص٢٠، ٣٠ (٣٠ بص٢٢) ميزان الاعتدال ، ج١ بص ٣٥ (ج١ بص ٢٩ مُمبر ٥ سي) اللا في المصوعة ، ج٢ بص ٢٢٠، ١٤ (ج٢ بص ٣٢٢، ٣٠)

۵-ميزان الاعتدال، ج ١،٩ ٨٥ (ج ١،٩٠١ م ١٠ م ١ م ٣٩٨) المل في المصوعة ،ج٢، ص ٢٨

٢- تاريخ بغدادج من معدار مدار

٤- تبذيب المتبذ عب ج ايم ٣٦ (ج اص ٣٤) لسان المير ان ، ج ايم ١٨١ (ج ايم ١٩٨ مبر ٥٩٣)

٨ - ميزان الاعتدال، جاص ٥١ (ج ١، ص ٥٠ انمبر ١٣) لسان الميز ان، ج ١، ص ١٨ (ج ١، ص ١٠٠ نمبر ١٠٠ )

٩- تهذيب التهذيب ج امن ٥٥ (ج امن ٥٥) ميزان الاعتدال، ج اص٥٦ (ج امن ١١١١ نمبر ٢٨٣)

۵۴\_ احمد بن عبد الرحل بن جارو در تي كذاب وحديث سازتها \_(۱)

۵۵\_احد بن عبداللدشاشي كذاب تفا\_(٢)

۵۲ \_احد بن عبدالله يتم مودب جمولي حديثيل بناتا تفا\_ (٣)

۵۷۔ احمد بن عبداللہ شیبانی: کذاب وصدیث سازتھا، پیمٹی کہتے ہیں: میں پوری طرح اسے پہچانتا ہوں بنام رسول صدیثیں بنا تا تھا، ہیں ہزار سے زیادہ صدیثیں گڑھی ہیں اس لئے اس سے روایت جائز نہیں۔

سیوطی،ابن حبان، حافظ سری وغیرہ نے اس کی ندمت کی ہے۔ (۴)

۵۸۔ احمد بن عبد اللہ ابو بر ضریر: خطیب بغدادی نے اس کی ایک حدیث نقل کرے کہا کہ اس کے تمام اساد ثقہ کیکن ضریر جمو ٹاہے۔ (۵)

۵۹\_احدین عبدالله بن محمد ابوالحن بکری: كذاب، دروغ ساز، نا دان وب حیا تفا-(۲)

٠٠ \_ احد بن عبدالله ابوعبد الرحل فارياناتي: حديث سازي مين مشهور تعا ـ ( 2 )

۱۱ \_ احمد بن عبید الله ابوالعز بن کادش: بیجموث اور حدیث سازی می مشہور تھا۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ ابوالعز نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک فخص کے لئے ساکہ اس نے مدح علی میں جموئی حدیث

۱\_تاریخ بغداد، چ۲۶می ۴۳۷ میزان الاعتدال، چاهم۵۵ (چاهم۱۱ آنبر ۴۵۰) الملا کی المصوعة ، ج۲۶م۲۷ ( ج۲۶م ۳۳۱) ۲\_میزان الاعتدال، چاهم۲۵ (چاهم ۱۰ انبر۳۳۶)

٣\_ تاريخ بغوادج ٢٢ ، م ٢٢٠ ، يميزان الاعتدال ، ج اص ۵۱ (ج ١، ص ٩ - انمبر ٣٢٩)

۳\_ تاریخ بغداد جسیم ۱۹۵۵ تذکارص ۱۵۵، میزان الاعتدال، جایس ۵۱ (جاص ۲۰ نمبر ۳۲۱) تذکرة الموضوعات، ص ۳۸ (ص۲۷) این المطالب، ص ۳۱۳ (۳۳۳ حدیث ۱۳۹۱) لسان المیز ان ، چاپص ۱۹۳، چ۵،ص ۱۸۸ (جاپس ۲۰۷۰ ۳۳۳ نبر۱۲ ، ۱۳۵۵ ، چ۵، ۲۳۷) المکاتی المصوعة ، چاپص ۲۱ (جاپص ۳۱)

۵-تاریخ بغدادج ۲۳، م ۲۳۳، میزان الاعتدال، (ج اص ۱۸ انمبر۲۳۳)

٢\_ميزان الاعتدال، ج ابص٥٣ (ج ابص١١ انمبر٢٠٠٠)

۷\_لمان المير ان، ج ايم ١٩٥٢ (ج ايم ٢٠٨ نبر ١٢) الملا لى المعنوعة ، ج ايم ٣٥٩، ج٢، ص ١٣٥ (ج٢، ٢٥٠)

بنائی ہے میں نے ابو مرکے لئے بنادی ، کیابرا کیا۔(۱)

۱۲- احمد بن عصمہ نیشا پوری: جموئی حدیث بنانے میں مہم تھا۔ (۲)(علامہ ایٹی فرماتے ہیں: اس کی جعلی احادیث آ کے بیان ہوگی)

٢٣ \_احد بن على بن احد بن مبيح: بهت جموث بولها تها\_ (٣)

۲۴ \_ابو بكرمروزي: حجوثي حديثيں گڑھتا تھا۔ (۴)

۲۵ \_ احمد بن علی بن حسن بن منصور الاسد مقری: وہ جھوٹوں کا سر دار تھا، جسے سانہیں اس کا دعویٰ کرتا تھا۔ (۵)

۲۲ \_احد بن عيسي عسكري: كذاب تعا\_ (۲)

۲۷ \_احمد بن على مروزى: متروك اور حديث سازتها \_ (۷)

۲۸۔احدین عیلی نخی: این طاہراہے کذاب کہتے ہیں۔(۸)

۲۹ \_احمر بن ميسلي باشمي: كذاب تفا\_ (9)

4-احمد بن عيلی خثاب تنيسی : كذاب وحدیث سازتها ـ (۱۰)

ارلسان الميز ان ،ج ابص ٢١٨ (ج ابض ٢٣٣ تمبر ١٤٨)

٢- يرزان الاعتدال ، ج ايم ٥١ (ج ، اص ١١٩ نبر ٢١٥)

٣- ميزان الاعتدال ، ج ا، ص ۵۸ (ج ا، ص ۱۳ نبر ٩٥ م) لسان الميوان ، ج ا، ص ۱۳۳ (ج ا، ص ۲۵ نبر ۲۳۸ )

٣ \_ اللآئي المصنوعة ،ج ام ١٢٩ (ج ام ٢٣٩)

۵\_تاریخ بغداد، ج۸، ص۳۵ نبر ۱۲۳۸، المنتظم، ج۱۱، ص۱۱۹ نبر ۱۳۸)

۲\_تاریخ بغداد،ج۴،ص۴۰۳.

٤- تهذيب التبذيب، جام ١٥٧ (جام ١٥)

٨- تهذيب العبديب، جام ١٢ (جام ٥٤)

٩ \_ميزان الاعتدال، خ ام ٢٠ (ج ام ٢٠ انمبر ٥٠٩)

۱- میزان الاعتدال، جابص ۵۹ (جابص ۲۷ انبر ۵۰۸) لبان المیز ان ، جابص ۱۳۳ (جابص ۲۹۳،۲۱ نبر ۲۹۰) تذکرة الموضوعات، ص ۳۹ (ص۲۲\_۲۸\_۲۷) شذرات الذہب، ج۲ص ۲۷ ۳ (ج۳،ص ۲۳۳)



۲۷ ـ احمد بن محمد ابوالفتوح غزالی طوی مشہور داعظ: برا در ججة الاسلام غزالی ، جموثی حدیثیں بناتا تھا، اکثر باتیں آمیز ہ موتیں ، شیطان کا طرفد ارتھا، اسے معذ در سجھتا تھا۔ (۲)

۳۷-احمد بن محمد بن حجاج ابوجعفرمصری : حافظ حدیث محرجمونا تھا،شیوخ محدثین کی طرف جمو ٹی نسبتیں دیتا تھا۔ (۳)

۲۷-احد بن محمد بن حرب في جرجاني: جموث اور حديث سازي مين مشهور تعا\_ (۲)

24\_احمد بن محرحتن مقرى: كذاب تفاء حديث مين معتبرنيس اور بداعبادت كذار تعا\_ (۵)

۲۷۔ احد بن محر بن صلب بن مغلس ابوالعباس جمانی: جموثوں میں تھا، حیا کی کمتی مناقب ابو صنیفہ میں تعدید میں تعدید حنیفہ میں حدیثیں کیمیں جو سبحی جموثی ہیں۔ موثق راد ہوں کا نام لیا جوسب کے سب جموٹے ہیں۔ (۲)

٤٤ ـ احد بن محد بن على ابوعبد الله مير في ابن ابنوى : جان بوجه كرجموك بولي والول مل مشبور

(4)\_13

ا-تاريخ بغداد،ج من ١٣٨٠.

المنتقم، ج٩،س ٢٦٠ (ج٤١م ٢٣٠ نبر ٩٣٩) البداية والنهاية ج١١، م ١٩١ (ج١١، ١٣٥ ) ميزان الاعتدال، ج١، ص اع (ج١، م ١٥٠ نبر ٥٨٩)

۳-الکائل فی ضعفاء الرجال ، (جایم ۱۸۹ نبر ۳۲) تاریخ این صباکر ، جایم ۴۵۵ (ج۵ پم ۳۳۳ نبر ۱۲۸) میزان الاعتدال ، جایم ۲۲ (جایم ۳۳۳ نبر ۳۳۸) لهان المیوان ، جایم ۲۵۸ (جایم ۲۰۰ نبر ۸۰۵)

٣- يمزان الاعتدال ، ج ع م ١٣ (ج ا م ١٣٠١) الملاكى الصوعة ج ا م ١٣ (ج ا م ١٣)

۵-تارخ بغداد، ج٣، ص ٣٢٩، ميزان الاعتدال، جا، ص١٢ (جا، ص١٣ انبر٥٥)

٤- تاريخ بغداد، ج ۵، م٠ ٤.



۷۸\_احمد بن محمد بن علی بن حسن بن شقیق مروزی: حدیث سازی کرتا تھا۔ (۱) ۷۹\_احمد بن محمد بیای: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۲)

۰ ۸ \_ احمد بن محمد بن عمر وابو بشر کندی مروزی: بهترین فقیه کیکن بدعت نواز تھا، بہت شیریں بیان

غیرمعترلوگوں کے نام سے حدیث بیان کرتا ،ابن حبان کہتے کہ متن کوزیر وزبر کرتا۔ دار قطنی کہتے ہیں کہ شیریں زبان خطیب، حافظ اور بدعتوں کا امام تھا، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۳)

۱۸۔ احمد بن محمد بن غالب بابلی: بغداد کے زاہدوں میں تھالیکن بڑا دروغ باف تھا۔ حافظ ابن عدی، ابدوا وَ دبعتانی وغیرہ کہتے ہیں کذاب و د جال تھااس کی احادیث کا سندومتن جھوٹ ہوتا تھا۔ (۴) (علامدا میٰ "خیریت ہے کہ اس د جال کو مدینة السلام کے بازار میں جگہ کی، جنازہ بھرہ سے لا کروہاں بڑا مقبرہ بنوادیا گیا)

۸۷۔ احمد بن محمد بن فضل قیسی: حدیث سازتھا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ اس کے وطن گیا تقریباً پانچ سوجھوٹی حدیثیں نقل کیں۔ شایداس شیخ حدیث نے تین ہزار سے زیادہ حدیثیں وضع کی ہیں۔ (۵) ۸۳۔ احمد بن محمد بن مالک: حدیث سازتھا۔ (۲)

ا ـ بيزان الاعتدال، جا،ص ٢٩ (جا،ص ٢٥ انبر٣٤) لسان الميزان ، جا،ص ١٣ منبر ٨٥٨) المكاتى المصوعة ، جا،ص ١٣٩ (جا،ص ٢٣٩)

۲- تاریخ بغداد ، چ۵ پص ۲۷ ، تاریخ این حساکر ، چ۲ پص ۲۹ (چ۵ پص ۲۳۱–۱۳۲۳ نمبر ۱۹۵) میزان الاعتدال ، (چ ا پص ۲۲ انمبر ۵۵۹) الملآکی المصوعة ، چ ا پص ۲۲۰، چ۲ پص ۲۷ (چ ا پص ۵ ۲۷ چ۲ پص ۵۰)

٣- تارخ بغداد، ج۵، ص ٢٨ كما ب المجر وحين ، (جا، ص ١٩٥٩ الضعفاء والمحر وكين (ص ١٢٣) ميزان الاعتدال، جا، ص • ٧ (جا، ص ٢٩١ أنبر ٥٨٣) تذكرة المحفاظ، ج٣، ص ٣٠ (ج٣، ص ٨٠٠) شذرات الذهب، ج٢، ص ٢٩٨ (ج٣، ص ١٢١) ٣- الكاش في ضعفاء الرجال ، (جا، ص ١٩٥ نمبر ٣٨) تارخ بغداد ج٥، ص ٢٩، المنتظم ، ج٥، ص ٩٥ (ج٢١، ص ٢٥ ٢ نمبر ٢٠٨١) لميان المميوان، جا، ص ٣٧ (جا، ص ٢٩٨ نمبر ٣٣٠) الملآئي المصوعة ، جا، ص ١٠٠، ج٢، ص ١٠٠ (ج٢، ص ٢٠٠) ٥- ميزان الاعتدال، جا، ص ٤٠ (جا، ص ٢٨ انمبر ٢٩٥) تذكرة الموضوعات، ص ٢١، ٢٥، ٤١، ٤١ (٢١، ٣٨ ، ٣٨) ٢- تذكرة الموضوعات، ص ٢٤ (ج١، ص ٢٨ انمبر ٢٩٥)

۸۴\_احمد بن محمد بن مصعب : حدیث سازتھا۔ (۱)

۸۵ احمد بن محمد بن بارون: كذاب تفااور بهت ى حدیثیں بنا كيں \_ (۲)

۸۷\_احمد بن مروان دنیوری مالکی: حدیث ساز تھا۔ (۳)

۸۵\_احمد بن منصورا بوالسعا دات: طحد ، كذاب اورجعلسا زقعا\_ (۴)

٨٨ \_ احمد بن موکیٰ جر جانی: حافظ اور كذاب تهامتن میں ملاوث كرتا تها\_ (۵)

۸۹ - احمد بن یعقوب بن عبدالجباراموی مروانی جرجانی: حدیث سازتھا، ایسی حدیثیں بنا تا جن کو نقل کرنا جائز نہیں ۔ (۲)

٩٠ اسباط ابواليم بصرى: يحلى بن معين في اس كى تكذيب كى بـ ( ٤ )

ا۹۔اسماق بن ابراہیم واسطی مودب: ابن عدی واز دی نے اس کی تکذیب کی ہے۔ (۸)

۹۲ \_اسحاق بن ابرا ہیم طبری: کذاب تھا، موثق حفاظ کی طرف ایسی با تیں منسوب کرتا جس کی اصل سر (۹)

٩٣ \_اسحاق بن ادريس اسواري بصرى: كذاب وحديث ساز تقا ،لوگول في اسے چمور ويا تقا\_ (١٠)

ا\_تاديخ ابن عساكر، ج٥ بم ١٥٣.

۲\_ميزان الاعتدال، ج اجم اله (ج بم ٥٨٠ انبر ٥٨٨)

٣ \_لهان الميو ان ،ج ايص ٩٠٠ (ج ايص ١٣٠٩ نمبر ٩٣٠)

٣ - ميزان الاعتدال، ج ا م ٥ ع (ج ا م ٥ ٥ انمبر ٢٣٣) اللا كي المصوعة ، ج ا م ١٥ (ج ا م ٢٠)

٥ - ميزان الاعتدال، ج ١، ص ٥ ع (ج ١، ص ٥ ٥ انمبر ١٣٣ ) شذرات الذبب، ج ٣ ، ص ١٧ (ج٣ ، ص ٣٠)

٢- بيزان الاعتدال، ج ام ع ع (ج ام ١٦٥) تبر ١٢٥) ائي المطالب بم ١٨٥، (ص ١٠ مديث ٢٤٣) -

٤ - تهذيب التهذيب، ج ابص ١٢١ (ج ابص ١٨١)

٨\_ تذكرة الموضوعات من ٩٥،٧٠ (ص ٢٢٠ م ١٤) الملآئي المصوعة ، ج٢ من ٢ كر جام ١٣٠٠)

جابس ۱۰۸۸ جابس ۲۸۵ نمر ۱۰۸۱)

۱۰ ميزان الاعتدال، ج ايس ۱۸ (ج ايس ۱۸)

۹۴ \_اسحاق بن بشر بخاری ابوحذیفه: متفقه طورے کذاب اور حدید میں ازتھا۔ (۱)

. ٩٥ ـ اسحاق بن بشرين مقاتل: كذاب وحديث سازتما ـ (٢)

٩٦ - اسحاق بن عبدالله اموى: كذاب تما، سندومتن القل پتمل كرتا - (٣)

ع9\_اسحاق بن محمثا ذاليا كذاب بجواموى غرب كےمفاديس حديثيں گر هتا\_ (٣)

9۸ \_اسحاق بن ناصح: بہت براجمونا تھا، ابن سیرین سے ابو حنفید کی رائے کے مطابق حدیثیں

(a)\_13th

99\_اسحاق بن مجيم ملطى: د جال ، كذاب ، دشمن خدا ، مر د پليداور حديث سازتھا۔ (٢)

• • ا ـ اسحاق بن وبب طبرسي : كذاب ومتروك الحديث تما ، اعلانيه حديثيل كرّ هتا ـ ( ٤ )

ا ۱۰ ا۔ اسد بن عمرو ابوالمنذ رجبلی: كذاب تها، اس كى كسى بات كا اعتبار نہيں ۔ حنفيوں كے مطابق

مديثيں گڑھتاتھا۔(۸)

استاريخ بغداده ج٢ م ٢٥٠ ميزان الاعتدال من ١٨٥ (ج ١،٥٥٨ منبر٢٥٥)

٢- تاريخ بغداد، ج٢، ص ٢٣٩، ميزان الاعتدال، جا،ص ٨٥، تذكرة الموضوعات، ص ٣٣٠، ٢١، ٢١٠ (ص ٢٣٠، ٢٨، ٢٨، ٢٨) ٨٥،٠٥٢) الملاكئ المصنوعة ، جا،ص ١٩،٣٥١ (جا،ص ١٤٠٥، ١٩٥، ج٢،ص ١٩١٨، ١١٨٠)

٣- تارخ اين صاكر ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ - ٣٣٨ (ج ٨ ، ص ٥٥ - ٢٣١) تبذيب العبد يب ، ج ا ، ص ١٣١ (ج ا ، ص ١٢)

٢\_ اللالى المصوعة ، ج ا م ٢٣٨ (ج ا م ٣٥٨) لمان المير ان ، (ج ام ١٦٨ مبر١١١)

۵\_ميزان الاعتدال، ج ايم ١٩٠ (ج ايم ١٠٠ نبر ٢٩١٧)

۲-تاریخ بغداد، ع۲ بص ۳۲۳، میزان الاعتدال، عابص ۹۴ (عابص ۴۰۰ نبر ۲۹۵) تذکرة الموضوعات، ص ۸۸ (۵۹) تبذیب البذیب، عابم ۲۵۳ (عابم ۱۲۱) المقل کی المصوحة ، عابم ۳٬۵۵ (۱۰۵ (عابم ۳۹ ، ۲۰۱، ۱۹۹) خلاصة البذیب ۲۷ (عابم ۲۷ (عابم ۲۷ نبر ۳۳۷)

٤- يمزانِ الاحترال ، ج ايص ٩٥ (ج) ، م ٣٠٠٠ فمبر ٩٩٤) تذكرة الموضوعات مي ٥٣ ، ١٥ (ص ٣٨ ، ٥٠) المكانى المصوعة ، جا،ص ٢٠١، ج٢ يم ٩٩ يهما الرجاء م ٢٠٠٠)

۸-تاریخ بغداد، ج2،ص ۱۷، میزان الاحتدال، ج1،ص ۹۷ (ج1،ص ۲۰ منبر۸۱۳) نسان المیوان (ج1،ص ۱۳۵،نبر ۱۲۰۸)

۱۰۲\_اساعیل بن ابان غنوی کوفی: کذاب دحدیث ساز تھا۔ (۱)

٣٠١ ـ اساعيل بن الي اوليس عبذ الله مدنى : كمذ اب وحديث سازتھا ـ (٢)

۴۰۱ اساعیل بن الی زیادشای: کذاب دمتروک الحدیث تعا۔ (۳)

١٠٥\_١ساعيل بن اسحال جرجاني حديث سازتها\_ (٣)

١٠١- ١- اعيل بن بلال عثاني دمياطي كذاب تعا- (۵)

١٠٠١ اساعيل بن زريق بعرى كذاب تعله (٢)

١٠٨ ـ اساعيل بن شروس مفائي: حديثين گرهتا تھا۔ (٤)

۱۰۹۔ اساعیل بن علی بن ثنیٰ واعظ اسر آبادی: کذاب، کذاب کا بیٹا۔ جمو نے قصے گڑ ھنااور مجہول متن کو میں سے ملانا یک اس کا کام تھا۔ (۸)

اداراساعیل بن محمد بن بوسف فلسطینی: جرئیل کے خاندان سے تعام کذاب آور صدیثیں جراتا تھا۔ (9)

ا ـ تاریخ بغداد، ج۲ بص ۲۳۱، میزان الاعتدال ، جا بص ۹۹ (جا بص ۱۱۱ نمبر ۸۲۳) تذکرة الموضوعات بص ۱۱۱ (ص۸۲) تبذیب البدیب، جا بص ۱۷۲ (جاص ۲۳۷) الملالی المصوعة ، جا بص ۲۳۷ (جا بص ۲۳۷) خلاصة البیدیب بص ۲۷ (جا، ص۸۸ نمبر ۲۷۷)

٢\_ميزان الاعتدال، جام ١٠٧ (جام ٢٢٣ نمبر١٥٨)

سريران الاعتدال، جا بس ١٠٤ (جا بس ٢٣٠، ٢٣١ نمبر ٨٨٣،٨٨) الملا لي المصوعة ، ج٢ بس ١٤٥، ١٣٩ (ج٢٠٠ مر) ١٨٠. ٢٣٠٠ ٢٣٠)

٣ - ميزان الاعتدال، (جابص ٢٢١ نمبر ٨٣٨) لسان الميز ان، جابص ١٩٣٣ (جابص ١٣٣٩)

۵\_لمان الميران، جابس ۲۹۷ (جابس ۲۳۳ غبر۱۲۵۱)

۲\_ميزان الاعتدال، جابص۲۰۱ (جابص۲۲ نبر۸۷۷)

٧\_ ميزان الاعتدال، جام ١٠٥ (جام ٢٣٣ نمبر ٨٩٥)

٨ \_ لمان الميوان، ج ابن ١٣٣٨ (ج ابن ١٣٧١ كم ١٣٧١)

9- بيزان الاعتدال، ج ا بس ١١٢ (ج ا بس ٢٣٧ نمبر ٩٣٣) تذكرة الموضوعات، ص ٢٠١٥/٥١ (ص ٢٢،٢٣٠) ٢١) الملالي المصنوعة ، ج ا بس ١٥٢. الا ـ اساعیل بن محمداصفهانی واعظ محتسب: حدیثیں گڑھتااور سیح کوغلط ہے ملاویتا تھا۔ (۱) ۱۱۲ ـ اساعیل بن مسلم سکونی مشکری: حدیث گڑھتا تھا۔ (۲) ۱۱۳ ـ اساعیل بن کی شیبانی شعیری: کذاب تھا۔ (۳)

۱۱۳ ا اساعیل بن کی تمی ذریت ابو بکر صدیق: کذاب تھا، اس سے روایت کرناصیح نہیں، حدیثیں وضع کرنے والوں کا ستون تھا۔ عموماً اس کی روایات جموثی ہیں، مالک وثوری کے متعلق جموثی حدیثیں وضع کیں مہمل اور مشکوک ماتیں روایت کرتا ہے۔ (۴)

۱۱۵ - اسید بن زید بن جمیع ابومحمه جمال: کذاب اور متروک الحدیث تھا۔اس کی روایت لائق تقلید نہیں ۔ (۵)

۱۱۱۔ اهعث بن سعید بصیر ابوالر پیج سان : لائق اطمینان نہیں ، ضعیف ومتر وک الحدیث ہے۔ (۲) ۱۱۔ اصبغ بن خلیل قرطبی ما کئی : متن وسند انتقل پیتھل کرتا۔ لوگ اس کی دروغ بانی ہے آگاہ ہو گئے تو جواب دیا کہ میں ند ہب کی تا ئید میں جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہوں۔ (۷) (اب آپ ہنسئے یارو یے) ۱۱۸۔ اصرم بن حوشب: کذاب ، خبیث اور دروغ پر دا ژمخا۔ (۸)

الشندرات الذهب، جيم م ٢٣ (ج١٢ م ٣٩)

۲- يمزان الاعتدال، جا،س ۱۱۱ ( جا،ص ۲۵ نبر ۹۳۷ ) تبذيب البيذ يب، جا،ص ۳۳۳ ( ۲۹۱۳ ) إلماكا لى المصوية ، ج۲ص ۱۱۱ ( ج۲،ص ۲۱۰ )

٣- تهذيب العبديب، ج ابس ١٩٣ (ج ابس ٢٩٣)

۳-تارخ بغداد، خ۲،م ۲۲۹، ای المطالب ص ۴۰۹ (ص ۳۴۳ مدیث ۱۳۷۰) میزان الامتدال، جا،م ساا (جا،م ۲۵۳ نمبر ۹۱۵) لسان المیز ان، جا،م ۳۳۳ (جا،م ۳۹۳) مجمع الزوائد، جا،م ۱۰۱۰ ۱۰۳۳، ج۹،م ۹۹ املا لی المصنوعة مجام ۸۵، ۲۰۱۱، ج۳،م ۱۲۳ (جا،م ۲۷، ۲۰٬۲۲۲، ج۲،م ۲،م ۲۰۰۳)

۵- تاریخ بغداد، جدم ۴۸، نصب الرابیة ، جامی ۹۴، مجمع الزوائد ، ج۲،م ۱۷۵، میزان الاعتدال ،جا،م ۱۱۹ (ج۲۵۲نبر ۹۸۲) خلاصه التبذیب، ۲۳ (جا،م ۹۷ نبر ۵۷۸) الما کی المصنوعة ،جامی ۴۹۸ (جا،م ۴۵۸) ۲ ـ تبذیب التبذیب، جا،م ۱۵۱ (جا،م ۹۷ تست ۲۰ سان المیز ان، جا،م ۴۵۹ (جا،م ۱۱۵نبر ۱۳۲۱)

۸\_تاریخ بغداد، جے برص ۱۳۹میزان الاعتدال، جا برص ۱۳۷ (جا برص ۱۳۷ نمبر ۱۰۱۷) تذکر ۱۴ الموضوعات برص ۱۰(ص ۸۰۸) مجمع الزوائد، جا برص ۲ ۱۳۰ مالملآنی المصوعة ، جا برص ۱۹۸، چ ۲ برص ۲ ، پر ۲ م ۱۵٬۸۹۰ الاس ۲ برس ۱۹۵٬۸۹۰،

۱۲۰ ابوب بن خوط ابوامیہ بصری حیطی: متروک الحدیث ہے۔ (۱)

الا ايوب بن محمد الوميمون صوري كذاب تفا- (٢)

۱۲۲ ۔ ایوب بن مدرک بیامی: کذاب تھا، لائق اعتنانہیں ۔ کمحول سے موضوع نسخے روایت کرتا ہے۔ (۳)

(ب)

۱۲۳ باذام ابو صالح تابعی: كذاب ومتروك الحدیث تھا۔ ابو صالح کہتے ہیں كه اس نے جوجد بیث روایت کی جھوٹی تھی۔ (۴)

۱۲۴ ـ برکت بن محمطبی: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۵)

۱۲۵ برید بن محمر بن برید کذاب دوروغ با نستها ـ (۲)

۱۲۱\_بشرین ابراہیم ابواسعید قرشی انساری دشقی ساکن بھرہ: موثق لوگوں کے نام احادیث موضوعدروایت کرتا ہے۔(2)

١٢٧ ـ بشرين ابراتيم بصرى ابوعمر ومفلوح : كذاب وحديث سازتھا۔ (٨)

ا من يب التهذيب، جه ام ٢٠ (جه ام ٣٥٢) لمان المير ان، جه ام ٢٥ (جه ام ٢٥٥ فنبر ٢١٥١)

٢- كماب الجرومين، (ج اعم اع) لسان المير ان، ج اعم ١٨٥ (ج اعم ٥٣٥ فبر ١٥٧١)

۳- تاریخ بغداد، جے ہم ۸، تاریخ این عساکر، ج۳،ص ۱۱۱ (ج٠۱،ص۱۳۱-۱۰ نمبر۸۲۳) لسان الحیو ان ، جا،ص ۴۸۸ (جا،ص ۵۳۹ نمبرد ۱۲۸۵)

٣ ميزان الاعتدال، ج اجم ١٣٨ (ج اجم ٢٩٦ فمبر ١١١) تهذيب التبذيب، ج اجم ١٣ (ج اجم ٣٦٣)

۵- ميزان الاعتدال، جام ١٣١ (جام ٣٠٠٣ نمبر ١١٢٩) نسب الراية ، جام ٨٥، الله لي المصوعة ، ج٢م ٢٠٩٠٢

(ج٢، ص ٢٠٠٤) ٢- تاريخ بغداد، ج٤، ص ١٣٥، ميزان الاعتدال، ج١، ص١٨١، (ج١، ص٢٠ ٣٠ نبر ١١٥٨)

١- تاريخ ابن عساكر،ج ٣ مي ٢٢٧ (ج ١٠ مي ٥ ١ انبر ٩ ٨٨)

۸ ميزان الاعتدال، جابس ۱۳۵، تذكرة الموضوعات بص ۲۰۷۱،۷۳۱ ( ۵۳،۵۱،۴۳ ) الملآلي المصنوعة ، ج٢٠م ١٢٧٠ . ۲۰۰ (ج٢٠م) ۳۷۹،۳۱۲ )

۱۲۸ - بشر بن حسین اصفهانی: کذاب تھا، زبیر پرجموٹ باندھا۔ اسکی کتاب میں ڈیڑھ سوجموٹی حدیثیں ہیں۔ (۱)

۱۲۹۔ بشر بن رافع حارثی ،ابو ہر رہ کا بھتیجا: حدیث ساز وعجیب وغریب مطالب گڑھتا تھا۔جنھیں حدیث سے پچھآشتا کی نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہاس کی حدیثیں جموٹی ہیں۔(۲)

۱۳۰ بشرین عبیدالداری: کذاب تھا۔ (۳)

اسا ۔ بشر بن مون شامی: اس کی کتاب میں سوحدیثیں جعلی ہیں ۔ (۴)

۱۳۲ يشرين فمير بقرى: جموث كاستون ، كذاب وحديث سازتها \_ (۵)

۱۳۳- برین زیاد بایل: وجال اور حدیث ساز تھا۔ (۲)

۱۳۴ \_ بكر بن عبدالله شردود صنعائي : كذاب اورسند كواتقل پتحل كرتا تها\_ ( 4 )

۱۳۵ - بكربن مخارصائخ كذاب تماءاس كي روايت قابل قبول نبيس \_ (۸)

۱۳۷- بندار بن عرتمی رویانی مقیم دمثق: کذاب تعا\_ (۹)

أ-ميزان الاعتدال، ج ابص ١٣٠٤ (ج ابص ١٣٥٥ نمبر١١٩٢) مجمع الزوائد، رج ابص ٥٩.

۲-تبذیب البندیب، ۱۰۵۰ (۱۹۳۳) ای المطالب، ۱۳۳۷ (۱۳۸۳ مدیث ۱۵۵۱) تذکرة الموضوعات، می ۱۱۸ (ص۸۳،۷۵)

سرجمع الزوائد، ج ابس ساا.

٣- ميزان الاعتدال، ج أبس ١٣٩ (ج ابس ٢٦٣ نمبر ١٢١) تذكرة الموضوعات بس١١٢ (م ٢٠١٠ ) مجمع الزوائد، ج ٢ بس ٢٢٨

۵-تهذیب المتبذیب، جابص ۱۲۶ (جابص ۴۰) میزان الاعتدال، جابص ۱۵۱ (جام ۲۵۵ نمبر ۱۳۲۸) المالی المصوعة ، جابص ۲۷۱ (جابص ۲۳۳)

٢- ميزان الاعتدال، جابص ١٦٠ (جابص ٣٥٥ نمبر ١٣٨) إلما كي المصوعة ، جابس ٢ (جابس١١)

٤- ميزان الاعتدال، ج ابص ١٦١ (ج ابص ٢ ٣٣ نمبر ١٢٨١)

٨ ـ تذكرة الموضوعات ، ص ١٥ (ص ١١) ميزان الاعتدال ، ج ١، ص ١٦٢ (ج ١، م ٣٨٨ نمبر ١٢٩٥)

٩- تاريخ اين عساكر ، جسم بص ٢٩٦ (ج ١٠ بص ٨٥٠ نبر ٩٦٨)

عار بهلوان بن شهر مزان يز دي: كذاب تعار (١)

(১)

۱۳۸ - جابر بن عبدالله یما می عقیلی: کذاب، جالل اوراحتی تھا۔ ابن شاذ ویہ کہتے ہیں کہ بخارا میں تین مجموٹے تھے:محمر بن تمیم،حسن بن قبل اور جابر یما می۔ (۲)

۱۳۹ - جارود بن یزیدابوعلی عامری: کذاب متر دک الحدیث اور حدیث ساز تھا۔ (۳)

۱۴۰- جباره بن مغلس حمانی: کیلی کہتے ہیں کہوہ کذاب تھا۔ (۴)

۱۳۱ جراح بن منهال جزری: اس کی حدیثین غلط ادر متروک بین، جمونی حدیثین گڑھتا تھااورشرانی تھا۔ (۵)

۱۳۲ جریر بن ابوب بکل: حدیث ساز تعا۔ (۲)

١٣٣ ـ جرير بن زياد طائي: كذاب تما ـ ( 4 )

۱۳۴ جعفر بن ابان: حدیث سازتھا۔ (۸)

١٨٥ جعفر بن زبير حفي دشقي: عابد تفاليكن كذاب اورجعل سازتها - (٩)

ارلهان الميوان، ج٣ عم ١٥٧ (ج م ١٠٠٨ فمبر١٤٤١)

٨- تذكرة الموضوعات بص١١٣\_(٨٠)

٧ نصب الرابية ، ج اج ١٨١.

٢ لسان الميز ان، ج٢، ص ٨٤ (ج٢، ص١١١ فبر٧١) الاصابة ، ج١، ص ١٥٥، الملآلي المصووة ، ح ام ٢٥٣٠.

٣- ميزان الاعتدال، جام ١٨٨ (جام ١٨٥ نبر ١٨٧٨) لسان الميز ان، ج٢م ١٠ (ج٢م ١١ انبر١٨٩)

٣- ائ المطالب م ٢٣٦ (ص ٢٢٣ حديث ١٥١١) خلاصه التجذيب م ٥٥ (ج ام ٢٥ م ١٥ أنبر ١٠٨٠)

۵\_ميزان الاعتدال؛ ج١، ص ١٨١ (ج١، ص ٩٠ تمبر١٢٥) لهان المير ان، ج٢، ص ٩٩ (ج٢، ص ٢١ أنبر١٩٢٥)

٢\_ميزان الاعتدال، (ج اص ١٩٦١ نبر ١٣٥٩) لسان الميز ان، ج٢ من ١٠١ (ج٢ من ١٦٨ نمبر ١٩٣١)

<sup>9</sup> ميزان الاعتدال چتا مي ۱۸۸ ( جام ۲ مهم نمبر ۱۵۰) تهذيب التبلة يب ، ج ۴ مي ۹۰ (ج ۴ مي ۷۸) جمع الزوائد ، ج ۱ ، م ۲۴۸ ، الملآلي المصوعة ، ج ام ۳ ، ج ۶ مي ۲ ۱۰ ۲۳۲ ( ج امي ۱ ، ج ۴ مي ۲ ۲ ۱۸ ۳۳۲) خلاصة التبلذيب ص ۵۳ ( ج امي ۷ انبر ۱۰۳۷)

۳۶ اجعفر بن عبدالواحد ہاشی عباسی: کذاب، حدیث ساز اور حدیث کا چورتھا۔ بےاصل حدیث بیان کرتا تھا۔ (۱)

١٩٧٤ جعفر بن على بن بهل دقاق: كذاب وفاس تعا\_ (٢)

۱۴۸ - جعفر بن محمر بن على: حديث ساز تھا۔ (۳)

۱۳۹۔ جعفر بن محمد بن فضل ابوالقاسم دقائق مصری مشہور بدا بن ماسرستانی: دارقطنی وصوبری نے اس کی تکذیب کی ہے۔ (۴)

(2)

۱۵۰ - حارث بن عبدالرحمٰن ومشقی ،غلام مروان بن تھم یاغلام ابوالجلال: کذاب تھا۔ (۵) ۱۵۱ - حامد بن آ دم مروزی: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۲)

١٥٢ - حباب بن حبله دقاق: كذاب تعا\_ (٧)

۱۵۳ حبیب بن ابی حبیب مصری: امام ما لک کامشی تها، حدیث ساز اور جمونا تها،اس کی تمام

حدیثیں جمونی ہیں۔(۸)

ا ـ تاریخ یغداد ، جے بیم ۱۷۵ المختلم ، ج۵ بم ۱۲ (ج۲۱ بم ۱۳۱ نمبر ۱۳۰ ) میزان الاحتدال ، ج ابم ۱۹۱ (ج ابم ۱۳ نمبر ۱۵۱۱) م ۱۹۱۱ اللّ لی المصوعة ، ج ابم ۲۲۳ ، ج۲ بم ۱۰ ۱۰ (جس ۳۳۰ ، ج۲ بم ۱۸)

٢- تارخ بغداد، ج ٤، ص ٢٢٣، ميزان الاعتدال، ج ١، ص ١٩١ (ج اص ١٣١٣ نمبر١٥١)

٣- اللالى المصوعة من ٢ من ١١ ( ج ٢ من ٢٠١)

۳- المنتظم، ج2، ص ۱۹۱ (ج۱۳ ام ۱۳۸۷ نمبر ۲۹۲۸) تادری بخداد، ج2، ص ۲۳۳، لسان المیوان، ج۲، ص ۱۲۸ (ج۲، ص ۱۵۱ نمبر ۲۰۵۰) ۵- تاریخ این عساکرج ۲۳، ص ۲۳۳ (ج۱۱، ص ۱۲۳)

٢- ميزان الاعتدال، ج ام ٢٠٨ (ج ام ٢٥٨م نبر ١٦٤١) مجمع الروائد، ج ام ٢٥٠٠.

٤- يران الاعتدال ، جام ٢٠٨ (ج ١، ص ٢٣٨ نمر ١٦٤٥)

۸\_ تبذیب المتبذیب، ج۲۰م ۱۸۱ (ج۲۰م ۱۵۸) میزان الاحتدال، جایس ۱۲ (جایس ۲۵۲ نبر ۱۲۹۳) تذکرة الموضوعات بس ۹۰ . این المطالب بس ۲۱۷ ، الملآلی المصنوعة ، ج ایس ۲۳۰ (جام ۳۳۳ ۱۳ ) خلاصة العبذیب س ۴۰ (ج ایس ۱۹۲ نمبر ۱۲۰۰) مجمع الز دائد، ج ایس ۲۵ ، تاریخ بغداد، ج ۱۳ ، ص ۲۹ ، ۳۹ .

### ٠٠٠€ + المراب اور جعل ساز محدثين المجاهب المراب ا

۱۵۴ حبیب بن ابی حبیب مروزی: کذاب تھا موثق لوگوں کے نام سے حدیث گڑھتا تھا۔ (۱) ۱۵۵ حبیب بن جحدر: احمد ویکیٰ نے اس کی تکذیب کی ہے۔ (۲)

۲۵۱ حرب بن میمون عبدی: مجتهدوعا بدلیکن کذاب تعا۔ (۳)

١٥٥ حسان بن غالب مصرى: روايت كواتقل پيمل كرديتا، امام مالكي كى جعلى حديثين نقل كى بين - (٣)

۱۵۸ حسن بن حسین بن عاصم سنجانی: اس کے کذاب ہونے میں کوئی شبہیں۔ (۵)

۱۵۹ حسن بن دینارابوسعید تمنیی: کذاب اور حدیث سازتھا۔ (۲)

١٦٠ \_ حسن بن زيادا بوعلى لؤلؤى: ابوحنيفه كاصحافي تھا \_ كذاب، خبيث اور متروك الحديث تھا \_ ( 2 )

۱۲۱ حسن بن قبل کر منی بخاری شیخ ، کذاب اور جعلی حدیث بنانے والول میں تھا۔ (۸)

١٦٢ \_حسن بن عثان ابوسعيد تسترى: كذاب وحديث سازتها ـ (9)

۱۹۳ حسن بن طبيب بخي: جس روايت کونيس سنااس کی روايت کرتا تھا۔ (۱۰)

ا ميزان الاعتدال، جا ، ص ٢٠ (جا ، ص ٢٥٩ نبر ١٦٩٣) تبذيب جا ، ص ١٨٢ (ج٢ ، ص ١٦٠) الملآلي المصوعة ، ج ا، من ١٩٠٠ ٢ ليان الميز ان ، ج٢ ، ص ١٢٩ (ج٢ ، ص ٢٢٤ نمبر ٢٢١)

٣ تبذيب العبذيب، ج ٢ م ٢٥ (ج ٢ م ١٩٨) خلاصة العبذيب ص ٢٣ (ج ا م ٢٠ م ٢٠ أبر ١٢٧)

٧ \_ ميزان الاعتدال، جاص ٢٢٣ (ج امي ٢٥ ٢٨ تمبر ١٨١٠)

۵ \_لسان الميز ان، ج٢،ص ٢٠٠ (ج٢،ص ٢٥١ نبر ٢٣٢٧)

۲ ـ تبذیب البزیب ، ج۲، ص ۲۷ (ج۲، ص ۲۴۰) لسان المیوان ، ج۲، ص ۲۰۵ (ج۲، ص ۲۲ تغبر ۲۳۴۰) الملآلی المصوعة ، ج۷، ص ۲۷ از ج۲، ص ۲۳۲)

٤- تاريخ بغداد، ج٤م ١٣٠ميزان الاعتدال، جاءس ٤٢٨ جاءم ١٩٥مبر ١٨٣٩) البدلية والنباية، ج٥٥ ٣٥٣ ( ١٨٣٥) (ج٥م ٢٤٦)

٨ \_ميزان الاعتدال ، ج ا بص ٣٢٩ (ج ا بص ٣٩٣ نبر ١٨ ١٨)

٩- ميزان الاعتدال ، ج ابم ٣٣٣ ( ج ابم ٤٠ فبر٣٠ ١٨) لسان الميز ان ، ج٢٠م ٣٣٠ ( ج٢م ٣٤٠ نبر ٢٣٩١) المكاكى المصوعة ، ج٢ بم ١٩٣٣ (٢ بم ٣١١)

١٠ \_ميزان الاحتدال، جام ٢٣٣ (جام ١٠٥ منر١٨٤)

۱۶۳۔ حسن بن علی اہوازی: صدیث وقر اُت میں کذاب تھا ،اپنی کتاب میں جمو ٹی صدیثوں کی بھر مارکر دی ہے۔(۱)

۱۶۵\_حسن بن علی نخعی معروف به افی الاشنان: فخش جموث پولتا ، جنعیں نہیں دیکھاان ہے روایت بیان کرتا تھا۔ (۲)

۔ ۱۹۲ حسن بن علی بن ذکر یا ابوسعید عدوی بھری: بے حیا، کذاب اور تہمت زدو تھا، ایک ہزار حدیثیں گڑھیں۔ (۳)

۱۱۷- حن بن علی بن عیسی از دی: حدیث ساز اورانام ما لک سے جموثی حدیثیں روایت کرتا۔ (۴) ۱۲۸ حن بن مماره بن معنرب ابومحمر کوفی: فتیہ بزرگ ، کذاب اور پکا حدیث سازتھا۔ (۵) ۱۲۹ حسن بن عمر و بن سیف عبدی: کذاب ومتر دک الحدیث تھا۔ (۲)

٠٤١ حن بن غالب تيمي معروف بدابن مبارك. كذاب تعاـ (٧)

ا ۱۷ حسن بن غفيرمعري عطار: كذاب وحديث سازتما ـ (۸)

۲ کا حسن بن بزیدمؤذن بغدادی: سندومتن افتحل پیمل کرتا تھا۔ (۹)

ا ميزان الاعتدال، جام ٢٣٧ (جام ١٥٥ نبر١٩١١) الملالي المصوية ، جام ١٥ (جام ١٨)

٢- تاريخ بغداد ، ج ٤ ، ص ١٣٣٩ ، ميزان الاعتدال ، ج ا، ص ١٣٣١ (ج ١، ص ٥ مبر ١٩٠١)

٣-تاريخ بغدادج ٢٠٥٠ ميزان الاعتدال، جام ٢٣٦، تذكرة التفاظ، ج٣، ص٣٦ ج٣، م ٨٠٣ جم ١٠٨ نبر

۲۹۲) شفرات الذبب، ج ٢٠م ١٨١ (ج٥، م ٩٣) إلما لى المصوعة ، ج ابس ٢٢١،٥٩ (ج ابس ١١٥،١١٣)

٣- تاريخ ابن عساكر،ج٩،٩٠٠ ١٣٩ (ج٣١، ص١٣ نبر١٣٩)

۵-تاریخ بغداد، جے، می ۳۳۹، میزان الاعتدال، جا،می ۳۳۹ (جا،می ۱۱۵ فیر ۱۹۱۸)ارشاد الرادی، ج۲،می ۲۳ (ج۸،می ۱۹۱۸)

۲- تهذیب الجذیب ، ج۲، ص ۱۱۱۱ (ج۲، م ۲۲۹) میزان الاعتدال ، ج۱، ص ۲۳۹ (ج۱، ص ۲۱۵ نمبر ۱۹۱۹) لحسه

٤ منظم، ج٨م ١٣٥٥ (ج١١م ٩٥ نمبر ٣٣٨٨) البدلية والنبلية ،ج١١م ١٩٥ (ج١١م ١١١)

٨- ميزان الاعتدال، جام ١٣٠ (جام ١٥٥ نبر ١٩٢٧)

٩ \_ المنتظم، ج٩ ، ص١٣١ (ج2 ، ص ١٤ نمبر ٣٤٢٥)

## + € + € الدارد وحل ما زيمد تين الله على الله ع

۱۷۳۔حسن بن محمد ابوعلی کر مانی شرقی: حدیث کے لئے مسافرت کی۔عابد وزاہد ونمازشب پڑھتا ليكن كذاب تعا- (١)

٢٤ \_حسن بن واصل: كذاب تغا، يبيح كي اولا وتعاـ (٢)

۵۷ا حسین بن ابراہیم: کذاب دوجال دحدیث سازتھا۔ (۳)

۱۷۱ حسين بن ابي سرى عسقلاني كذاب تعا- (۳)

٤١٥ حسين بن حيد بن رئيع كوني خزار وه ادراسكه باپ دادا سجي جمو في تقه - (۵)

۸۷۱ حسین بن دا دُدخی: صدیث ساز تها،اس کی حدیثیں جعلی موتی ہیں۔(۲)

9 ا حسین بن عبد الله بن مميره حميري: كذاب ومتروك الحديث ہے، اس كى بات كا اعتبار نېير\_(۷)

> ١٨٠ حسين بن عبيدالله عجلي موثق لوكول كے نام سے حديثيں كر هتا ہے۔ (٨) ۱۸۱ حسین بن علوان : کذاب ،خبیث اور حدیث سازتھا۔ (۹)

> > ا\_تاريخ بغداد، ج ٢٥٠ م٧٥٥.

٣ \_ المالى المصوود ، ج ٢ ، ص ٢٥ ( ج ٢ ، ص ٨٨)

سر بيزان الاحتفال، يجاب ١٢٧٨ (جابس ٥٣٥ (نمبر ١٩٤٨) انى المطالب،ص ١٦٥، تهذيب المتبذ يب،٢ بم ٣٦٩ (ج٢ بم ١٣٥) ٣- ميزان الاعتدال، جابس ٢٥١ (جام ٢٥٠١ نبر٢٠٠٣) تبذيب العبذيب ، جه بس ٢٦٥ (ج٢ بس ٢١٥) خلاصة التهذيب بص ٤٤ (ج ابص ٢٥٠٠ نمبر ١٣٣٧)

۵\_تارخ بغداده ج٨، ٢٨م ٢٢، ميزان الاعتدال، ج٢، م٠ ١٨ (ج١، م٣٥ مبر١٩٩٣)

٧- ياريخ يغداد، ج٨، ص١٦، ميزان الاعتدال، ج١، ص١٥ (ج١، ص١٥ فبر١٩٩٨) الملالي المصنوعة، ج٢، ص١٨ (ج٦، ص٥٠)

٧\_ميزان الاعتدال، ج ١، ١٠ ٢٥٢ (ج ١، ٩ ٨٥٨ نبر١٠٠)

٨\_ ميزان الاعتدال، جام ٢٥٣ (جام ٢٥٠) تاريخ بغداد، ج٨م ٨٥ نصب الرابية جام ١٣٣، مجمع الروائد، جام ٩ ٢٠١، الله لي المصنوعة ، ج ابس ١٢١ (ج ابس ١٦١)

٩- تاريخ بغداد، ج٨، ص ٢٣٠ ، ميزان الاعتدال، ج١، ص ٢٥٠ (ج١، ص ٢٥٠ منبر ٢٠٠٢) تذكرة الموضوعات، ص ٢٣٠ ،١٠١١ (ص ١٩٠٨ م ٨٤٠٤ ٢٠١٨) الملاكي المصورة ، ج اءم ١٩٠٩م ١٥٠ م ١١١ (ج اءم ١١١١ ، ج ٢ ، ص ١٩٠١ ١١١١) ۱۸۲ حسین بن فرج خیاط: کذاب اور حدیث کاچورتھا۔ (1)

۱۸۳-مین بن قیس حنش : کذاب وحدیث سازتھا۔ (۲)

۱۸۴۔ حسین بن محمد ابوعبد الله خالع بغدادی: ابوالفتح صواف مصری کہتے ہیں: میں نے اس کی جتنی حدیثیں ککھیں سب جھوٹی تھیں۔ (۳)

۱۸۵ - حسین بن محمه بزری: کذاب تفا، بغدا د کیمز رگ در دغکولوگوں میں تھا۔ (۴)

١٨٦ حصن بن عمراتمسي كوفي: كذاب ومتكر الحديث تقااوراس كي بات بوقعت ب\_(۵)

۱۸۷-حفص بن سلیمان اسدی بزار: کذاب ،متروک الحدیث ،حدیث ساز ، باطل گواور سند کو انتقل بیتقل کرتا تھا۔(۲)

۱۸۸ - حفص بن عمرر فا: كذاب اورحديث بعول جاتا تعافي سميتم بين كه دروغ گوتعا۔ (۷) ۱۸۹ - حفص بن عمر بن دینار: ابو حاتم اس کوشنخ كذاب كہتے ہیں، عقبل وساجی بھی دروغ گو كہتے ۱۸۸)

> ۱۹۰\_حفص بن عمر رازی: در دخ گوتها\_ (۹) ۱۹۱\_حفص بن عمر حملی رملی: حجمو ثا اور متر وک الحدیث تھا\_ (۱۰)

ا ميزان الاعتدال ، ج ابس ٢٥٥ (ج ابس ٢٥٥ فمبر ٢٠٠٠)

٢- تذكرة الموضوعات، ص ٩٠ (ص٢٢، 22) الملآئى المصوعة ، ج٢، ص١١ (ج٢، ص٢٣) ميزان الاحتدال، جاءص ٢٥٥ (جاءص ٢٨٦ فبر٣٣٣)

۳-تاری بغداد، ج۸م ۱۰۲.

٣- تاريخ بغداد، ج٨م ٢٥٠ ميزان الاعتدال، ج١م ٢٥١ (ج١، ص ١٥٥ منبر ٢٥٠٩)

۵\_اریخ بغداد، ج۸، ۱۳۸۰

۲-كتاب الجروطين، (ج1،م ۲۵۵) ميزان الاعتدال، ج1،م ۱۲۱ (ج1،م ۵۵۸ نمبر ۲۱۱۱) مجمع الزوائد، ج٧،م ١٩٥٥. ٤- لسان الميز ان، ج٢،م ٢٣٥ (ج٢،م ٢٩٨٨ نمبر ٢٨٥٨) الجرح والتعديل (ج٣،م ١٨٣)

۸ کسان المیو ان، ج۲،ص۳۲۵ ج۲،م ۱۹۳۸ نبر ۱۸۳۹ لجرح دالتعدیل (ج۳۶م۱۸۳) المضعفاء الکییر، (ج۱،م ۱۷۵ نمبر ۱۳۳۹) ۹ - میزان الاعتدال، ج۲،م ۲۵ منبر ۲۱۴۷) ۱- اسان المیو ان، ج۲،م ۳۲۷ (ج۲،م ۲۹۳ نمبر ۲۸۵)



۱۹۲ حفص بن عمر قاضي حلب كذاب وحديث سازتھا۔ (۱)

۱۹۳\_هیده بن کثیر:امام شافعی جھوٹ کاستون کہتے ہیں۔(۲)

۱۹۴ تھم بن عبداللہ ابوسلمہ: کذاب وحدیث سازتھا، پچاس سے زیادہ جموٹی حدیثیں روایت کی ہں۔(۳)

۱۹۵ یخکم بن عبدالله ایلی ، غلام حارث بن حکم بن عاص کذاب و دروغ ساز تھا، بھی حدیثیں حجوثی ہوتی تھیں ۔ (۴)

١٩٦ يحكم بن عبدالله بلخي فقيه الوحنفيه كامصاحب، كذاب وحديث سازتھا۔ (۵)

۱۹۷ تھم بن مصقلہ:از دی کے نز دیک وہ کذاب تھا۔ (۲)

۱۹۸۔ جماد بن عمر فصیبی: کذاب وحدیث سازتھا،معتبرلوگوں کے نام سے حدیثیں گڑھتا تھا۔ابن معین کے نز دیک حدیث سازتھا۔ ( 2 )

ا ميزان الاعتدال، جابص٢٦٣ (جابص٢٣٥ فمبر١٣٣٥) تذكرة الموضوعات، ص٣٠١ (ص٢٢) الملآلي المصوعة ، جابص ١٢٩.

۲ \_سنن ابن ماجه پرسندي كا حاشيدج ۲ م ۱۲۸. \*

۳\_تاریخ این عساکر ، جسم به ۱۳ (ج۱۵ می ۱۳ سافمبر ۱۹۵۱) میزان الاعتدال ، جایس ۲۷۸ (جایس ۵۷۲ فمبر ۱۲۷۹) الملآلی المصنوعة ، جایس ۲۰ (ج۲ برس ۸۰) مجمع الزوائد ، جایس ۱۳۷۱.

٣- تاريخ ابن عساكر ، ج ا ، ص ١٩٥٥ ( ج ١٥ ، ص ١٦٩٥) ميزان الاعتدال ، ج ا ، ص ٢٧٨ ( ج ا ، ص ٢٥٨ منبر ١٨١٠ )

۵\_اللالي المصوعة ،ج ايس١٠ (ج ايس ٣٨)

۲ \_ لهان الميوان، ج من استهر جهر من المنبر ۲۹۰۳)

۷\_تاریخ بغداد، ج۸،ص ۱۵۵،میزان الاعتدال، ج۱،ص ۱۸۰ (ج۱،ص ۹۸ فبر۲۲۲۲) مجمع الزوائد، ج۹،ص ۱۳۰۸سان المیز ان، ج۲،ص ۳۵۱ (ج۲،ص۲۲۳ نبر۲۹۳)

٨ \_ الكامل في ضعفاء الرجال، (ج٢ بص٢٥٢ نمبره ٣٣) لهان الميز ان، ج٢ بص ٢٣٣ (ج٢ بص ٢٩٢٩)

۲۰۰۔ حماد بن الی بیعلی دیلی کونی: جموت میں مشہور ، اگلوں کے نام اشعار منسوب کرتا تھا۔ (۱) ۲۰۱۔ جماد کی: جمودا تھا۔ (۲)

۲۰ یمزه بن البحزه جزری: کذاب، حدیث سازادرتمام روایات جعلی میں۔ (۳)

۲۰۱۳ - حمزه بن حسين دلال: كذاب تھا۔ (۴)

٢٠٠٧ - حميد بن رئيج لخمي : جار بزے جموثوں ميں ايك تعار (۵)

۲۰۵ \_ حمید بن علی بن ہارون قیسی: کذاب وضبیث تھا،جعلی احادیث بیان کرتا تھا۔ (۲)

(Ċ)

۲۰۶ - خارجہ بن مصعب ضبعی خراسانی : کذاب اور لاکق اعمّاد نہیں تھا۔لوگ اس کی احادیث ہے پر ہیز کرتے تھے۔

ابومعمر ہذلی کہتے ہیں کہ خارجہ کی حدیثیں اس لئے متر دک ہوئیں کہ اصحاب قیاس کومسائل ابوحنیفہ کی طرف خاص توجیتی ۔ انھوں نے بزیر بن زیاد ، مجاہد ، ابن عباس سے موضوع حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان کے لئے خارجہ بی حدیث وضع کرتا تھا۔ ( 2 )

ارلهان المير ان ، ج٢ ، ص ٣٥٣ (ج٢ ، ص ٣٩٨ نبر ٢٩٩٧)

٢ ـ تحذير الخواص ع ١٨٥ (ص ١٨٨)

سر ميزان الاحتدال، جاين ۱۸۳ (جايم ۲۰۱ نمبر ۲۲۹۹) تهذيب التهذيب، جسام ۲۹ (جسايم ۲۵) الملآلي المصوعة ، حايم ۲۳۹ (جايم ۲۷۰)

٣- لمان الميز ان، ج٢ بم ٣٥٩ (ج٢ بم ٢٣٦ نمبر ٢٩٨٢)

۵- تاریخ بغداد، ج۸، م ۱۶۳، میزان الاعتدال، جا، م ۱۸۷ (جا، م ۱۱۱ نمبر ۲۳۳۷) لمان المیوان ، ج۲، م ۱۳۳۳ (۲۳۳۷) لمان المیوان ، ج۲، م ۱۳۳۳ مرفته الرجال، (ج۱، م ۱۳۳۳) الکامل فی معفاء الرجال (ج۲، م ۱۳۹۳) الکامل فی معفاء الرجال (ج۲، م ۲۸ نمبر ۱۳۹۳)

٢- لسان الميوان، ج٢، ص٢٢٣ (ج٢، ص١٩٩ تبر ١٠١٨)

۷-تارخ این صبا کر، چ۵ می ۲۷ (چ۵۱،ص۲۰ مفبر ۱۸۵۱)

## + € + € الأراب اور جعل سما زمير شيط المراحد شيط المراحد شيط المراحد شيط المراحد شيط المراحد شيط المراحد المر

٢٠٧- فالدين آدم: كذاب تفا\_ (١)

۲۰۸ ـ خالدېن اساعيل مخز ومي : متر وک الحديث ،موثق لوگوں سے عديث وضع کرتا تھا۔ (۲)

۶۰۹ ـ خالد بن عبدالرحمٰن : كذاب، حديث ساز اور حديثو ل كاچور قعا\_ ( m )

٢١٠ - خالد بن عبد الملك: كذاب تفاء بشام كي طرف سے مدينه كا كور زتھا علي كي طرف جھو في

بات منسوب كرتااوردشنام ديتاتھا۔ (٣)

۲۱۱ ـ خالدین عمر واموی کونی: کذاب وحدیث سازتها جعلی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۵)

۲۱۲\_خالد بن قاسم مدائن: متفقه طور پر كذاب تها، بزارون جمو في حديثيں بنا ژاليس - (۲)

۲۱۳\_خالدېن ځچې معري: کذاب وحدیث ساز تفا۔ (۷)

۲۱۴\_خالد بن يزيدكي: كذاب اورغيرمعتبرتقا\_(۸)

٢١٥ خراش بن عبدالله: كذاب اور درجه اعتبار سيساقط ب-(٩)

٢١٦ خصيب بن جحدر : كذاب تهاءاس سے روایت نہيں كرنى مائے -(١٠)

المجمع الزوائد،ج٣ بم١٢٣.

٣- ميزان الاعتدال، ج ابس ٢٩٢ (ج ابس ١٢٤ نمبر ٢٠٠٠) الملا لي المصوعة ، ج ٢٠ مس ١٨ (٢٠٠٥)

٣ ييزان الاعتدال، جايس ١٩٧ (جايس ١٣٣٤ نمبر ٢٣٣٨)

٣- تاريخ اين عساكر، ج۵، ۴ ۸ (ج۲۱، ص ۵ كانمبر۲۰۱۳)

۵\_تاریخ بغداد، ج۸،می ۲۹۹،میزان الاعتدال، ج۱،می ۲۹۸ (ج۱،می ۱۳۵ نمبر ۲۳۳۷) تهذیب العجذ یب ج۳،می ۱۰۹ (چ۳،میم۹)

۲ - تا (یخ بنداد، ج۸،م ۳۰ ۴۰ بریزان الاعتدال، ج۱،م ۴۹۹ (ج۱،م ۲۲۷ نمبر ۲۳۵) ای المطالب،م ۲۳۷ (م ۳۷۳ حدیث ۱۵۱۵) الملآلی المصنوعة ، ج۲،م ۱۵۰ (ج۲،م ۴۷)

۷\_ميزان الاعتدال، ج اج ٢٠ (ج اص ٢٨٣ نمبر ٢٣٦٩)

۸ ميزان الاعتدال، جا مِص۳۰ ۳۰ ( جا مِص ۲۴۲، ۱۹۵۲ نمبر ۲۷۷۷، ۱۳۷۷) مجمع الزوائد، جا مِص ۲۳۹، ج۹، م ۵۳، اللّالى المصنوعة ، جام ص۶، ۱۱۱ (جا، ص۴۰، ۲۲۳)

٩ ـ ميزان الاعتدال، ج ١، م ٢٠٥٠ نمبر ٢٥٠٠)

١٠ ميزان الاعتدال، جام ٧٠٦ (جام ١٥٣ نمبر٢٥٠٩) اللآلي المصنوعة ، جام ١٩٧١، ج٢، م٢٥ ا (ج٢، ٩٢٠)

#### المعدد المراكب المراكب

عام خلیل بن ذكر باشیبانی بصرى: كذاب تما، غلاصدیثین نقل كرتا تما\_(۱)

۲۱۸\_دا و دبن ابراجیم قاضی قزوین: متروک الحدیث اور دروغ گوتها\_ (۲)

٢١٩\_ دا و د بن زبرقان رقاشي بصرى : كذاب ، متروك الحديث اور فيرمعتبر روايت نقل كرتا\_ (٣) ۲۲۰ وا دو بن سليمان جرجاني: كذاب تعار (٣)

۲۲۱ ـ دا دُو بن عبدالببارمؤون: كذاب ومكر الحديث تعا\_ (۵)

٢٢٢ ـ وا وُدِين عفان: انس بن ما لك كي تديم ، جعلى حديثين بيان كرتا تها، موضوع احاديث كي کتاب بھی کھی ہے۔ (۲)

۲۲۳\_داؤد بن عرخعی: كذاب تعا\_ ( 2 )

۲۲۴ ـ دا وُدين محمر مقيم بغداد: كذاب اورمتر وك الحديث تفا\_ ( ٨ )

٢٢٥ ـ دينار بن عبدالله الوكميش حبثي : كذاب تماءانس بن ما لك سے جمو في حديثيں روايت كرتا تما

التهذيب التهذيب من ٣٠ من ٢٢١ (ج ٣ من ٢٣٣)

٣- ميزان الاعتدال وج اص ٢١٦ ( ج٢ من تمبر ٢٥٨٩) الملآلي المصوحة وج٢ من ١٥٩ ( ج٢ من ٢٩١)

٣- تاريخ ابن عساكر، ج٥م ٢٠٠ (ج٤م ٢٦ انمبر٢٠٥٥) تاريخ بغداد، ج٨م ٢٥٨م ميزان الاعتدال، ج١م ١١٨ (ج۲،۹ می نمبر۲۰۱۹)

٣- تارخ بغداد، ج٨ م ٢٠٣، اللآلي المصوعة ، ج٢ م ١٣١ (ج٢ م ٢٣٢)

۵\_تاريخ بغداده ج٨، ٩٠ ٣٥٠ ميزان الاعتدال ، چ١، ٩٠ ١٩ ( ج٧، من ١٠ نبر٢٠١)

٢ - ميزان الاعتدال ، جا بص ٣٢١ ( ج٣ ، ص١ فمر٣٦٣ ) تذكرة الموضوعات ، ص ٣٣١ ، ص ١١ (ص١١) إلملا كي المصوعة ، جا ،

0711.57.0001(512077.57.0000)

٤- ميزان الاعتدال، ج ام ١٣٢ (ج٢، ١٦ انبر٢٩٣٥)

٨- تاريخ بغداد، ج٨، ص ٢٠٠، البدلية والنهلية ، ج٩، ص ٢٢٩ (ج٩، ص ٢٥٥) تبذيب العبديب، ج٣، ص ٢٠١ (ج٣، ص ١٤١١) الله لي المصوعة ، ج اس ١٤٤ ، ١٣٥، ج ٢، ص ٢٢٢ (ج اس ٢٨١، ج ٢، ص ١٨٥)



، بیں ہزار صدیثیں بنائیں۔(۱)

(ز\_ز)

۲۲۷\_رئيج بن بدر: كذاب تفا\_ (۲)

۲۲۷\_رئیج بن مجمود ماردینی: د جال دمفتری تھا بھحا لی رسول ً ہونے کا دعویٰ تھا۔ (۳) ۲۲۸\_رتن ہندی: شیخ ، د جال و کذاب تھا۔ محالی رسول ً ہونے کا دعویٰ تھا جب کہ ۱۳۳ ھے میں مرا ہے۔ (۴)

۲۲۹\_روح بن مسافر: حدیث سازتها، اعمش سے پینکڑوں جھوٹی حدیثیں روایت کرڈالیں۔(۵) ۲۳۰- زکریا بن درید کندی: کذاب تھا، اس کی کتاب سے روایت نقل کرنا سیح نہیں۔(۲) ۲۳۱ زکریا بن زیاد: د جال وحدیث سازتھا۔ (۷)

۲۳۲۔ زکریابن کی بزرگ دروغکولوگوں میں سے تھا ، فقیہ و مدرس بھی تھا۔ ( ۸ ) ۲۳۳۔ زیدبن حسن بن زید حیثی : کذاب، حدیث ساز و دجال تھا، چالیس سے زیادہ حدیثیں

عرمیں۔(۹)

زیزان الاعتدال، جایم ۳۲۹ (ج۲، مس۳ نبر۲۹۳) تذکرة الموضوعات بم ۵۷ (جم۵۳) ۲ مجمع الزوا کد، جایم ۱۲۲.

۳- يرزان الاعتدال ، ج ا، ص ۳۳۵ (ج۲، ص ۳۳ نبر ۳۵ ۲۷) لهان الميز ان ، ج۲، س ۲۵ (ج۲، ص ۵۵ فنبر ۳۳۵) ۲- ميزان الاعتدال ، چ ا، ص ۳۳۷ (ج۲، ص ۳۵ نبر ۴۵۷) لهان الميز ان ، ج۲، ص ۴۵۰ (ج۲، س ۵۵ فنبر ۲۳۳۱) ۵- لهان الميز ان ، ج۲، ص ۳۲۸ (ج۲، ص ۲۵ نبر ۳۴۰۸)

۷- ميزان الاعتدال، جا ، من ۳۴۸، جسم ۵۸ (ج۲، م ۲۷ نبر ۴۸۷، جسم ۴۸۵ نبر ۵۵۹) تذكرة الموضوعات، ص۵، م ۲۸ (م ۲۰،۲) این المطالب، م ۳۱۳، الملآلی المصنوعة ، ج۲، م ۴۱، ۲۰۰۷ (۲، م ۳۵)

٤- تذكرة الموضوعات بص ٢٨.

۸ میزان الاعتدال ، جایس ۱۵۱ ( ج۲ بس ۷۵ نبر ۲۸۹۳ ) مجمع الزوائد جایس ۱۳۱۱ الملکا لی المصنوعة ، ج۲ بمس ۱۱۱ (ج۲ بس ۳۹۵) ۹ میزان الاعتدال ، جایس ۲۲ س ( ج۲ بس ۱۰ انبر ۳۰۰۰ ) لسان المیز ان ج۲ بمس۵۰۵ ( ج۲ بس ۲۲۴ نبر ۲۵ س

۲۳۴\_زید بن رفاعه ابوالخیر: کذاب تھا، اپنے فلنے کے مطابق حدیثیں گڑھتا، اس میں اس کو کافی شہرت تھی۔ اس نے بھی چالیس سے زیادہ حدیثیں وضع کیں سب کوسیح وحسن متن سے شائع کیا۔ (۱) ۲۳۵\_زیاد بن میمون ثقفی فاکمی بھری: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۲)

(U)

۲۳۷ ـ سالم بن عبدالاعلى: حديث ساز تعا\_ (۳)

۲۳۷۔ سری بن عاصم ہمدانی: کذاب وحدیث ساز تھا حدیثوں میں متن وسند کی چوری کرتا۔ (۴) ۲۳۸۔ سعید بن سلام عطار بھری: کذاب وحدیث ساز تھا،محدثین کے یہاں بدنام ہے۔ (۵)

۲۳۹ \_سعید بن سنان ابومهدی: کذاب تعار (۲)

۲۴۰ یکین بن سراج: کذاب تعابه (۷)

۲۴۱\_سعید بن موسی از دی: حدیث سازتها\_(۸)

ا ـ تاریخ بغداد، چ۸،م ۴۵۰،میزان الاعتدال، چ۱،م ۳۱۳ ـ ۳۱۳ ه ( چ۲ رم ۱۰۳ ـ ۱۰۳ ارنبر ۲۰۰۵ ـ ۳۰۱۳)، این المطالب،م ۳۷۳، (ص ۲۹۵) الملآ لی المصنوعة ، چ۱،م ۳۳۰ ( چارص ۳۳) لیان المیز ان، چ۲ رم ۲۰۵۰ ( چ۲ رم ۳۲۳ رنم (۳۵ ) ـ

٣ \_ ميزان الاعتدال، جام ٣٥٩، (ج٧ رص ١٩ رقبر ٢٩٧) الملا لي المصنوعة ، ج٧ يم ١٩٣٥، (ج٧ رص ٢٧)\_

٣- تذكرة الموضوعات م ٦٢، نصب الرابية ، ج٣، م ٢٣٨ \_

٣-البدلية والنعلية ، ج ٥، ص ٣٥٣ ، (ج ٥ رص ٣٧٦ )، ميزان الاعتدال ، ج ١، ص ٣٠٠ ، (ج٢ رص ١١١ رنبر ٣٠٨٩ ) ، الملآلى المصنوعة ، ج٢ وص ٨٠ (ج٢ رص ١٣٣) \_

۵\_تاریخ بغداد، ج۹،مس۸۰ میزان الاعتدال ، ج۱،م۳۸۳، (ج۴ رص۳۱ ارتبر ۱۹۵۵)، ای المطالب ،مس ۳۹۰ (ص۸۱ ر مدیث ۷۷۱)، مجمع الزوائد، ج۱،مس۲۲۱، الملآلی المفوعة ، ج۲،مس۳۳ ۱۹ ۱۳۹، (ج۳ رمس۸۱ ۱۹۵۱ ۲۵۹ ) کشف الخفاء ج۱،مس۱۳۳ \_

٢- ميزان الاعتدال ، ج اءص٣٨ ، (ج٢ رص٣٣ ارتبر ٣٠٨) إلحا لى المقوعة ، ج٢ ، ص ٢ ٢٠ ، (ج٢ رص ٣٨٣)\_

٤- تذكرة الموضوعات م ٩٧٠ (ص ١٨)\_

٨\_تذكرة الموضوعات بص ٢٠، (ص ٢١)\_



۲۴۲ سلم بن ابراہیم وراق بھری کذاب تھا۔ (۱)

۲۲۳ معيد بن عنبدرازي: كذاب وغلط بيان تعار (۲)

۲۳۲ سلمه بن حفص سعدی: حدیث ممازتها ـ (۳)

۲۳۵ ـ سلام بن سلم شيي : حديث ساز ، دروغ گواورمتر وک الحديث تحا۔ (۴)

۲۴۲ سلیم بن مسلم: خبیث ومتروک الحدیث تھا،اس کی حدیثیں پٹم برا برجمی معتبر نہیں۔(۵)

۲۴۷\_سلیمان بن احد جرشی شامی: کذاب متروک الحدیث اوراها دیث چرا تا تھا۔ (۲)

٢٢٨ \_سليمان بن احدواسطى: يحيٰ نے اس كى كلذيب كى ہے ابن عدى كنزد كي حديث چورتھا۔ (٤)

۲۳۹ سلیمان بن احد ملطی مصری: دارقطنی نے اس کی تکذیب ہے۔ (۸)

۰۲۵ سليمان بن احد سرسطى بغدادى: كذاب تعا- (9)

۲۵۱ سلیمان بن بشار: موثق لوگوں کے نام سے حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۱۰)

۲۵۲ پسلیمان بن دا ؤ د بھری معروف به شاذ کونی حافظ، کذاب دخبیث تھا۔ (۱۱)

٨\_ميزان الاعتدال، ج ا، ص ٥٠٨، (ج ٢ رص ٩٥ رنبر٣٣٢)\_

9\_ميزان الاعتدال، ج ا.م ٩٠٧، (ج٧رم ١٩٥٥رنبر٣٣٢٣) المنتظم، ج٩،م ٩٩، (ج٤١رم ٣٣٦٠)\_

١٠ ميزان الاعتدال، ج اجم ١٣٠٠ (ج ٢ رص ١٩٧ رنبر ٣٣٣٣) تذكرة الموضوعات بص ٢ - ٣١ ، ( ٢٣ - ٣٠ ) -

۱۱\_تارخ بغداد، ج۹، م ۲۷، تذکرة الحفياظ، ج۲، م ۲۷، (ج۲، م ۸۸۸ رنبر۳۰۵) ميزان الاعتدال، جا، م ۱۳، (ج۲، . .

ص۲۰۵ رنبر(۳۲۵)

ا-تارخ بغداد،ج ٩، ص ١٣٥، تحذيب التحذيب، ج م، ص ١١٤، (ج مرص ١١١)-

٣- ميزان الاعتدال، ج ١٠٩١ ، (٣٦ مرص ١٥ ارفبر ٣٢٨٨) الملآلي المضوعة ، ج٢ بم ١٠٠ ، (ج٢ رص ١٠١) \_

٣- ميزان الاعتدال، ج اج ٢ ٢٠٠، (ج ٢ رص ٩ ٨ ارغبر٣٣٩٣) الآلي المضوعة ، ج ابص ٢٣٥، (ج ارص ٣٨٥) \_

سم\_تاریخ بغداد، ج ۹ بص ۱۹۷، تذکرة الموضوعات بص ۵۸ ، ( مسا<sup>مه</sup> ) \_

۵\_ميزان الاعتدال، چا، ص ١٣٨، (ج٢م ٣٣٣ رنبر ٣٥٨)\_

۲\_تاریخ بغداد،چ۹،ص۰۵،تاریخ این عساکر،چ۲،ص۳۳۳، (چ۲۲،ص۵۵۱رفبر۲۲۳۳)\_

٤\_ الكال في ضعفاء الرجال، (ج سرص ٢٩٣ رفير ٢٧) ميزان الاعتدال، ج ابس ١٨٠٨، (ج عص ١٩١٨ رفير ٢٣١١)\_

۲۵۳ ۔ سلیمان بن زیدمحار بی ابوآ دم کونی: ابن معین نے اس کی تکذیب کی ہے۔ (۱)
۲۵۳ ۔ سلیمان بن سلمہ جبائری: حجمو ٹا اور حدیث ساز تھا۔ (۲)

٢٥٥ \_ سليمان بن عمر وابودا وُدْخِعي: إِيا حِمونا تها، بظاهر بردا نيك تماليكن حديث سازي كرتا\_ (٣)

۲۵۱ \_سلیمان بن عیسی سیحزی: کذاب وحدیث سازتها، بیس سے زیادہ حدیثیں گڑھیں \_ (۴)

٢٥٧- بهل بن صقين خلاطي حديثين وضع كرتا تعا- (٥)

\* ۲۵۸\_ بهل این عامر بحل : باطل حدیثیں روایت کرتا تھا۔ (۲)

۲۵۹ \_ بہل بن عمار نیشا پوری: حاکم نے اس کی تکذیب کی ہے اور اکثر نے اس کو دروغ باف کہا ہے۔ (2)

۲۷۰ سہل بن قرین : از دی نے تکذیب کی ہے۔ (۸)

٢١١ \_سيف بن عرضي : وضاع اورزنديق تعا\_ (٩)

ارخلاصة التحذيب، ص ١٢٨، (ع ارض ١٣٦ رغبر ٢٦٩٥)\_

۲- تاریخ ابن عساکر، ج۲، ص ۲۷، (ج۲۲ رص ۳۳۳ رفبر ۲۷۷۸) میزان الاحتدال ، ج۱، ص ۴۱۹ ، (ج۲ رص ۴۰۹ رفبر ۳۷۷۲) تذکرة الموضوعات ،ص ۷۰ (۴۹، ۲۷) الملآلی المضوعة ، ج۱، ص ۸۵، (ج ارص ۱۲۱)\_

۳-تارخ بغداده چ۹، ص۱۵-۲۱، میزان الاعتدال چ۱، ص۳۲۰، (چ۲، ص۲۲، نبر ۳۳۹) این المطالب بم ۲۱۱، (ص۸۸ مدیث ۱۸۳) الملآلی اسفوعه ، چ۱، ص۲۰، چ۲، ص۳۹-۱۳۳۱، (چارص ۱۱۱، چ۲، ۳۲ ۲۳۲۲)

٣- تاريخ بفداد، ٣٠ ، ص ٢٠ ، ميزان الاعتدال ، ج ا، ص ٣٠٠ ، (ج ٢ ، ص ٢١٨ رغبر ٢٩٩٣) المكالى المفوية ، ج ا، ص ٢٦\_ ١٠١ ، ح٢ ، ص ٨٠ (ح ارص ١٢٤ \_١٩٣ مرح ١٢٥) ، امني المطالب ، ص ٢١٠ (ص ٢١٨).

۵ - خلاصة التحذيب ، ص ۱۳۳۰ ، (ج ارص ۲۲۷ رفبر ۲۷۹۹) ميزان الاعتدال ، ج ا، ص ۱۳۳۰ ، (ج۲ رص ۲۳۸ رفبر ۳۵۸۱) الملّ لي المصنوعة ، ج ا، ص ۱۲۰ (ج ارض ۳۰۸)

٢\_لسان الميوان، جسم م ١١١ (جسم م ١٣ فمر ٣٩٩٩)

٤- ائ المطالب، ص٥٠ ا(ص٢٠ مديث ١٠٠٠) يزان الاعتدال، ج١، ص١٣٠ (ج٢، ص١٢٠ نبر ٢٥٨٩)

۸- يمزان الاحتدال، جاجل ۱۳۳۱ (ج ۲، ص ۲۲۰ نبر ۳۵۹۱) اي المطالب، ص ۲۲۱ (ص ۱۲۲۳ حديث ۱۲۲۷) الملا لي العوجة ، ج۲، ص ۸۲ (ج۲، ص ۱۲۹)

٩-تهذيب التبذيب، ج٣، ص٢٩٦ (ج٣، ص ٢٥٩)

## مة + المناب اورجول سازى مين المناب المناب

٢٦٢ \_سيف بن محمد وري كذاب، خبيث اورجديث ساز قا\_ (١)

(ش)

۲۲۳ ـ شادبن شير ياميان حديث كرهتا تعال (٢)

٢١٨- شاه بن بشرخراساني: ابن حبان كمطابل حديثين وضع كرتا تقا- (٣)

٢٦٥ ـ شاه بن قرح الوبكر: حديثين وشع كرتا تفا ـ (٣)

۲۲۲ شعیب بن عمر وطخان: از دی نے اسے کذا کہاہے۔ (۵)

٢٦٧ - ين الى خالد بعرى: حديث سازتها ،خود كبتا ب كهيس في جارسوحديثين وضع كيس اور انھيں لوگوں كے روز مرة كى زندگى بين شامل كرديا۔ (١)

(ص\_ض)

۲۲۸\_ابوالعلاء صاعد بن حسن ربعی بغدادی:اس کےمطالب دروغ سے متہم ہوتے تھے۔ جب منصور پراس کی دروغ ہانی ظاہر ہوئی تو کتاب کو دریا پر دکر دیا۔ (۷)

ا\_تاریخ بغدادرج ایم ۳۵، جوی ۱۲۷، ج۱، م ۳۵۳، تذکرة الموضوعات م ۱۰:۱۱۱ (ص ۲۷، ۲۷) تبذیب البندید، جهیم ۱۲۹ (جهیم ۲۷۱) مجمع الزوائد، جایم ۱۲۹، الملالی المصوعة منجایم ۲۲، ۱۰۱، ۱۲۹ (جایم ۱۲۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۲۸۱ ۲۲، جهیم ۱۳۹۱ (۲۰۷۰) خلاصة البندید، م ۲۳۱ (جایم ۲۳۲ نیز ۲۸)

٢ ـ تذكرة الموضوعات بس١٠ (١٠٠١)

٣- كماً بالمحروطين (ج ام ٣٦٣) ميزان الاعتدال، ج ام ٣٣٠ (ج٢٥ م ٢٦٠ تبر ٣٦٥) اللا لى المصوعة، ج ابس ٢٢٢ (ج ام ٣٣١)

٣\_ اللا لي المصنوعة ، ج٢، ص ٢٣٩ (ج٢، ص ١٩٩)

۵ \_ بيزان الاعتدال، ج ا، ص ١٩٨٨ (ج٢، ص ١٤٢٢)

۲ \_ ميزان الاعتدال ، ج ا م ۲۵ (ج٢ م ٢٨ نمبر ٢٢ ٢٢) تذكرة الموضوعات م ٢٠١٧ ،١١١ (ص ٢٥٠٠ )

عدونيت الاميان، جاءم ١٨٤ (ج٢ءم ٨٨٥ فبر١٥٠١) البدلية والنبلية ، ج١١،٥ ١١ (ج١١،٥ ١١) شدرات الذبب، ج٣،٩ م ١٠٥ (ج٥،٩ ١٨) فية الوعاة م ٢١٨ (ج٢،٩ من ١٠٠)

٢٦٩ ـ صالح بن احمر قيراطي: كذاب و د جال تها، جي بهي نه سنا گيااس كي روايت كرتا تها\_(١)

• ٢٧ - صالح بن بشير بصرى: داستان كو، كذاب اورمتر وك الحريث تفا ـ (٢)

ا ۲۷ ـ صالح بن حمال بعرى: كذاب تعا\_ (٣)

۲۷۲ مبیج بن سعید بغدادی: کذاب وخبیث تفار (۴)

۲۷۳ صحر بن محمر متری مروزی حاجی: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۵)

۲۲ ۲۲ ـ صتر بن عبدالرحمٰن ابو بهنرکونی : پکا حمو ٹا اور صدیثیں وضع کرتا تھا۔ (۲)

٢٤٥ ـ صله بن سليمان الوزيد عطار : كذاب ،متروك الحديث اورغير معتر تعا\_ ( 2 )

۲۷۷ فعاک بن حزه منجی حدیثیں بناتا تھا،تمام احادیث متن وسند کے لحاظ ہے صحیح نہیں ہیں۔ (۸)

(4-4)

۲۷۷ ـ طاہر بن فضل حلمی: وہ ثقہ لوگوں کے نام سے حدیثیں گڑ ھتا تھا۔ (۹) ۲۷۸ ـ طلحہ بن زید: حدیث سازتھا۔ (۱۰)

ا-تارن بغداد، ج٩، ص ٣٦٩، ميزان الاعتدال، ج١، ص ٣٥٣ (ج٧، ص ٢٨٤ نبر ٢٧ ع

۲\_ تاریخ بغداد، ج۹ م ۳۰۸.

٣ ـ تذكرة الموضوعات مِس عُ ( ص ٢ )

٣- تاريخ بغداد، ج ع مسهم وان الاعتدال، ج ام ١٣٥ ( ج ع م ١٠ م مر ١٨٥٣)

۵ - ميزان الاعتدال، ج ا م ۳۶ ۳ ( ج ۲ م ۸ ۴ نمبر ۷۲ ۳۸ ) تذكرة الموضوعات ، ص ۲۸ ، ۴۰ (ص ۲۹ ، ۲۹) الملآلي المصنوعة ، ج اص ۷۷ (ج ا ، ص ۱۳۹)

۲-تاریخ بغداد، جویم ۱۳۴۰، میزان الاعتدال رجایم ۱۲۵ (ج۲ یم ۱۳۱ نبر ۳۹۰۳)المکالی المصوعة ، ج۲ یم ۳۹ (ج۲ یم ۲۷)

٧\_ تاريخ بغداد، ج٩، م ٣٣٧.

٨ \_ ميزان الاعتدال ، ج ١، ص ٢٥ (ج٢، ص ٣٢٣ نمبر ٣٩٣)

٩- ميزان الاعتدال على ١٥ ١٥ (ج٢ م ١٥ ١٣٥ نبر ١٩٨٠)

١- تاريخ ابن عساكر ، ج ٤ ، ص ٦٥ (ج ٢٥ ، ص ٢ منبر ٢٩٧٨) الما لى المصوية ، ج ا ، ص ١٨ (ج ا ، ص ١٥ ، ١٥ )

• ۲۸ - عاصم بن سليمان تنبي بصرى: كذاب ومتر وك الحديث تفا\_ (۲)

ا ۱۸ ـ عاصم بن ظلحه: مجبول وكذاب تعا\_ (٣)

۲۸۲ - عامر بن الي عامر: كذاب وحديث ساز تعا- (٣)

۲۸۳ عامر بن صَالح : كذاب،خبيث اورد ثمن خدا تعا\_ (۵)

۸۸ ۲۸ عباد بن صهیب جعلی حدیثیں بناتا تھااور پچاس ہزارے زیادہ حدیثیں بنائیں۔(۲)

۲۸۵ عبادین جویریه بعری: کذاب،تهت زننده دمتروک الحدیث تھا۔ (۷)

۲۸۱ عباس بن بكارضي: كذاب تفا\_ (۸)

۲۸۷ عباس بن ضحاك بلخي: د جال وحديث سازتها ـ (۹)

٨٨٨ عباس بن عبدالله فقيه شافعي : - كذاب مهم اورغير معتبر قوا ـ (١٠)

ا ميزان الاعتدال ، ج ا، من ١٨٥ (ج٢ ، من ٣٨٨ نمبر ٣٠٣٨)

الرجال (ج٥، ص ٨ منبر ١٢٥٩) خلاصة التبذيب م ١٥١ (ج٢، ص ٢٢٠)

٢- تاريخ بغداد، جاابص ٣١٣م، ميزان الاعتدال، ج٢م ١٠ (ج٢م ع٢٣ نبر١٢٣) تذكرة الموضوعات من ٢٨، ١١٥

٤ ميزان الاعتدال، ج ٢ بص ٦٥ ٣ نمبرااا ٣) إلما في المصوعة ، ج ٢ بص ١٠ (ج ٢ بص ١٨)

٨ ميزان الاعتدال، ج٢ بم ١٨ (ج٢ بم ٨٣ تبر١٣٠) الملالي المصوعة ، ج-١، م٢٠ ١٠ (ج ١، م٢٠)

٩ ييزان الاعتدال، ج٢ م ١٨ (ج٢ م ٣٨٣ نمبر ١٦٧ ) تذكرة الموضوعات ، ص ٩٥ ( ص ١٧)

۱۰\_تاریخ این عسا کر،ج ۵،ص ۲۲۵ (ج۲۷،ص ۲۲۶ نمبر ۳۱۰۱)

۲ \_ ميزان الاعتذال ، ج۲ يم ۲ ( ج۲ يم ۵ م تمبر ۲۵ م المبر ۲۵ م اليان الميز ان ، جسر ۴۸ ( جسر ۴۵ م ۲۵ تمبر ۴۵ ۳۵

س\_میزان الاعتدال، (ج۲،م ۳۵۳ نمبر۵۳) لسان المیر ان،ج۳،م ۴۲۰ (ج۳،م ۸۲۸ نمبر ۳۳۵۸)

۴\_ تذكرة الموضوعات جس۴ ٧ (ص٥٢)

٥- تاريخ بغداد، ج١١م ٢٣٦، معرفة الرجال، (ج١، ٩٥ مبر١٩) كتاب المجروعين، (ج٢، م ١٨١) الكامل في ضعفاء

۲۸۹ عباس بن فضل عبدي: كذاب دخبيث تعاـ (۱)

۲۹۰ عباس بن مجمد عدوی: حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۲)

ا ۲۹۱ عباس بن محدمرادی: جموثی حدیثین مالک سے روایت کرتا تھا۔ (۲۹)

٢٩٢ \_عبدالاعلى بن الي المساور جزار: كذاب ومكر الحديث تفاءاس كي احاديث قابل احتجاج نبيس

س\_(۴)).

۲۹۳ عبدالباتي بن احمد: كذاب تعار (۵)

۲۹۴۔عبدالرحمٰن بن جماولی: حدیثیں گڑھتا تھا۔اس کے یاس جعلی حدیثوں کانسخہ تھا۔(۱)

۲۹۵ عبدالرحن بن دا وُ دابوالبركات: بخاري دابودا وُ دوغيره كي طرف حديثين منسوب كرتا تها . ( 2 )

۲۹۲ عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عمر عدوى عمرى: كذاب، سند ومتن القبل يقبل كريا تفا\_ ( ٨ )

٢٩٤ عبدالرحمٰن بن عفان الو بمرصوفي : كذاب ودروغ بإف تعا\_ (٩)

۲۹۸ عبدالرحمٰن بن عبدالله: كذاب ومتروك الحديث تعا\_(١٠)

ا ـ تاريخ بغداد، ج ١٢ م ١٣٠٨ ، ميزان الاعتدال ، ج ٢ م ١٠ (ج٢ ، ص ١٨ م مر ١٨ م مر ١٨ م

٢- تذكرة الموضوعات بص اع (ص٥٠)

٣- ميزان الاعتدال، ج٢، ص٠٢٠ (ج٢، ص٢٨ تبر١٨١)

٣- تاريخ بغداد، ج ١١،٩ ٢٠ ، اللالى المصوعة ، ج٢،٩ ٣٩ ( ج٢،٩ ٢٠)

۵ ـ لسان الميز ان ، ج ٣ ، ص ٣٨ ( ج ٣ ، ص ٢٩ ٣ نمبر ٣٨٩٩)

٢ ـ تذكرة الموضوعات بم ٥١ (ص٣٣)

٤- ميزان الاعتدال ، ج٢ ، ص١٠ (ج٢ ، ص ٥٥٥ نبر ٥٤٥٨)

٨- تاريخ بغداد،ج ١٠ مي ٢٣١، تهذيب العبديب، ج٢ م ١١٣ (ج٢ عن١٩١)

<sup>9-</sup> تاريخ بغيراد، خام ٢٦٠، ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١١١ (ج٢، ص ٥٧٥ نبر ١٩٥١) الملآلي المصوعة، جا، ص ١٦٥ (جا، ص ١٢٥)

١٠ فسب الرابية ، ج ابص ٢٠.

۲۹۹\_عبدالرحمٰن بنعمرو بن جبله: كذاب تفا\_ (۱)

۳۰۰ \_عبدالرحمٰن بن قطامی بصری کذاب تھا۔ (۲)

۱۰۰۱ عبدالرحمٰن بن قيس ضي : كذاب وحديث سازتھا۔ (۳)

٣٠٢ عبدالرمن بن مر بني قتيد كنام عديثي روها قا- (٩)

٣٠٣ عبدالرحن بن مالك مشهور حديث سازتعا\_(۵)

٣ ١٣٠ - عبدالرحن بن محمد بن علوبيه: - يكالمجهونا قلاا ورسند ومتن ميں ملاوث كرتا تھا۔ (١)

٥٠٠٥ عبدالرحن بن محر: حافظ بن ناصرف اس كي تكذيب كي بعد (4)

۳۰۶ چیدالرحمٰن بن مرز وق طرطوی جعلی حدیثیں بنا تا تھا بصرف مدمت کے لئے اس کی حدیثیں بیان کی جاسکتی ہیں۔(۸)

۵۰سے عبدالرحمٰن بن يزيد دشقى: دروغ گودمتروك الحديثها\_(۹)

٣٠٨ عبد الرحيم بن حبيب فارياني: ثقة لوكول كے نام سے حديث كر هتا، پانچ سو حديثيں

ا ميزان الاعتدال ، ج ١، ص ١١٥، ج ٢، ص ١١١ (ج ١، ص ١٥٥ نبر ١٩١٨)

٢\_ خيران الاعتدال، ج٢ع، ١١٠ (ج٢ع، ص٥٨٦ فمبر٣٩٣) المكالى المصوعة ، ج اج ١٩٩ (ج٢ع، ص١١٨)

۳-تاریخ بغداد، ج ۱۰م ۲۵۱ خلاصة العبدیب بم ۱۹۸ (ج۲ بم ۱۵۰ نبر ۱۳۹۳) میزان الاعتدال، ج۲ بص۱۱۱ (ج۲ بم ۵۸۳ نبر ۲۹۳۳)

٣\_ميزان الاعتدال،ج٢،٩ ١١١ (ج٢،٩ ١٨ مبرا٢٩٧)

۵\_تاریخ بغداد، خ ۱۰مل ۲۳۷، ج۹،ص ۱۳۳۱ مجمح الزوائد، ج۹،ص ۵۱ \_میزان الاحتدال، ج۲،ص ۱۱۵ (ج۲،ص ۸۸۵ تبر ۲۹۴۹) الملآلی المصنوعة مرج ایص ۳۳۲ (ج۱،ص ۲۳۶)

۲\_لسان الميزان،ج ٣٠،٥ ١٣٠ (ج٣٠، ١٥٠٥ نبرا٥٠٥)

۷- نسان الميوان، چساب ۴۳۳ (چساب ۵۲۵ نبر ۵۰۵)

٨ \_ يمزان الاعتدال، ج٢، ص ١١ (ج٥، ص ٥٨٨ نمبر ٩٩٦٩) تذكرة الموضوعات، ص ١٤ (ص ٥٠) الملآ في المصووة ج٢، ص ١٤٤ (ج٢، ص ٣٣١)

٩ ـ تبذيب الجذيب ٢٤ ، ص ٢٩٧ (ج٢ ، ص ٢٧)

يناۋالىس\_(1)

٩-٣٠ عبدالرجيم بن زيد بعرى: كذاب وخبيث تفا- (٢)

٠١٠ عبدالرحيم بن منيب بغدادي جعلى حديثين بناتا تفار (٣)

اا المعبدالرجيم بن بارون واسطى: كذاب ومتروك الحديث تعا- (٣)

٣١٢ عبدالعزيز بن ابان: كذاب وخبيث تعا\_ (4)

۳۱۳ عبدالعزیز بن ابی زواد: کذاب تعااوراس کی کتاب جعلی ہے۔ (۲)

٣١٣ عبدالعزيز بن حارث تميى احمد بن منبل كينام يعجموني حديثي كرها تعار ( )

· سام ۱۳۱۵ عبدالعزيز بن خالد: كذاب تعار ( ۸ ) .

٣١٦ عبدالعزيز بن عبدالرحن كذاب اورغيرمعتبرتفا۔ (٩)

۱- تارخ ابن عساكر، ج ۵ بص ۱۷ (مختر تارخ ابن عساكر، ج ۵ بص ۱۷۳) كتاب المجر وهين (ج ۲ بص ۱۷۲) ميزان الاعتدال، ج ۲ بص ۱۲۷ (ج ۲ بص ۲۰۰۳ نمبر ۵۰۲۵)

٢- تبذيب العبذيب ج٢ بص٥٠٠ (ج٢ بص٢٤) الملا لي المصوعة ،ج٢ بص٠٤ (ج٢ بص١٢٥)

٣٠ - تذكرة الموضوعات بم ٢٤ (ص٥٢)

۷- تاریخ بغداد، ج ۱۱، م ۸۵، تبذیب التبذیب ج۲، م ۳۰۹ ( ج۲، م ۲۷۱) ای المطالب، م ۳۳ ( ص ا ک حدیث ۱۳۷) خلاصة التبذیب می ۲۰۱ (۱۲ انمبر ۲۳۱۱)

۵- تاریخ بغداد، ج ۱۰، ص ۱۳۵۵، تذکرة الموضوعات، ص ۸۷ (ص ۲۰) میزان الاعتدال، ج۲، ص ۱۳۳ (ج۲، ص ۱۹۲ نمبر ۵-۸۷) تبذیب العبذیب ۲۶، ص ۳۳۰ (ج۲، ص ۳۹۳) الملائی المصوعة ج۲، ص ۵۹ (ج۲، ص ۱۰۰)

٢- تاريخ ابن عساكر ، ج٥ ، ص١٥١، تذكرة الموضوعات ، ص ٤٤ (ص٥٣٠ ٣٥) الملا لي المصوعة ، ج ا بم ١٢٤ ، ١٢٨)

۷\_تاریخ بغداد، ج ۱۰ م ۲۹۳، میزان الاعتدال، ج ۲،م ۱۳۳ (ج۲،م ۱۲۴ نمبر ۹۲ ۵۰۹۳) نسان المیوان ، ج ۴،م ۲۷ (ج۳،م ۱۳۳ نمبر ۵۱۷)

٨\_الملالي المصوعة ،ج٢م ٢٩ (ج٧، ١٩٣٠).

. ٩ \_ ميزان الاعتدال، ج٢م ع١١ (ج٢م ١٣٠ نمبر١١٢) لسان الميزان ،ج٣م ص٣٣ (ج٣م م ١٣١م) تذكرة الموضوعات مع٢٥ (م٢٥)

۱۵ - ۱۳۱ عبدالعزیزین یجی مدنی کذاب وحدیث سازتها - (۱) میدالعفورین سعیدواسطی جعلی حدیثیں بنا تا تھا - (۲)

۳۱۹ عبدالقدوس بن حبیب شامی: عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ابن مبارک نے کسی کے لئے کذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا گرعبدالقدوس کو کذاب کہا ہے ۔ ابن عیّا ش کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حدیث سازتھا۔ (۳)

۳۲۰ عبدالقدوس بن عبدالقاہر: ابن عاصم کے نام ہے جھوٹی حدیثیں بیان کیں جوآشکار ہوگئیں۔ (۴) ۳۲۱ عبدالکریم بن عبدالکریم خزاعی جرجانی: بغداد میں حدیثیں بیان کرتا تھا، اسناد میں اتھل پھل کردتیا تھااور جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۵)

۳۲۲ عبداللہ بن ابراہیم غفاری: حدیثیں وضع وتدلیس کرتا ،معتبر حضرات اس کی روایات تشلیم نہیں کرتے تھے۔(۲)

۳۲۳ عبدالله بن ابراہیم مدنی:غیرمعتبرا حادیث بیان کرتا تھا، حدیثیں گڑھتااورسندانقل پقل کرتا تھا۔ (۷)

٣٢٣ عبدالله بن الى جعفررازى: محمد بن حميدرازى كبتے بيل كه ميں نے اس سے دس ہزار حدیثیں

ارميزان الاعتدال، ج٢، ص١٠٠ (ج٢، ص ٢٣١ نمبر٢٥١٠) خلاصة الجديب، ص١٠٠ (ج٢، ص ١٠١٠)

٢\_ميوان الاعتدال، ج٢،٩٥١ (ج٢،٩ ١٨ نمر ٥١٥) الله لي المصنوعة، ج٢،٩٠٤ (ج٢،٩١١)

٣\_ كتاب الجحر وحين (ج٢م ١٣١) تاريخ يغداد، جهاام م180، ميزان الاعتدال، ج٢م ١٣٠ (ج٢م ١٩٣٠ نمبر ١٥١٨) الملآ لى المصوعة، جهام ٢٠٧ (جهام ٢٠٠) لهان الميز ان، جه، ص٢٦ (جه، ص٥٥ مبر ٥٢٣٠)

٣ رئسان الميوان، ج٣، ص ٢٨ (ج٣، ص ٥٤ نبرا ١٥)

۵\_البداية والنهلية ، جاا، ص ۲۰۸ (ج ۱۱، ص ۳۵۱)

٢ ميزان الاعتدال، ج٢ م ٢١ (ج٢ م ٨٨ نبر ١٩٠٠ ) خلاصة التبذيب م ١٢١ (ج٢ م ٣٨ نبر ٣٣٧٣) الملالى المصنوعة ، ج٢ يم ١٠٩ (ج٢ م ٢٠٠٨ )

٧- تبذيب التبذيب، ج٥، ص١٣٨ (ج٥، ص١٢٠)

سنیں بھی اس فاسق کی دجہ سے چھوڑ دیں۔(۱)

۳۲۵۔عبداللہ بن ابوب بن ابی علاج: وہ اور اس کا باپ جھوٹے تھے۔از دی کے نز دیک کذاب تھا اور صدیثیں گڑھتا تھا۔ (۲)

٣٢٦ \_عبدالله بن حارث صنعانی : شخ ، د جال وحدیث ساز تھا۔ (٣)

۳۲۷\_عبد الله بن حفض ابومجمد وکیل سامری: د جال ادر حدیثوں کا چورتھا، بہت زیادہ حدیثیں گڑھیں \_(۴)

٣٢٨ عبدالله بن محيم دا هري بقري: كذاب، حديث ساز اورمتر وك الحديث تقا\_ (۵)

۳۲۹ عبدالله بن زیاد بن سمعان قاضی: کذاب ومریض نسیان تھا، حدیث سازی بھی کرتا تھا۔ (۲) ۳۳۰ عبدالله بن سعدانصاری رقی: کذاب وجدیث سازتھا۔ (۷)

اسس عبدالله بن سلمان بحسانی: اس کے باپ نے اس کی صدیثوں کی تکذیب کی لیکن براعابدو

زاہرتھا۔(۸)

ا ميزان الاعتدال ، ج ٢ ، ص ٢٨ (ج ٢ ، ص ٢٠ مبر ٣٢٥)

٣- تذكرة الموضوعات، ص ٥١٠- ٨ (ص ٥٦،٢٥) ميزان الاعتدال، ج٢، ص٣٣ (ج٢، ص٩٩ منبر ٢٢١٧) ليان المير ان ، ج٣، ص ٢٦٢ (ج٣، ص ٢٦٢ نبر ٢٣٩) الملآل ألمصوعة، جا، ص ١٤ (ج، ص ٣٣)

٣- ميزان الاعتدال ، ج عص ٢٩ ( جع ، ص ٥ مع نبر ٩٢٥ م) الما لى المصوعة ج ا، ص ٢٢) ج ا، ص ٥٠٥)

٣- تاريخ بغداد، جويم ٢٣٩، ميزان الاعتدال، جعيم الارجعيم ١١٠ نمبر ١٥٧٥) اللالي المصوعة، جايم ٢٢٠ (جعيم ٢٠٠)

۵-تاریخ بغداد، ج۹،ص ۳۳۷،میزان الاعتدال، ج۲،ص۳۳ (ج۲،م ۱۳۰ نبر ۲۵۲۳) تذکرة الموضوعات،م۱۰ (ص۸) نصب الرابية ،ج۱،م ۳۹،

۲ ـ تاریخ این عساکر، ج ۷ می ۲۷۹ (ج ۲۸ می ۲۷ مفبر ۱۳۳۱) تاریخ بغداد، ج می ۲۵۹ میزان الاعتدال، ج ۴ می ۳۸ (ج۲ می ۳۲۳ فبر ۳۳۲۳) تذکرة الموضوعات ، می ۱۳ (ص ۲۷) الملآلی المصوعة ، ج ایم ۱۲۰، ج۲ می ۱۲۸، ۲۷۱، ۲۰۱ (ج ام ۱۲۳، چ۲ می ۲۷، ۳۷، ۳۷، ۳۷ ۲

2\_ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٥ (ج٢، ص ٢٨٨ نمبر ٢٣٥)

۸\_شذرات الذهب، ج۲، ص۲۷ (ج۸، ص ۲۹)

٣٣٢ عبدالله بن صالح مصرى: كاتب ليث تفااور كذاب وجديث سازتها ـ (١)

٣٣٣ \_عبدالله بن عبدالرحمٰن کلبی اسامی: پکا جموثا تھا،غلط باتوں کی روایت کرتا تھا۔ (٢)

۳۳۳ عبدالله بن علان بن زرین خزاعی: كذاب ومكارتها - (۳)

٣٣٥ عبدالله بن على بابلي وضاحي : حديث سازتفا ـ (٣)

٣٣٦ عبداللد بن عروبصرى حديث سازتها وارقطني في كذيب كى ب-(٥)

٣٣٧ عبدالله بن عمير (قاضى افريقه) ما لك كنام سے حديثيں كر هتا تھا۔ (٢)

٣٣٨ عبدالله بن عيلى جزرى: مديث ساز تها\_(٤)

٣٣٩ عبدالله بن قيس جميد طويل مع جموني روايت كرتا تهاا وركذاب تعاله (٨)

۳۲۰ عبدالله بن كرز: كذاب تفار (٩)

۳۴۱ عبدالله بن محمد بن اسامه : حدیث سازتها ـ (۱۰)

٣٣٢\_عبدالله بن محمعروف بها بن ثلاث كذاب وحديث سازتها . (١١)

ايتذكرة الموضوعات ع ساء ١٠٠٠ ١١٢٠ (ص ١١٣٠ ١٣٠١ ١٩٠٤)

٢ ـ تاريخ بغداد، ج ١٠ م ٢٨ ميزان الاعتدال، ج ٢ م ٢٥ (ج٢ م ٢٥٥ نبر٢١٦)

٣\_لسان الميز ان ،ج ٢ ، ص ١٠ (ج ٣ ، ص ١٦٥ فبر ٥٣٢٣)

۳ \_ لهان الحيوان، چ۲،ص ۱۳۱۸ (چ۳،ص ۲۹۳ نبر ۲۷۷۸)

۵\_لهان المير ان، ج٣،٩ م٠٣ (ج٣،٩ ١٩٣ نمبر ٢٧٤٨)

٢\_ تذكرة الموضوعات بس١١١ (م٨١)

٧\_لمان الميوان، ج٢، ١٠ (ج٣، م ٩٨ مبر ٢٩٩٧)

٨ ميزان الاغتدال، ج عص ٢٢ (ج٢، ص ٢٤ منبر١٥٥) الملالي المصوعة وج ٢٠، ص ١١٥ (ج٢، ص ٢٠٠٥)

٩\_تذكرة الموضوعات بص ٢٩، (ص٣٥)

١٠ ميزان الاعتدال، ج٢ بس ا٤ (ج٢ بس ١٩٩ نمبر٧٥٥)

۱۱ ـ تاریخ بغداد، چ ۱۰ می ۲ ۱۳ ا، کمنتظم ، چ ۷ می ۱۹۳) ( چ۱۳ میم ۳۸۹ نمبر ۲۹۳۲) میزان الاعتدال ، چ۲ می ۱۷ رچ۲ می

۱۹۵۸ نمبر۵ ۱۳۵۷)

۳۳۳ عبد الله بن محد قزوینی مصری مفتی تھاء کذاب وحدیث سازتھااور دوسوے زیادہ غلط حدیثیں روایت کیں۔(۱)

۳۳۳ عبد الله بن محمد بن سنان رومی: متروک الحدیث اور حدیث ساز قعا ،سند اتقل پتمل کرتا تھا۔ (۲)

۳۴۵\_عبدالله بن محمرفز ای : متر وک الحدیث تما، و ه اوراس کاباپ حدیثیں گڑھتے تھے\_(۳)

۲ ۳۳۳ عبدالله بن محمر بن وهب دينوري: د جال متروك الحديث اور حديث سازتها\_ (۴)

٣٢٧\_عبدالله بن محمد بلوي: كذاب تفا\_ (۵)

٣٨٨ عبدالله بن مسلم بن رشيد بنام ليد وابن لهيعه حديثيل كر هتا تفا\_ (١)

٣٣٩ عبدالله بن مسور باشي: كذاب وحديث ساز تها، كلمات رسولً ميں البث چيم كرتا تها\_ ( 4 )

• ٣٥- عبدالله بن وبب نسوى: دجال وحديث سازتما\_ ( ٨ )

ا۳۵ عبدالله بن يزيد بن محمش نيثا بوري: مديث گر هتاتها\_(۹)

ا ميزان الاعتدال، ج٢، ص ٢٤ ( ج٢، ص ٢٩٥ نبر ٢٥ ٢٥) شذرات الذبب، ج٢، ص ٢٤ ( ج٥، ص ٢١)

۲- تاریخ بغداد، ج-۱،ص ۸۸، بیزان الاعتدال، ج۲،ص ۱۷ (ج۲،ص ۱۸۹ نبر ۱۵۵۷) المكالی المصوید ، ج۲،ص ۱۳۵۰ (ج۲،ص ۱۸۵۰) (۲۵ ان، ج۳،ص ۱۳۵۰ (ج۳،ص ۱۳۵۰)

٣- يران الاعتدال، ج٢ م ١٥ (ج٢ م ١٨ ١٩ منبر ١٥٥٠)

٣ ميزان الاعتدال، ج٢، ص٥٤ (ج٧، ص٩٩ منبر٢١٥)

۵ - البداية والنبلية ،ج ١٠ مي ١٨١ (ج ١٠ مي ١٩٦)

۲\_میزان اعتدال، ج۲، ص ۷۷ (ج۲، ص ۵۰۳ نبر ۲۰۰۳)

٤- تاريخ بغدادج ١٥٠ م ١٤١ لسان الميوان ،ج ٢٠ م ١٣٥ (ج ٣٠ م ١٣٥ نبر ١٨١ ) الملآلي المصوعة ، ج٢ م ١٢٠ ،

٣٢١، ( جع م ١٩٨٠ ٢٣٠ ) الأصلية ، ج ٣ م ١٣١٠.

٨-ميزان الاعتدال جه،ص ٨٤ ج٢،ص ٥٢٣ نبر ٨٤٢٣) الملائي المصنوعة، جه،ص ١٢٣،٩٢، ١٨١ (ج٢،ص ١٢١. ٢٣٨.٢٢٤)

٩ \_ ميزان االاعتدال، ج٢، ص ٨٨ (ج٢، ص ٢٥ منبر١٠ ٢٥)

### سلام المرابع المرابع

۳۵۲ عبدالمغیف بن زمیر بن علوی: حافظ حدیث تعالیکن زیاده تر حدیثیں جعلی بیں۔(۱)

٣٥٣ عبدالملك بن عبدالرحمٰن شامي : فلاس كيتي بين كه بخت جعوثا آ دمي ہے۔ (٢)

۳۵۳ يعبدالملك بن بارون بن عنره: دجال، كذاب اورحديث سازتها\_ (۳)

٣٥٥ عبدالمنعم بماني: كذاب وحديث سازتها ـ (٣)

١٣٥٢ عبدالمعم بن بشرانصارى: ابن معين نے ابومودود كواس كى دوسو مديشي ارسال كيس،

انھوں نے کہا: خداہے ڈرو،سب جھوٹی دجعلی ہیں۔(۵)

٣٥٤ عبدوس بن خل د: ابوزرعد ناس كى تكذيب كى بــ (١)

٣٥٨ عبدالو باب ضحاك عرضى كذاب وحديث ساز تحا\_ (٤)

٣٥٩ عبدالوباب بن عطاخفاف. متروك الحديث وجموثا تقا\_ ( ٨ )

٣٦٠ عبيد بن قاسم: كذاب مغبيث وحديث سازتھا۔ (9)

الشذرات الذبب،ج، ج، مر١٤ (ج١، م ٢٥٣)

٢- لسان الميوان،ج٨،٩٥ (ج٨،٩ ٨٤ نبرا٥٥٠) المالي المصوحة ،ج٢،٩ ١١١ (ج٢،٩٥١)

۳- بيزان الاحتدال، ج٢، ص١٥ (ج٢، ص ٢٧٦ فمبر ٥٢٥٩) لبان الميوان ،ج٣، ص ٤١ (ج٣، ص ٨ فبر ٥٣١٩) تذكرة الموصوعات، ص ٨ (ص ٢٩) الموكل المصنوعة ،جا، ص ١٢٨، ٢٩ ، ج٢، ص ٣٩، ٢٠ (جا، ص ٢٣١، ٢٣١، ج٢، ص ٢٤، ١٠) ٢- تاريخ بغداد، جاا، ص ٣١١، مجمع الزوائد، ج٩، ص ٣١، ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٥٥ (ج٢، ص ١٦٨ نمبر ١٥٤٥) الموكالى المصنوعة ، جا، ص ١١، (جا، ص ١٠، ٢٥)

> ۵- میزان الاحتدال ، ( ج۲ ، ص ۲۲۹ نمبر ۵۲۷ ) لبان البیز ان ، ج۳ ، ص ۵۵ ( ج۳ ، ص ۸۸ نمبر ۵۳۲ ) ۲- لبان المیز ان ، چ۳ ، ص ۹۵ ( چ۳ ، ص ۱۱۱ نمبر ۲۸۸۵ )

۷-تادی بغداد، ج۸،م ۲۲۸،تاری این صاکر، ج۵،م ۱۳۸، ج۷،م ۱۳۳ (ج۲۲،م ۱۳۳ نبر ۱۲۳۱) تبذیب البجذیب ،ج۲،م ۲۳۷ (ج۲،م ۱۳۹۵) میزان الاعتدال، ج۲،م ۲۰۱ (ج۲،م ۲۷۹ نبر ۲۱۳۵) لبان المیران ، ج۲،م ۱۳ (ج۲،م ۴۴نبر۱۳۹۳)

٨\_ميزان الاعتدال، جا بم ١٢١ (ج٢ بم ١٨١ نمبر٢٣٢)

٩- تاريخ بغداد، جاام ٩٥، ميزان الاعتدال، ج٢، ص ٢١ نمبر ٢٣٣٥) تهذيب العبديب، ج٤، ص ١٤ (ج٤، ص ١٤)

۱۲۳ عبیدالله بن تمام: ساجی کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، اکثر نے تکذیب کی ہے۔ (۱) ۳۲۲ عبیدالله بن سفیان غذانی: کذاب تھا۔ (۲)

۳۱۳ عناب بن ابراہیم: کذاب تھا، خلیفہ مہدی کے تقرب کے لئے حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۳) ۱۳۱۳ عنان بن خالد بن عمر: موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا اور حدیثیں دگرگوں کردیتا تھا۔ (۳) ۱۳۷۵ عنان بن عبد الرحمٰن زہری: کذاب ،متروک الحدیث اور موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۵)

٣٦٧ عثان بن عبدالله مغربي: حديث ساز وجموثا قفا\_ (٢)

٣١٧ عثان بن عبدالله اموى: كذاب وحديث ساز تفا\_ (٤)

۳۹۸ عثان بن عفان مجستانی :ابن خزیمہ تئم کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہیہ مخص جموع ہے۔ حدیث میں چوری کرتا تھا۔(۸)

٣٦٩ عثان بن مطرشیبانی: كذاب تھا، ثقة لوگوں كے نام سے حدیثیں گڑھتا تھا۔ (9)

السان الميز ان،ج م بم ٩٨ (ج م بم ١١١ نبر ٥٣٩٨)

٢- تاريخ بغداد، ج ايم ٢٥، ج ١٠، ص ٣٦٠، ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٦٤ (ج٣، ص ٢٩) الملا لى المصوعة ، ج ١، ص ٢٢٩.

٣- البدلية والنباية ،ج ١٠ م ١٥ (ج ١٠ م ١٢٣)

٣- تهذيب التهذيب، ج ٤،٩٥١١ (ج٤،٩٥٥)

۵\_تاريخ بغداد، جاام ۱۸۰ مترزيب العهذيب حديم ١٣١١ (حديم ١٢١) الله لي المصورة، جام ١٥٥ (جه ام ١٠٠٠)

٢ ـ تذكرة الموضوعات بص٥٨٠٥٢، (٣١٠٣٩)

٤ - ميزان الاعتدال، ج٢، ص١٨١ (ج٣، ص ١٣ نبر ٥٥٢) تذكرة الموضوعات، ص ٣٨ (ص ٢٤) لبان الميز ان ج٣، ص ٢٥١ (ج٣، ص ١٤٥ نبر ٢٥٥) الملا لي المصوعة، ج١، ص ٢٠،٢٠، ج٢، ص ٢٦،٢ ١١، ٥١ (ح١، ص ٢٣،٣٨، ج٢، ص ١٠١٠) ٢٨١ - ٣٢٤)

۸\_میزان الاعتدال، ج۴،۳ ۱۸ (ج۳،۳ م ۱۳ نبرا۵۵) لهان المیو ان، چ۳، می ۱۳۸ (ج۳، می ۱۵۱۱) ۹\_تذکرة الموضوعات ، می ۵۱،۵۱۱ (ص ۱۸،۸۰۰) تبذیب البیزیب، ج۷،م ۵۵۱ (چ۷،م ۱۳۰)

#### ۰€+ المرجع ما زيم شن المعالم المعالم

۰ سے سے عثمان بن معاویہ: ان بزرگ کی کسی روایت کوار باب ثقد نے نقل نہیں کیا۔(۱) ۱ سے عبد اللہ بن مقسم بری: مشہور امام ہیں لیکن جعلی حدیثوں کے لئے مشہور ہیں، ۲۵ ہزار جعلی حدیثیں بیان کی ہیں۔(۲)

۳۷۲ - عذافر بھری:سلیمان کہتے کہ بیر حدیث سازوں کی صف میں ہے۔ (۳) ۳۷۳ - عصمة بن محمر خزر جی: کذاب وحدیث سازتھا،لوگوں پر بہت جلداثر ڈالٹالیکن خت جھوٹا تھا۔ (۴)

٣ ٣٤ ـ عطاء بن مجلان عطار: كذاب وحديث ساز تفا ـ (۵)

۲۷۵-عطيه بن سفيان: كذاب تعا\_ (۲)

۲ ـ ۳۷ ـ علاء بن زيد تقفى: كذاب وحديث سازتھا۔ ( ۷ )

٣٧٧ علاء بن عرضفي كونى: كذاب دمتر وك الحديث تعا- (٨)

٣٧٨\_ علاء بن مسلمة الرواس: حديث سازتهاا ومهمل روايتين نقل كرتا تها۔ (٩)

٣٧٩على بن احمد واعظ شرواني (مولف اخبار الحلاج): كذاب وعياش تعا- (١٠)

ا ـ كتاب المجر وهين، (ج٢م ٩٧) لهان الميز ان، ج٣م م ١٥١ (ج٨م ص ١١٤ نمبر٢٧٥٥)

٢ ميزان الاعتدال، ج٢ بص١٩١ (ج٣ بص ٥٨ مبر ٥٨٧٨)

٣\_ميزان الاعتدال، ج٢ م ٩٣.

۳- تاریخ بغداد، ج۱۶ بس ۲۸۹ میزان الاعتدال، ج۱ بس ۱۹۷ (ج۳ بس ۸۸ نمبر ۱۹۳۵) المکالی المصوعة ، ج۲ بس ۲۰۱۰ ۵- میزان الاعتدال، ج۲ بس ۲۰۰ (ج۳ بس ۵ کنبر ۱۹۲۳) مجمع الزوائد، ج۲ بس ۲۵ با بتبذیب التبذیب، ج۷ بس ۲۰۸ (ج۷ بس ۱۸۱)

٢\_ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٠٦ (ج٣، ص ٨٠ نبر ٨٢٧٥)

۷\_میزان الاعتدال، ج۲، ص ۱۱۱ (ج۳، ص ۹۹ فبر ۵۷۲۹) تذکرة الموضوعات، ص ۱۱۱ (۸۳،۸۰) تبذیب التبذیب ج۸، ص ۱۸ (ج۸، ص ۱۲۱)

٨\_ ميزان الاعتدال ، ج٢ بم ٢١٣ (ج٣ بم ٣٠ انمبر٤٧) الملا لى المصوعة ، ج ا بص ٥٠ (ج ا بم ٩٥)

٩- ييزان الاعتدال، ج ٢ بص١١٢ (ج ٣ بص ٥٥ المبر٥٣ ٥٤) الملآلي المصوعة ، ج ٢ بم ١٢٠ ، ٢٠٠)

١٠ لسان الميزان، چ٣ بص ٢٠٥ (چ٣ بص ٢٣٦ نمبر ٥٤٣)

۰۳۸-علی بن امیرک خرافی مروزی: محدث وکذاب تھا۔ زینب شعربیہ کے اشعار کے مفاہیم پر حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۱)

۱۸۳ علی این جمیل رقی وضاح: ثقدلوگوں کے نام سے حدیث گڑھتا اور حدیث میں چوری بھی کرتا۔ (۲)
۲۸۲ علی ابن جم خراسانی: پکا جموٹا اور ناصبی تھا، علی وآل محمد کی خدمت کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ پر
اس کے لعنت بھیجنا تھا کہ اس نے اس کا نام علی رکھ دیا تھا۔ ایک طرف بیرحال اور دوسری طرف دیکھئے کہ
ابن کثیر کلھتے ہیں کہ میخض مشہور شاعر اور معتبر شخص تھا۔ اگر چیعلی کی تحقیر کرتا تھا اور انھیں ظالم سجھتا تھا۔
این کثیر کلھتے ہیں کہ میخض مشہور شاعر اور معتبر شخص تھا۔ اگر چیعلی کی تحقیر کرتا تھا اور انھیں ظالم سجھتا تھا۔

۳۸۳ علی بن حسن معروف به ابن کرینب: نهایت جمونا تقااور حدیث سازی کرتا تھا۔ (۴)
۳۸۳ علی بخسن بغدادی: کذاب اور بنام شیوخ حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۵)

۳۸۵ علی بن حسن بن يعرشامي معرى: مالك ، تورى اور ابن ذئب جيسول كے نام سے حديثيں روايت كرتا تھا۔ (٢)

۳۸۲ علی بن حسن رصافی: حدیث ساز تھااور خدا پرافتر اکرتا تھا۔ (۷) ۳۸۷ علی بن ظبیان عبسی: متر وک الحدیث ، کذاب ، حدیث ساز اور بہت خبیث تھا۔ (۸)

السان المير ان،ج م، ص ١٠٠٤ (جم، ص ٢٣٨ نمبر ٥٧٥)

۲- تذكرة الموضوعات ، ص ۲۷،۹۰۴ (ص ۷۷،۵۲) ميزان الاعتدال ، ج۲، ص ۲۲ (ج۳، ص ۱۱ نبر ۵۸۰) لهان الميز ان ، ج۳، ص ۲۰۹ (ج۳، ص ۲۲۱ نبر ۲۲۵) الملا لي المصوعة ، جا، ص ۱۲۵، ج۲، ص ۱۵ جام ۱۳۹ ج ۲ ص ۱۱)

٣- تارخ بغداد، ج ١١، ص ١٨٥٠ لمان الميوان، ج٣، ص ١٥٤ (ج٣، ص ١٥٧ نمبر ٥٧٧)

۵\_ييزان الاعتدال، ج٢، ص٢٢٢ (ج٣، ص٢٢١ نبر ٥٨١)

۲ \_ لسان الميوان ، ج ۲ م ص ۲۱۳ (ج ۲۳ م ۲۳۴ نمبر ۵۷۷)

٤- ميزان الاعتدال، ج٢ م ٢٢٣ (ج٣ م ١٢٨ نبر ٨٥٢١)

۸-تاریخ بغداد، ۱۶ ایم ۳۳۳ ، میزان الاحتدال، ۲۶ بی ۲۲۸ (ج۳ بم ۱۳۳ نمبر ۱۸۸۱) تبذیب التبذیب، ۲۵ بی ۳۳۳ (ج۷ بم ۳۰۰)

### + € + € الداب اور<sup>جو</sup>ل ما زمورتين العاب المرتين العاب المرتين العاب المرتين العاب المرتين العاب العا

٣٨٨ على بن عبدة المكتب: كذاب وحديث ساز تقا-(١)

٣٨٩ ـ على بن عبدالله برداني: غيرمعتبرآ دمي تفااور حديثيں گڑھتا تھا۔ (٣)

٠٩٠ على بن عبد اللبهمذ انى: حموا تقاءاس في نمازرغائب وضع كى ب- (m)

٣٩١ على بعر وه دمشقى كذاب وحديث سازتھا۔ (٣)

١٩٩٢على بن فرس: اس كى طرف جعلى صديقون كومنسوب كيا كيا ب-(٥)

mam على بن قرين بھرى: كذاب،خبيث اور حديث سازتھا۔ (٢)

٣٩٣ على بن عابد بن مسلم كابلي: كذاب وحديث سازتها- ( ٤ )

۳۹۵ علی بن محمد مروزی: حیموٹا محدث تھا۔ (۸)

٣٩٢ على بن محرز هرى: كذاب وحديث سازتها - (٩)

٣٩٨ على بن محر بن سرى: كذاب وحديث ساز تفاجنسين نيس و يكها ان سے روايت كرتا تھا۔ (١٠)

ا\_تاريخ بغداد،ج ١١،٩ ١٩،

٢- ميزان الاعتدال ، ج٢ بم ١٧١ (ج٣ بم ١٣٨ أبر ١٨٨٤) تاريخ بغداد ، (ج١١ ، ٩٣ ١٣)

سر المنتظم، ج ٨، م ١١ (ج ١٥ م ١١ المبر ١١٨) البدلية والنهلية ، ج١٢ م ١١ (ج١١ م ١١) شذرات الذهب، جسم م ١٠٠ (ج ٥ م ٢٠٠)

٣ \_ يران الاعتدال، ج٢ بص ٣٣٣ (ج٣ بص ٣٥ انبر ٥٨١) تبذيب التبذيب، ج٤ بص ٣١٥ (ج٤ بص ٣١٩) اتي المطالب بص ٣٩ (ص ٩٤ حديث ٣٣٣) المكالى المصنوحة ، ج٢ بمص ٢٢ ،٩٣ (ج٢ بمص ١٦٩ ،٨٨)

۵\_الاصابة ، ج م م ۲۹۸.

۲ - تاریخ بغداد، ج۱۲ بص ۵۱ ای اکسالب بص ۱۱ (ص ۱۳ حدیث ۲۷ ) میزان الاعتدال ، ج۲ بص ۲۳۷ (ج۳ بص ۱۵۱ نمبر ۲۵ ه ۵ کالمان المیوان ج۲ بص ۱۵۱ (ج۲ بص ۲۸۸ نمبر ۵۸ ۱

۷- تاریخ بغداد، ج۱۱،ص ۱۰۵، خلاصة التبذیب ،ص ۲۳۵ (ج۲،ص ۲۵۵ نبر ۵۰۱) تبذیب التبذیب، ج۷،م ۳۷۸ (ج۷،م ۳۳۰) الملاکی المصوعة ، ج۱،م ۳۵۹ (ج۱،م ۳۵۹)

٨\_شزرات الذهب، ج ج٣٠٥ (ج٣٠٥ ١٤١)

٩\_ تاریخ بغداد، چ ۱۲ بس ۹۲، الملآلی المصوعة ، چ ۲ بس ۲۰۰۳ ( چ ۲ بس ۱۱۳،۱۱)

۱۰\_تاریخ بغداد، ج۱۱، مس ۹۱.

۳۹۸ علی بن محمر موسلی: کذاب دغلط کارتھا، سندیں مفکوک بیان کرتا تھا۔ (۱) ۴۹۹ علی بن معاذر عیسی: کذاب تھا۔ (۲)

۰۰۰م ملى بن يعقوب دراق: حديث سازتها\_ (٣)

۱۰۶ - عمار بن زر بی بھری: حدیث ساز ومتر وک الحدیث تھا۔ (۴)

۲۰۰۲ - عمار بن عطيه كونى: دروغ گوتھا۔ (۵)

۳ چهم عمار بن مطرر باوی عقیلی ،ابن عدی و حاتم غیرمعترسجیته میں۔(۱)

۴۰۴ ماره بن زید: حدیث سازتها\_(۷)

۰۵۵ عمر بن ابراہیم کر دی ہاشی: کذاب دغیر معتبر تھا۔ (۸)

٢٠٠١ عمر بن اساعيل بن مجالد: كذاب، حديث ساز اورخبيث تعا\_ (٩)

ا ـ تاریخ بغداد و جه ۱۲ می ۸۳ میزان الاعتوال و ۲۶ می ۱۳۳۷ (ج ۳ می ۱۵۴ میر ۵۹۲۷)

۲ ـ لسان الميوان، چ۳، ص ۲۹۳ (چ۳، ص ۳۰ منبر۵۹۳۳)

۳- يميزان الاعتدال، ج٢، ص ٣٣١ (ج٣، ص ١٦٢ نمبر ٥٩٥) لهان الميو ان، ج٣، ص ٢٦٧ (ج٣، ص ٢٠٨ نمبر ٥٩٥) ٣- الكافى فى ضعفاء الرجال (ج٥، ص ٢ ي نمبر ١٢٥٥) لهان الميواج، ج٣، ص ١٢١ (ج٣، ص ١١٣ نمبر ٥٩٥) الما لى المصوعة، ج ا، ص ٢٣٣ (ج)، ص ٢٨٨)

۵\_تاريخ بغداد،ج ۱۱،ص۲۵۳.

۲ \_ فی ضعفاءالرجال، (ج۵،ص۲۷ نبر ۱۲۵۱) الجرح والتحدیل (ج۲،ص۳۹۹ نبر ۱۲۹۸) الضعفاءالکبیر، (ج۳،ص ۳۲۷ نبر ۱۳۳۷) السنن الکبری، ج۸،ص۳۰ ملسان المیو ان، ج۴،ص ۳۵۵ (ج۳،ص ۳۱۳ نبر۵۹۸۵)

۷- پیزان الاحتدال، ج۲۶می ۲۲۸ (ج۱۳۰ می ۷۷ انبر ۲۰۲۵) استیعاب ج۱۰م ۱۳۳ (نمبر۲۲۳۳) الاصابیة ، ج۳۶می ۳۳۲.

۸-تاریخ بغداد، خاایم ۲۰۲، مجمع الزوائد، جهیم ۲۸، میزان الاعتدال، ج۲،م ۱۳۸ (ج۳،م ۲۵ انبر ۲۳۳) اسان المیزان ، چ۷،م ۲۸۰ (ج۷،م ۳۲۳ نمبر ۲۰۱۰) ای المطالب، م ۲۰۵ (ص۳۱۳ حدیث ۱۳۳) الماکی المصوری ، جایم ۱۵۲، چ۲،م ۱۱۸ (ج)،م ۲۹۳، چ۲،م ۲۱۷)

۹- تاریخ بغداد، (ج11 جم ۲۰ ۲۰ میزان الاعتدال ، ج۲ بم ۴۵ (ج۳ بم ۱۸۵ نمبر ۲۰۵۵) تبذیب التبذیب ج۲ بم ۴۲۸ (ج۲ بم ۳۷۳) الملالی المصوحة ، ج۲ بم ۴۲۸ (ج۲ بم ۴۲۸) خلاصة التبذیب بم ۴۳۸ (ج۲ بم ۲۹۵ نمبر ۵۱۲۵)



٢٠٠٨ يمر بن جعفروراق: حافظ حديث ممر كذاب تها ـ (١)

۴۰۸ \_ عمر بن حبیب عدوی بصری: ابن معین نے اس کی تکذیب کی ہے۔ (۲)

۴۰۹ءمر بن حسن معروف بدا بن دحیہ: اس کی روایات ثقه لوگوں نے مستر و کی ہیں اور تکذیب کی ہے۔ (۳)

۱۹۰۰ء عمر بن حفص دشقی: معروف خیاط کے نام سے حدیثیں روایت کرتا تھا جب کدان کے ڈھائی سوسال بعد پیدا ہوا ہے۔ (۲۲)

۱۱۱ \_عمر بن راشد جاري: اس کی حدیث جمو ٹی اور جعلی ہوتی تھیں \_(۵)

۳۱۲ عمر بن رباح مصری: د جال دمتر وک الحدیث تھا ، ثقه لوگوں سے روایت کرتا تھا۔ (۲)

٣١٣ عربن سعدخولانی: حدیث سازتھا۔ (4)

۱۱۲ عربن سعید دشقی: ساجیکے نزدیک کذاب اور ابن عدی کے نزدیک غیر معتبر ہے۔ (۸) ۲۱۵ عربن شاکر بصری: اس کی کتاب میں بیس حدیثیں غیر معتبر ہیں۔ (۹)

٣١٧ \_ عمر بن صبيح خراساني: كذاب وحديث ساز تها، كذب وبدعت مين اس كي مثال دنيا مين

۱-تاریخ بغداد، ج۱۱،ص ۱۳۸۰ تذکرة الحفاظ، ج۳،ص ۱۳۸ (ج۳،ص ۹۳۳ نمبر ۸۸۷) ۲-الباریخ (ج۳،ص ۱۳۳ نمبر ۳۵۵۸) خلاصة لتجذیب ،ص ۱۳۸ (ج۲،ص ۲۲۱ نمبر۱۳۳۳) میزان الاعتدال، ج۲،ص ۲۵۱ (ج۳،ص ۱۸ نمبر ۲۰۱۷)

٣ \_البدلية والنهلية ، ج١٦ ، م ١٨٥ (ج١١٩ م ١٢٩)

٣ - ميزان الاعتدال، ج٢ بص٢٥ ( ج٣ بص ١٩ نمبر ٩٠٨ ) إلما لى المصوود ، ج ا بص ٢٧ ، ( ج٣ بص ٣٧)

۵\_ميزان الاعتدال، ج٢، ص ٢٥٤ (ج٣، ص ٩٥ انبر٣٠) تذكرة الموضوعات، ص ٢٥ (٣٠) الملآلي المصوعة ، ج ١، ص ١٦١، ج٢، ص ١٤١ (ج ١، ص ٢٣٣، ج٢، ص ١٣١)

٧- تبذيب التهذيب، ج ٧، ص ١٩٨٨ (ج٧، ص ٣٩٣) ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٥٧ (ج٣، ص ١٩٧)

٤ ميزان الاعتدال، ج٢ بص ٢٥٨ (ج٣ بص ١٩٩ نمبر ١١١٢) تذكرة الموضوعات بص ٢٩ (٢١)

٨ - ا كالل في ضعفاء الرجال ، (٥ م ع ٥ نبر ١٣٣١) ج٢ م ٢٥ (ج٣ م ٢٥ م ١٢٥)

٩\_ميزان الاعتدال، ج٢ بم٠٢ (ج٣ بم٣٠ ٢٠ نبر١١٣)

کہیں نہیں ملتی۔(۱)

۱۳۱۸ عربن عربی اللی : ابن عدی کے نزدیک نقد لوگوں کے نام سے جعلی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ ۱۳۱۸ مربن علی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۳)
۱۹۹ عربن عیری اسلمی : ابن حبان کے نزدیک نقد لوگوں کے نام جعلی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۳)
۱۹۹ عربن محربن مربی وراق : حدیث چورتھا اور سند ومتن کودگرگوں کرتا تھا۔ (۴)
۱۹۲۹ عربن مدرک قاضی بلخی : کذاب تھا۔ (۲)
۱۲۲۹ عربن موئی میٹی : کذاب وحدیث سازتھا۔ (۲)
۱۲۲۹ عربن موئی میٹی : کذاب وحدیث سازتھا۔ (۵)
۱۲۲۳ عربن مارون بلخی : کذاب نہی ورمتر وک الحدیث تھا۔ (۸)
۱۲۲۳ عربن یزیدرفاء بھری : جموٹا تھا اوراسکی حدیثیں غیرمعتبر ہوتی ہیں۔ (۹)
۱۲۲۳ عربن از ہرعتکی : کذاب ،حدیث ساز اورمتر وک الحدیث تھا۔ (۱۰)

ا ميزان الاعتدال، (ج٢، ص٢٦٢ (ج٣ م ٢٠ ٢٠ نبر نبر ١١٠٢) تذكرة الموضوعات، ص ١٤ (٥٥) تبذيب العبذيب، ج٤، ص٢٦٣ (ج٤، ص٢٠٨)

٢- الكالل افي الرجال، (ج٥، م ٢٦ نمبر١٢٣) لمان الميوان، ج٣، م ٣٣ (ج٣، م ٢٧ تنبر١١١٣)

٣- لسان الميز ان، جهم من ١٦١ (جهم من ١٦٨ نبر١١١٥)

٣- لسان الميز ان ، ج ٢ ، ص ١٣١ (ج ٣ ، ص ١٨ ٣ نمبر ١١١٥ )

۵\_تاریخ بغداد،ج۱۱،ص۲۳۲.

٢ ـ تاريخ بغداد، ج ١١، ص١٢، ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٢ (ج٣، ص٢٢٣ نمبر١١٢٢)

۷- پیزان الاعتدال، ج۲۰ م ۱۷۱ ج۳۰ م ۲۲۳ نبر۱۲۲۳) نصب الرلیة ، جا بم ۱۸۱ مستدرک کلی الیحسین جه بم ۱۲۳ (ج۳۰ بم ۱۳۳ مدیث ۲۲۲۳) ای المطالب، ص ۱۳۳ (ص ۹۰ مدیث ۲۰۰ ) المکالی المصوعة ، ج۲ بم ۸۲ (۱۲۸ ۲۵ (ج۲ بم ۱۵۲ ۲۵ ۲۳ ۲۸ (۲۳ ۲۸ ۲۳)

٨ - تاريخ بغداد، ج ١١،٩ ١٨، ميزان الاعتدال، ج٢٠،٩ ٣٢ (ج٣،٩ ٢٢٨ ببر ١٢٣٢) ابن المطالب، ص ١٢١ (ص٣٣٣

حديث ١٠١٠) الملآلي المصوحة ، ج٢ بص ٢٦ (ج٢ بم ٢٨)

٩\_لبان الميوان،ج٣،٩ ٣٣٩ (ج٣،٩ ١٨٩ تمبر١١٤)

١٠- تاريخ بغداد، ج١٢، ١٩٣٠، ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٨٥ (ج٣، ص ١٣٥ نبر ١٣٨ ) الملالي ألمصنوعة ، ج١، ص ١٩٥، ج٢، ص ١٩٥.

۳۲۷ - عمر و بن بحر جاحظ: بهت کتابین کلھیں، بہت جھوٹا تھا، خداورسول پرجھوٹ باندھتا۔ (۱) سا۲۷ ۔ عمر و بن بکرسکسکی: جھوٹا انسان تھا۔ (۲)

۲۲۸ عمروبن جربر بلی ابوحاتم نے تکذیب کی ہے۔ (m)

۴۲۹ <sub>ع</sub>روبن جمع : كذاب ،خبيث وغيرمعتبرتما - (۴)

۳۳۰ مروین حمین: کذاب وخبیث تھا۔ (۵)

ا ۱۳۳ مروبن جمید قاضی دینور: حدیث سازوں کی صف میں ہے۔ (۲)

٣٣٢ عمروبن خالد قرشي: كذاب وغيرمعتبرتعا ـ ( 4 )

سرس کے بیٹے کو کھایا تھا اس کے حدیث ہے کہ ابن عباس نے رسول سے روایت کی ہے کہ ابن عباس نے رسول سے روایت کی ہے کہ میں بہشت پہو نچا تو ایک بھیڑ یے کو دیکھا۔ پوچھا: یہاں بھیڑ یا؟اس نے کہا: میں نے پولیس کے بیٹے کو کھایا تھا اس لئے جنت میں ہوں۔ فر مایا: اگر تو نے پولیس کو کھایا ہوتا تو اعلیٰ علیبین میں ہوتا ۔ (۸)

مهسه عربن زیاد بایل: ابوحاتم وابن عدی کہتے ہیں کہ پکا جموٹا اور غیر معتبر تھا۔ (9)

السان الميوان، چې بم ۲۵۹ (چې بم ۲۰۹ مهم ۲۰۵۰)

٢ \_ ليان المير ان، ج٥،٥ م٠ ١٤)ج٥،٩٥ م نمبر ٢٥٠٥) كتاب المجر وهين، (ج٢،٩٥٠)

٣ \_ لسان الميوان، چ٣ ، ص ٥٥٨ (چ٣، ص ١١٣ كبر ١٢٥٧)

٣- تاريخ بغداد، ج١٦، ص ١٩١، المقالى المصوعة ، ج٢، ص ٨،٨٩، ١٥ (ج٢، ص١١، ٩١، ١٩٨، ١٢١١)

۵- تاريخ بغداد، ج ۵ م ۱۹۰۰ المل ل المصوية ،ج امس ۱۰ (ج ام ۱۹۸)

٢- ميزان الاعتدال، ج ٢ من ٢٨ (ج ٣ من ٢٥١ نبر ٢٥١)

٤ - ميزان الاعتدال، ج٢، ص ٢٨١ (ج٣ بص ٢٥٧ نمبر ٢٣٣٩ ) نصب الراية ، ج ابص ١٨١، ١٨١، مجمع الزدائد، ج ابص ٢٣٦، الملا لي المصنوعة ، ج٢، ص ١١ (ج٢، ص٣٢)

۸ کتاب الجرومین ، ( ۱۳۶ می ۸ ) تذکرة الموضوعات ، م ۲۷ ( ۳۳ ) میزان الاعتدال ، ۲۵ می ۲۸۷ ( ۳۳ می ۲۵۸ نبر ۱ ۲۳ ۲ ) کسان المیر ان ، چیم ، م ۱۳۳ ( چیم ، می ۱۸۸ نبر ۲۷ ۲ )

9-الكافل فى ضعفاء الرجال، (ج2، م 10 انبر ١٣١٧) تاريخ بغداد، ج١٢، م ٢٠٥، ميزان الاعتدال، ج٢، م ٢٨٨ (ج٣، م ٢٠٠ نمبرا ١٣٧ منتدرك على المتحسين ج٣، م ١٢ (ج٣، م ٢٠ حديث ١٣١٣) إلماً كى المصوعة، جام ١٩٩٣ (جا، ٢٩٠٣)

۳۳۵ عمروبن عبيدمعتزلي بصرى بدكار وكذاب تعار (1)

۳۳۶ عمروبن ما لك قيمى : كذاب وحديث چورتھا۔ (۲)

۳۳۷ - عمر و بن محمر بن اعشم : كذاب وحديث مياز تھا۔ (٣)

۳۳۸ عمروین واقد دمشقی: دحیم کہتے تھے کہ ہمارے شیوخ اس سے روایت نہیں لیتے۔ بیشک (۴) وہ کذا ہے۔

٣٣٩ -عنبسه بن عبدالرحمٰن كذاب وحديث سازتھا۔ (۵)

۴۴۰ عوانداین عم بنی امیه کی مدح میں حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۲)

ا ۱۳۴ میسی بن زید ہاشی: کذاب تھا۔ (۷)

۲۴۲ عيسيٰ بن عبدالعزيزلني بيان حديث ميں غيرمعتر تعا۔ (٨)

سمم عینی بن بزید بن داب لیثی مدین: کذاب وحدیث ساز تھا۔ ابن مناذر کہتے ہی کہ ابن داب سے ہرگز روایت نہ کرو، وہ دوسرول کو ہلاک کرنے والا ہے، جموثی حدیثوں سے نجات کا طالب

ے،ال کے پیچے چانا مراب کے مانند ہے۔(۹)

ا\_تارتُ بغداد، ج١١،٩٥٨، نصب الراية ، ج١،٩٥٠.

٢- لران الميز ان ،ج ٢٠،٥ ٢٥، (ج٥،٥ ١٣٣٨ نمر١٥١٢)

۳- میزان الاعتدال، ج۲،م ۴۰۰ (۳۳ م ۲۸۷ نمبر ۱۳۴۱) تذکرة الموضوعات، (ص۵۵،۵۲،۵۵،۵۷،۰۵،۹۷،۱۸، ۱۰۰) اللآنی المصوعة ، ج۳ م م ۱۰ ( ج۲،م ۱۸۷)

٣- ميزان الاعتدال، ج٢ بص٢٠٦ (ج٣، ص١٩١ نبر٢٥٥)

۵- يرزان الاعتدال، ج٢ م ٢٠٥٥ (ج٣ م م ٢٠٠١ نبر ١٥١٢) تبذيب العبد يب، ج٨ م ١٢١ (ج٨ م ١٣١٠)

٢ \_ لسان الميوان ،ج ٢ ، ص ٢٨٦ (ج ٢ ، ص ٢ ٢٨ نمبر ٢ ١٣٥)

٤ لنان الميوان، جهم ١٩٥٥ (جهم ١٥٥٨ فمر١٢١٢)

٨ - لماك المير الن ، ج ١٩ ، ١٥ ، ١٥ ( ج ١٩ ، ١٥ ، ١ ، مبر ١٣٥٥ )

٩- تاريخ بغداد، ج ١١،٩ ١٥٠ ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٩٩ (ج٣، ص ١٣٤ نمبر ٢٦٢٥)

# - المراب اورجعل ساز تحدثين المراجع ا

(خ)

۳۳۳ غنیم بن سالم :مشهور کذاب تھا،اس کی تمام روایات حیر تناک ہوتی تھیں۔(۱) ۳۳۵ \_غیاث!بن ابراہیم نخعی: کذاب وحدیث سازتھا۔(۲)

**(ن**)

۱۳۲۹ فضل بن احداد لوی: اس نے اساعیل بن عمرو سے زیادہ حدیثیں گڑھی ہیں۔ اس کئے کذاب تھا۔ (۳)

۲۲۷ فظل بن جبار: كذاب ہے۔ (۳)

۲۴۸ فضل بن سکین تطبیعی سندی این معین لعنت کر کے کہتے کہ کذاب تھا۔ (۵)

ومهم فضل بن معل اسفرائن: كذب معتم تعا- (٢)

۲۵۰ فضل بن شهاب: کیلی کے نزدیک کذاب تھا۔ (۷)

ا ۲۵ فضل بن عيسي : كذاب تعا- (۸)

۴۵۲ فضل بن مجمد عطار بایل: كذاب وحدیث سازتها متن میں اپی طرف سے اضافه كردیتا

ا ـ كمآب المجر وجين، (ج٢،ص٢٠) ميزان الاعتدال، ج٢،ص٣٣٣ (ج٣،ص ٢٣٣ نمبر ٢٦٢) لميان المميز ان، ج٣،ص ١٣٣ (ج٣،ص ٩٨٩ نمبر١٠٥٢) تذكرة الموضوعات،ص ٨٨،٨٩ (ص ٢٢،٢٢)

۲ ـ. تاریخ بغداد، ج۱۴ م ۲۷ منصب الرابیة ، ج۱۶ م ۴۳۹، میزان الاعتدال ، ج۱۶ م ۳۲۳ ( ج۳ م ۳۳۷ نبر ۱۷۲۱ ) این المطالب م ۵۰ (ص ۱۰۰ حدیث ۴۵۲) الملا لی المصوعة ، ج۱۶ م ۱۳۳۱۱ ( ج۲۶ م ۲۲۷ ۲۲۲)

٣ إليان الميوان، ج٣ بم ٢٣٥ (ج٣ بم ١٥١ منبر١٥٥)

سم مجمع الزوائد، ج٢ م١١١.

٥- تاريخ بغداد، ج١٢ بم ٢٣ سر السان المير الن، جم، بم ١٣٥ ( جم، بم ١٥١ منبر ١٥٥٨)

المنتظم،ج ١٠،ص ١٥٥ (ج٨م ١٩٣٠م بر١٨٨) كسان الميزان، ج٣، ص ١٣٨ (ج٣، ص ١٥٤ نمبر ٢٥٠)

٤ لسان المير ان،ج ٢٩،٩ ١٩٠٨ (ج٧، ص ١٥ نبر ١٢٥١)

٨ الله المصوعة ، جع بس ١١٤ (جع بس ١١٣)

ها\_(۱)

۴۵۳ فهرین عوف: کذاب تلار۲) ۴۵۳ فیض بن وثیق: کذاب وخبیث تلار ۳) ۱۰۰۰

(Ü)

۴۵۵ - قاسم بن ابرا ہیم ملطی : کذاب ومتہم به جعل تھا۔ (۴)

٣٥٦ - قاسم بن الى سفيان معرى خبيث وكذاب تعار (٥)

٥٥٠ - قاسم بن عبدالله مدني: كذاب وحديث ساز تفا\_ (١)

۴۵۸ \_ قاسم بن محمر فرغانی: فاحش حدیث ساز تھا۔ (۷)

٥٩٩ \_قطن بن صالح دشقي : كذاب تعا\_ (٨)

**(し)** 

۴۲۰ \_ کادح بن رحمه: کذاب تعا\_ (۹)

ا\_میزانالاعتدال،چ۲،م۳۳۳ (چ۳،م۸۵۵ نمبر۲۵۷) لبان المیز ان،چ۳،م۸۳۳ (چ۳،م۳۲۵ نمبر۲۵۵۹) ۲\_لبان المیز ان،چ۳،م۵۵ (چ۳،م)۳۵ نمبر۱۲۳)

۳-تاریخ بغداد، ج۱۲،ص ۳۹۸ بمیزان الاعتدال، ج۲،ص ۳۳۷ (ج۳،ص ۲۲ نبر ۱۸۸۲) کنز العمال، ج۲،ص ۱۳۳ ( (ج11،ص ۵۳۵ مدیث ۳۲۳۹)

۳-تارخ بغداد، ج۸، ص ۷۷، ج۱، ص ۴۳۷، میزان الاعتدال، ج۲، ص ۳۳۷ (ج۳، ص ۹۷ نبر ۹۷۰) الملآلی المصوعة ، ج۱، ص ۸ (ج۱، ص۱۱)

۵\_تاریخ بغداد،ج۱۱،ص ۲۵م.

٧- ميزان الاعتدال، ج٢، ص ٣٣٩ (ج٣، ص ٢١ نبر ١٨١٢) تهذيب التبذيب، ج٨، ص ٣٢٠ (ج٨، ص ٢٨١) ائ المطالب، ص ٢٥٣٠، (ص١٥١ مديث ٢٣٣) المالى المصنوعة، ج٢، ص ١٤ (ج٢، ص ١٢١)

٢- ميزان الاعتدال، ج٢، ص ٣٣٦ (ج٣، ص ٩ كنبر ١٨٣٨) الملا لي المصوعة ، ج٢، ص ٨ (ج٢، ص١١)

٨ \_ ميزان الاعتدال، ج٢ م ١٣٨ (ج٣ م ١٩٩١)

9- ميزان الاعتدال ، ج٢ بص ١٥٦ (ج٣ بص ١٩٩ منبر ١٩٢٢) إلي ل المصوعة ، ج ابص ٢ ١٠ ، ج٢ بص ١١١ (ج ابص ٢٠٠٥ بن ٢١)

۲۷۱ کثیرین زیداسلمی: امام شافعی اسے جھوٹ کاستون کہتے تھے۔ (۱)

۲۲ م کشرین سلیم بن باشم ایلی: حدیث سازتها ـ (۲)

٣٦٣ \_ كثير بن عبدالله بن عمر ومزنى: جموث كاستون تفا ـ (٣)

٣٦٨ \_ كثير بن مروان شامى: كذاب تها،اس كى حديثول سے احتجاج صحيح نهيں \_ (٣)

۲۵م کلوم بن جوش قشری معتبرلوگوں کے نام سے جعلی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۴)

(U)

۱۹۲۷ء لاحق بن مسین مقدی: کذاب وتهت زوہ تھا، جن سے حدیث نہیں سی ان کے نام سے حدیث نہیں سی ان کے نام سے حدیث بیان کرتا ۔ اکثر محدثین اسے غیر معتبر صدیث بیان کرتا ۔ اکثر محدثین اسے غیر معتبر سیھتے ہیں۔ (۵)

**(**p)

۳۷۷ مامون بن احمد سلمی بروی: د جال وحدیث ساز تھا، نا درست مطالب روایت کرتا تھا۔ (۲) ۳۷۸ مبارک بن فاخر: نفت وا د ب کا امام تھا کذاب تھا اور تزویر میں مہارت تھی ۔ ان نی با تو ل

ا ان الطالب م ٢٣٨ (ص ٢٨٩ مديث ١٥٦٢)

٢ \_ تذكرة الموضوعات بص ٢٨ (٢٠) الملآلي المصنوعة ، ج٢ بص ٢٠١ (ج٢ بم ٣٧٨)

۳\_ ميزان الاعتدال، ج٢ يص ٣٥٣ (ج٣ يص ٢ - ٢ نبر ٢٩٨٣) اتى المطالب بص ١٤ (ص ٣٣ حديث ٢٨) المكالى المصوعة ، جا بص ٢٩ (ج1 بم ٩٣)

ې تاریخ بغداد، چ۱۲ پی ۱۳۸۳، میزان الاعتدال ، چ۲ پی ۳۵۷ (چې پی ۹ ۹۰ نمبر ۱۹۵۰) لیان المیز ان ، چ۳ پی ۴۸۸، چ۲ پی ۳۳۳ (چ۳ پی ۱۷۵ نمبر ۲۷۳۷ ، چ۷ پی ۱۰ نمبر ۱۰۹۱)

۳ - تهذیب المتبذیب، ج۸،م ۱۳۳۳ (ج۸،م ۱۳۷۰) میزان الاعتدال، ج۲،م ۱۳۵۷ (ج۳،م ۱۹۲۸) ۵ - تاریخ بغداد، ج۲،م ۱۳۳۰، ج۱۲،م ۱۰۰ کشف المخفا، ج۱،م ۲۳۵، الملآلی المصوحة ، ج۱،م ۱۹۰، ج۲،م ۱۲۰ (ج۱،م

<sup>111:57:90 297)</sup> 

<sup>-</sup> ميزان الاعتدال، جسم مي مراجسم ميسم) تذكرة الموضوعات بم عدمااا (ص الا ١٢٠) إلما لي المصوعة ، جسم ٥٠ (جسم ٥٥)

+ 300:02:- - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 -

کی روایت کرتا تھا۔ (1)

۲۹ ۲۹ مبشر بن عبیدهمصی: کذاب دحدیث سازتھا۔ (۲)

• ٧٧ - مجاشع بن عمرو: دروغ گوتھا۔ (٣)

ا ۴۷ \_ مجاعه بن ثابت خراسانی: کذاب اور کمیینه قعا \_ (۴)

۲۷۲م محمر بن ابان رازی د جال و کذاب تعار (۵)

۳۷۳ محمر بن ابرا ہیم سعدی فریانی: حدیث ساز تھا۔ (۲)

۲۷۳\_محمد بن ابراہیم شامی زاہد: کذاب تھا۔ (۷)

۵۷۵ محمد بن ابراہیم طیالی:بدمعاش، دجال وصدیث ساز تھا۔اس کی صدیث چوری میں ذرا بھی شکنبیں۔(۸)

> ۲۷۲ محمد بن انی نوح: کذاب دمتر وک الحدیث تفا\_ (۹) ۲۷۷ محمد بن احمد کتبی : کذاب دمکارتفا\_ (۱۰)

ا \_ المنتظم، ج٩، ١٥٥ (ج١٤، ١٥ • انمبرا٢٥) شذرات الذبب، ج٣، ١١٥ (ج٥، م ٢٥، م

۲\_منن بیمق ،ح کے بھی ۲۲۰، زادالمعاد،ج ابھی ۱۲۳ (ج ابھی ۱۲۰) چیزان الاعتدال، چ ۳ بھی ۲ (ج ۳ بھی ۲۳۳ نمبر ۵۰۷) الملآلی المصومة ،ح ابھی ۸۳،ج ۲ بھی ۲۲،۹۱۴ (ج ابھی ۲۰،۶ می ۱۲۵،۳۳۰)

۳-تاریخ بغداد، ج ۱۲،۹ ۵۰ میزان الاعتدال، ج ۳،م ۷ ( ج ۳،م ۲۳۸ نبر ۲۷۰۷) ای المطالب،م ۲۸،۳۷ (ص ۱۳٬۷۵۵ حدیث ۲۹۸،۱۲۱) املا کی المصوعة ، ج ۱،م ۱۲۷، ج ۲،م ۲۲۷ (ج ۱،م ۲۳۵، ج ۲،م ۲۷۸)

٣- تارخ بغداد، ج١١،٩٠١٢.

۵ لسان المير ان، ج٥ بس ٣٣ (ج٥ بس ١٩٠٠)

۲\_میزانالاعتدال، ج۳،م ۱۳ (ج۳،م ۴۴۸ نبر۱۱۲)

٤ يميزان الاعتدال، جهيم ١١ (جهيم ٢٣٥ نمبر٢٠١٤) تذكرة الموضوعات بم ١٠٢،٧١٠٣، ١٠٥ (ص ٢٦، ٣٠،

٥٥٠٥٠) تبذيب المتبذيب، جهم م ١١ (جه م س١١) الما لى المصوعة ، ج ٢ م ١٠٠، ١٠ (٢ م ١١٨م ١٨١)

٨\_لمان المير ان،ج٣،٩٥٢ (ج٥،٩٨ مم مرم ١٧٨)

١٠ لسان المير ان، ج٥، ص ٣٩ (ج٥، ص ٢٩٢١)

٩- تاريخ بغداويج ٢ بس١١١.

۸۷۷ محمد بن احدرسعنی:

كذاب وحديث سازقها عروبه كبتے بيں كداس سے بزاجھوٹانہيں ويكھا۔ (۱)

424 محمد بن احرقزوني: ابن نجار كہتے ہيں كه مل نے بچھادگوں كواس كى خدمت كرتے سنا۔ (٢)

٠٨٠ محد بن احد (قاضى حلب) انماطى في اس كى تكذيب كى ب- (٣)

۱۸۸\_محمر بن احمد ابوازی: كذاب تها\_ (۳)

۸۸۲\_ محمر بن احمد ابوترام: حدیث سازتها\_ (۵)

۳۸۳ محمر بن احمد با بلی متن وسند کواتھل چھل کر دیتا اور حدیث چرا تا تھا۔ (۲)

۸۸ محمد بن احمد عامری معری: اس کی ایک کتاب جعلی حدیثوں سے بحری ہے۔ ( 2 )

۸۸۵ یحد بن احمد بن محروم مصری: حجمونا تھا۔ (۸)

۲۸۷\_محمد بن احمر نحاس عطار: كذاب تعا- (۹)

٨٨٨ محربن احدز يوندي متهم بعديث سازي تقاء حاكم نے ندمت كى ہے۔ (١٠)

۴۸۸ محمر بن احمد اسحاق ابو بكريديني مشهور صاحب سيرت مهام بن عروة كهتے كدوه خبيث،

رثمن خدا، جموثا أور د جال تھا۔ (۱۱)

ا ميزان الاعتدال وج مع ١٧ (ج ٣ وص ٢٥٨ نمبر ١٣٤) لسان الميز ان وج٥ وص ١٩٢٨)

٢\_ليان الميوان، ج٥، ص٥٥ (ج٥، ص ٢٨ نمبر ١٩٨١)

س المنتظم، جه بس ۵۵ (ج١٦، ص ٢٨٨ نمبر ٢٥٠٥) لسان الميز ان، ج٥، ص ١٢ (ج٥، ص ١ كنمبر ١٩٨٧)

٣ ميزان الاعتدال، جسام ١٥ (جسام ٥٥ منبر٢ ١١٧)

۵\_لمان المير ان ، ج٥، ص٥٥ (ج٥، ص٣٢ نمبر١٩٩٨)

٢- ميزان الاعتدال، جسيم ١٥ (جسيم ٢٥٥ تبر ١٣٥) لسان الميزان الحاص ١٣٥ (ج٢ يم ٢٥ تبر ١٠٥ ) الملالى

المصوية ،ج م يص ١٥ (جم يص ٢١)

۸\_نسان البيز ان ، چ۵ص۵۵ (چ۵،ص۱۲ نمبر ۲۹۷)

2\_ميزان الاعتدال، جسم ١٩٠١ح

٩\_ميزان الاعتدال، ج٣، ص ١٩.

١٠ يسان الميز ان، ج ٥ بم ٣٣ (ج ٥ بم ٥١ نبر ١٩٣١)

الـتاريخ بغداد، جايس٢٢٢.

٩٨٩ محمر بن اسحال بني: حافظ تفاليكن يكا جهوثا تها\_(١)

٣٩٠ \_ محمد بن اسحاقع كاشى: كذاب وحديث سازتها\_ (٢)

٣٩١ \_ محمد بن اسحاق ضي : كذاب دمتر وك الحديث تعا\_ (٣)

۳۹۲ - محمر بن اسعد هنگی فقیه خنی: به مروت اور کذاب تھا۔ (۴)

۲۹۳ محدین اساعیل موی بن تفرنے تکذیب کی ہے۔ (۵)

۴۹۴ محمر بن اساعیل وسای: حدیث سازتھا۔ (۲)

٣٩٥ \_ محمد بن اساعيل عوام: جمونا اور مكارتفا\_ ( 4 )

۲۹۲ \_ محمد بن ابوب رتى: بنام ما لك حديثيں گڑھتا تھا\_ ( ٨ )

۲۹۷\_محمد بن ایوب بن سویدر ملی وه اوراس کاباپ مدیث ساز تھے۔ (۹)

۴۹۸ محمد بنتميم فاريا بي: كذاب وحديث مازتلا\_ (١٠)

ا ـ تاریخ بغداد، ج ۱۰ م ۹۰ مفتظم، ج ۵ م ۱۳۸ (ج۱۱ م ۱۳۷ نمبر ۱۳۷۲) میزان الاعتدال، ج ۱۳ م ۱۳۸ (ج ۱۳ م ۲۵ م نمبر ۱۹۹۵ )

٢- ميزان الاعتدال، ج٣٠، ص ٢٥ ( ج٣، ص ٢٧م نبر٢ ٥٢٠ ) تذكرة الموضوعات، ص١١، ٢٢، • ٨ (ص • ١،٢٠٠) الملّال المصوعة ، جا، ص • ٩ (جا، ج ١٤٠٢)

۳-تاریخ بغداد، جایص ۲۳۹، المنتظم، ج۵،ص ۱۳۸ (ج۱۱،ص ۲۳۳ نمبر ۱۳۹۹) میزان الاحتدال، جسم ۲۵ (جسم.ص ۷۲۰ نمبر ۲۰۰۷)

٣- الجوابر المفية ، ج ٢ ، ص ٢٦ (ج ٣ ، ص ٨٩ مبر ١٢٣١)

۵-تاری بغداد، ۲۶م ۵۳، المنتظم، ۲۷، ص۲۲ (۱۳۵، م ۱۵۹ نمبر ۲۷۳۸)

٢- لمان المير ان، ج٥، ص ٤٤ (ج٥، ص ٢٥٠) مجمع الزوائد، ج٩، ٩٠٠.

٤ - نسان المير ال ، ج ٥ ، ص ١٩ (ج٥ ، ص ١٩ نمر ٢٠٠٥)

٨ لسان المير ان، ج٥ من ١٠٠ نمبر٢٥ ع) إلما لي المصوعة ، ج ام ١٣٨ (ج ام ١٣٩)

9 ـ لسان المير ان من ٥٥ م ٨ ( ج٥ م ٩٩ نمبر ٢٥ م) الملا لي المصوعة ، خ ام ١٠ ( ج ١ م ١٠ ١٠)

۱۰ ـ تاریخ بغداد، ج یص ۳۳۳، میزان الاحتدال، ج ۳، ص ۳۳ (ج۳، ص ۳۹۳ نمبر ۲۲۹ ) لسان المیز ان ، ج ۵، ص ۹۸ ، ۲۸۸ (ج۵۵، ص ۹۹ نمبر۲۷ - ۷) الملآلی المصنوعة ، ج ۱، ص ۲۱، ج۲، ص ۸۵،۳۹ (ج ۱، ص ۱۷)

### مين المراجل ما زيمرين المراجل المراجل ما زيمرين المراجل ما زيمرين المراجل ما زيمرين المراجل ا

۴۹۹ \_محمد بن حاتم مروزی جمونا تفااورجعلی حدیثیں گڑھتا تھا۔ (1)

۵۰۰ محمر بن حاتم کشی: کذاب تھا۔ (۲)

٥٠١\_محمر بن حجاج واسطى كخى: \_ كذاب ،خبيث اورحديث سازتها \_ (٣)

۵۰۲\_محمد بن حسان کوفی خزاز ابوحاتم کہتے ہیں کہ کذاب تھا۔ (۳)

۵۰۳ محمد بن حسان اموی کذاب تھا۔ (۵)

۵۰۴ ـ محرین حیان متی: کذاب تقاادر مجدالحرام میں جموث بولتا تھا۔ (۱)

۵۰۵ \_ محمد بن حسن بن الي يزيد بهداني كوفي : كذاب ومتر وك الحديث تما \_ ( 4 )

۵۰۲\_محمد بن حسن شیبانی: کذاب تھا۔ (۸)

۵۰۵ محرين حسن الهوازي كذاب وحديث كاچور تقا- (٩)

۵۰۸ محمد بن حسن محدث ومفسر تقاليكن كذاب تقااور ذہبى كنز ديك آخرز مانے كا دجال تقا۔ (۱۰)

ا معرفة الرجال (ج ابص ٩٣ نمبر٣٦٣) تاريخ بغداد، ج٢م ٢٧٤، ج٥، ص١١١.

۲\_ميزان الاعتدال، ج٣، ص ٣٧ (ج٣، ص٥٠ منبر ٢٣١١) الله لي ألمصوعة ، ج٢، ص٧٧ (ج٢، ص١٣١)

٣ - تاريخ بغداد، ج ٢٠٩ ، المان الميوان ،ج٥،ص ١١١ (ج٥،ص ١٣١ نبر ١٤٥) الله لي المصوعة، ج ابص ١٨٨

(JAM/JAZ)

سرلان الميزان، ج٥م ا١١ (ج٥م ١٣٥ نبر١٩٥٧)

۵\_54,017 (ج4,0710 نبرا24)

٢\_ تاريخ بغداد، ج٢، ص ٢٤٥.

2\_الجرح والتعديل ، جسيم ٢٢٥ (ج 2 بص ٢٢٥) ميزان الاعتدال، جسيم ٢٣ (جسيم ١٥٥ نبر ٢٣٨٢) ائن المطالب، ص ٢١٠، ٢٢ (ص ٢٨٣، ١٣٨ مديث ٢٨٣، ١٣٨١) مجمع الزوائد، جابس ١٢٨، الله لي المصنوعة ، جهيم ١٥٥ (جه، م ٢٩٠٣ كشف المحفاظ جابم ٢١٥.

٨ - الآريخ (جم م ١٨٥ منبر ١٤٤) تاريخ بغداد ، جم م ١٨١.

و المنتهم، ج٨، ص ٩٣ (ج١٥، ص ٢٥٩ نمبر ٢٠٦٧) ميزان الاعتدال، ج٣، ص ٣٣ (ج٣، ص ٢١٥ نمبر ٢٣٨٨) لسان الم المير ان، ج٥، ص ١٢٥ (ج٥، ص ٢٠٠) البدلية والنبلية ، ج٢١، ص ١٣ (ج٢، ص ١٥)

١٠ ييزان الاعتدال، ج٣ بم٣٥ (ج٣ بم١٥ نبر ٧٣٩)

٥٠٩ \_ محمد بن حسن بن زباله: كذاب دمتر وك الحديث تقاءر وايتي كمز وربوتي تغيير \_ (١)

١٥٠ يحمر بن حسن قطالهي : اس كي روايات وضعي موتي تتميس \_ (٢)

۵۱۱ محمد بن حسن بن كوثر ابو بحربر بهاري: كذاب تغايه (۳)

۵۱۲ محمر بن حسن نمیثا بوری: حدیث سازتھا۔ (۴)

۵۱۳ مجمه بن حسین ابو بکر وراق: حدیث ساز تعااور سند ومتن میں الٹ پھیر کرتا تھا۔ (۵)

۱۹۳ محمر بن حسين شاسي بخت جموثا تعا\_(۲)

۵۱۵ محمرین حسین مقدی: حدیث سازتها\_(۷)

۵۱۲ محمر بن حسين قطان بخي: ابن ناحيه نے تكذيب كى ہے۔ (۸)

۱۵ محمد بن حيدرازي: حافظ، عالمليكن كذاب وخبيث تفا\_ (٩)

۵۱۸\_محمد بن حسين بن عمران ابوعمر: حديثيں گڑ هتا تھا۔ (۱۰)

ارميزان الاعتدال، ج٣، ص٢٥ (ج٣، ص ١١٤ نبر ١ ٧٣٨)

٢- بارخ بغداد، ج٢ بم١٩١٠.

٣ - المنتظم، ج ٢ ، م ١٣ (ج١٣ ، م ٢١٩ غبر ٢٤١) لمان الميز ان، ج ٤ ، م ١٣١ (ج ٥ ، م ١٣٨ غبر ٢٢٥)

۳- بیزان الاعتدال، چ۳،ص ۲۷ ( چ۳،ص ۵۲۳ نبر ۱۹۹۷ ) تاریخ بغداد، چ۲،م ۲۴۸، المنتظم ، ج۸،م ۲ ( ج۱۵،م ۵۰ نمبر۳۰۰۵ ) شذرات الذہب ، چ۳،م ۱۹۱ ( ج۵،م ۱۲۷)

۵۔ المنتظم، ج۸،م ۳۳ (ج۵،م ۱۸۵نمبر ۱۳۵۲) میزان الاعتدال، (ج۳،م ۵۲۳) البدلیة والنهلیة، ج۱۲،م ۲۳ (ج۱۱،م۲۷)

٢ ـ بيزان الاعتدال، جسم ٢٨ (ج ١٩٠٨م ٥٢٥ نبر ٢٣٨)

٥- ميزان الاعتمال، جسام ٢٥ (جسام ٥٢٥ نبر ٢٣٨)

٨ - البدلية والنهلية ، ج اا بص ١٣٠ (ج ١١ بص ١٢٨)

9- تاریخ بغداد، ج۲، م ۲۷۲، میزان الاعتدال، ج۳، م ۴۹ (ج۳، م ۴۵۰ نبر ۷۵۳) شذرات الذبب، ج۲، م ۱۱۸ (ج۳، م ۲۲۳) الملآلی المصوعة ، جا، م ۴۵۹، ج۲، م ۱۷ (ج۱، م ۳۵۹، ج۲، م ۳۰)

١٠- تاريخ بغداد، ج٢، م ٢٣٥.

۵۱۹ \_ محمد بن خالد واسطى طحان: مر د كذاب وخبيث تقا\_ (1)

۵۲۰ محر بن خليد حنى كر ماني سخت مجمونا تھا۔ (۲)

۵۲۱\_محمر بن خلیل ذیلی: حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۳)

۵۲۲\_محربن داب مديني: كذاب تعا\_ (۴)

۵۲۳\_محمه بن دا و دبن دینار فاری: جمونا اور حدیث سازتها\_(۵)

۵۲۴ محر بن ززام: كذاب تفار (۲)

۵۲۵\_محمر بن ذكريا خسيب: حديثين گُرُ هتا تفا\_( 4 )

۵۲۷\_محمد بن زیاد جزری: حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۸)

۵۲۷\_محمر بن زیادیشکری: کذاب، حدیث ساز، اندهااورخبیث تھا۔ بغداد کے نامی جھوٹوں میں سے تھا۔ (9)

۵۲۸ \_ محمر بن زیاد طحان: اس کی حدیثیں جعلی ہوتی تھیں ۔ (۱۰)

ا ميزان الاعتدال، جسم ٥١٨ (جسم ٣٣٥ نبر ٢٣٧٤)

۲\_تذكرة الموضوعات بس٨، (ص٢)

٣ ـ يَذِكرة الموضوعات بم١٦، (ص١٠) بميزان الاعتدال ،ج٣ بمن ٥٣ (ج٣ بم ٥٣٩ فبر٧٩ ٢٠)

٣ \_ بيزان الاعتدال، ج٣ م ٢٥ (ج٣ م ٢٠٥٠ منبر ٢٩٩٨)

۵\_ ميزان الاعتدال، چه بم ۵۴ (چه بم ۵۰ نبر ۲۰۹۹) ليان الميزان رجه بم ۲۰۱ (چه بم ۱۲۳ نبر ۵۳۵،

جىم ، من ١٥٨) الملالي المصنعة ، جاء من ١٠١٠ ج ٢٠ من ١٩٩ ( جاء من ١٩٩ ) من ١٨١)

٢\_ تزكرة الحاظ، جمع، ص ٢٥ (جمع، ص ١٣٠٩ نبر ١٠٠١)

2\_ميزان الاعتدال، جسم ٥٨ (جسم ٥٣٥ نبر٢٥٣) الآلي المصوعة ، جام ١١١،٥١ (ج٢،٩٨ ٢٣٠٠٩)

٨\_ تذكرة الموضوعات مع ٨٨٠٢٤١ (ص٥٠٠٠٣)

۹\_تارخ بنواد،چ۵،۹۰۰/۹۷۱ک المطالب،ص۷۱ (ص۳۱ مدیده۳۳) بیزان الاعتدال، چ۳،۹۰۰ (چ۳،۹۵۰ نبر ۷۹۲۷)

١٠ ـزادالموادين ايس ١٠١ (ج ايس١٢١)

- الله الماري الماري

۵۲۹ \_ محمد بن سعيد مصلوب شاى :عمد أحديثين كره هتااور كذاب تفا\_ (١)

۵۳۰ محمد بن سعيدازرق: كذاب وحديث سازتھا۔ (۲)

۵۳۱ \_ محمد بن سعيد مروزي بورتى: حديثيں گڑھتا تھا۔ (٣)

۵۳۲ \_ محمر بن سليم بغدادي: جيوڻي حديثيں بيان کرتا تھا۔ (۴)

۵۳۳ محمد بن سليمان بن الي فاطمه: كذاب وحديث سازتها\_ (۵)

۵۳۷ محمد بن سلیمان بن دبیر: ثقه لوگول کے نام سے حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۲)

۵۳۵\_محمر بن زیاد: حدیث سازی کرتا تھا۔ (۷)

۵۳۱ محد بن سليمان سب في اس كى تكذيبكى بــ (٨)

۵۳۷ محمد بن سنان قزاز بھرى: ابوداؤدوغيره نے تكذيب كى ہے۔ (٩)

۵۳۸\_محمرین تبل عطار: حدیث سازتھا۔ (۱۰)

۵۳۹ \_ محمد بن شجاع بلجي فتيه عراق: كذاب ادر حديث مين حيله كرتا تها \_ (۱۱)

ا-تارخ بغداد،ج ١٣٠م ١٢٨، ميزان الاعتدال، جسم ١٨ (جسر ص ١١٥ نمبر ٢٥٩)

٢-ميزان الاعتدال، جسيم ١٥ (جسيم ٢٥ فبر٢٠ م) الملا لي المصوعة، جابي ٢٦٣ (جابي ٢٦٣)

٣- تاريخ بغداد، ج٥م ٩ ٩٠٠، إلما لي المصنوعة ،ج١،٩٥٨ ١٣٨، ج٢،٩٥٨ (ج١،٩٥٧، ج٢،٩٥١)

٣- يمزان الاعتدال، جسم ١٩ (جسم ١٥٧ ممر ١٩٥٥)

۵\_ميزان الاعتدال، جسم، ١٩ (جسم، ١٥ منبر٢ ١٩٣٥)

٢- كآب الجروفين ، (ج٢ بر١٣٧)

٧- ميزان الاعتدال، ج٣، ص ٢٩ (ج٣، ص ٥٤٣ مبر ١٦٢٥)

۸ \_ کتاب المجر وجین، (ج۲،ص۳۰)ا لکامل فی ضعفاء الرجال، (ج۲،ص ۲۵منمبر ۱۷۷)میزان الاعتدال، ج۳،ص ۲۷ (ج۳،ص ۴۵نمبر۲۲۳) تاریخ بغداد، چ۵،ص ۴۹۷

٩\_ شذرات الذبب، ٢٠,٥ ١٢ (ج٣,٥ ٣٠) مجمع الزوائد، ج٢,٩ ١٣٩)

۱۰- تاریخ بغداد، چ۵ می ۳۱۵ بیزان الاحتدال، چ۳ می ۱۷ (چ۳ می ۷۷ نمبر ۷۱۵) الملا کی لمصنوعة ، چ۲ می ۹۹ (چ۲ می ۱۸۱) ۱۱- تاریخ بغداد، چ۵ می ۳۵۱ ، انمنستگم ، چ۵ می ۵۸ (چ۲۱ می ۹۰ تنبر ۱۷۲۷) میزان الاعتدال ، چ۳ می ۱۷ (چ۳ می ۷۷۵ نمبر ۷۲۲۷ ک) شذرات الذہب، چ۲ می ۱۵۱ (چ۳ می ۴۸۵) الملا کی المصنوعة ، چ۱ می ۴.



۵۴۰ \_ محمد بن ضوبن صلصال: كذاب وشرابي تفا\_ (۲)

ا ۵۴ محمد بن عبد بن عامر سمر قندی کذاب اور جعلی حدیث گڑھنے میں مشہور تھا۔ (۲)

۵۴۲\_محمر بن عبده قاضی بصری: كذاب دمتر وك الحديث تعا\_ (۳)

۵۴۳ محمر بن عبدالرحمان بن بجير: كذاب ومتروك الحديث تعايه (۳)

۵۳۳ محرین عبدالرحمان ابوجابر بیاضی: کذابُ دمتروک الحدیث تھا۔ (۵)

۵۳۵ محمد بن عبد الرحمان بيلماني: اپني باپ سے دوسوجھوٹي حديثوں پرمشتل كتاب پائي۔ (۲)

۴۷ ۵ محمد بن عبدالرحمان قشیری: كذاب متروك الحدیث اور حدیثیں گڑھتا تھا۔ ( 2 )

۵۳۷ محمر بن عبد الرحمان بن غزوان كذاب وحديث سازتها، ثقه لوگول كے نام سے حدیثیں

بيان كرتا تفا\_(٨)

۵۴۸\_محمه بن عبدالعزيز جارودي عباداني: حافظ اور دروغ گوتھا۔ (۹)

۹۷ ۵ محمد بن عبدالقادر بن ساک واعظ: کذاب تھا،اس سے روایت کرنا جائز نہیں۔ (۱۰)

ا\_تاریخ بغدا، ج۵ بص۱۳۷.

۲\_ تاریخ بغداد، ج۲،ص ۱۹۸ میزان الاعتدال، ج۳،ص ۹۹ (ج۳،ص ۱۳۳ نمبر ۱۹۰۰) لبان المیز ان ،ج۵،ص ۲۷۲ (ج۵،ص ۷۰ نمبر ۲۷۷۷) المکالی المصوعة ،ج۱،ص ۱۲،۳۱ (ج۱،ص۲،۳۳۲)

٣\_ميزان الاعتدال، ج٣ م ١٧ (ج٣ م ١٣٧ نمر١٠٥)

٣ - ميزان الاعتدال، جسم ٩٠ (جسم ص ٦٦١ نمبر ٢٨٠) لسان الميز ان، ج٥ ، ص ٢٣٦ (جسم ٢٥٠ نمبر ٢٧٢٧)

٥ \_ الجرح والتعديل، جسم ٣١٥) جديم ٣٢٥) ميزان الاعتدال، جسم ١٨ (جسم ١١٢ نبر٢٨٢)

٢- ميزان الاعتدال، ج٣م ٨٥ (ج٣م ١٢ نمبر ٢٨٤) إلما لي المصنوعة ، ج ام ٢٣٩ (ج اص ٢٧٩) كشف الخفاج ٢٠م اك

٢\_ الجرح والتحديل، جسم ١٣٥٥ (ج ٤، ص ٣٢٥) ميزان الاعتدال، جسم ١٩٥ (جسم ١٢٣ نبر ١٨٨٥)

٨- تاريخ بغداد، ج٢م ١١١، ميزان الاعتدال، ج٣م ٩٠ (ج٣م ١٢٥ نمبر ١٨٥٤) تذكرة الموضوعات، ص ٢٠٠

(ص ٢٩) لمان الميز ان،ج٥،ص ٢٥٣ (ج٥ص ١٢٣ تبر ٢٥٧٥)

٩ ميزان الاعتدال، ج٢ م ٩٥ (ج٣ م ١٣٠ نمبر٧٨٨)

۰۱\_ المنتظم، چه بم ۱۲۱ (ج.۷. من ۱۸۱ نبر ۳۷۸) میزان الاعتدال، چ۲، من ۱۴ (ج۳، من ۱۳۰ نبر ۷۸۸) لسان المیز ان ، چ۵، من ۲۲۳ (ج۵، من ۲۹۸ نبر ۷۸۹)

۵۵۰ محمد بن عبدالله بن ابی سره ابو بکر مدنی: کذاب، کمینها ورحدیثیں گڑھتا تھا ، مدینه میں فتوی دیتا تھا۔(۱)

۵۵۱ محد بعبد الله اشانی: كذاب، د جال، مدیث ساز اور سخت متعصب تفایه (۲)

۵۵۲\_محمر بن عبداللها بوسلمه: كذاب تفا\_ (۳)

۵۵۳ محربن عبدالله بن علاشه: حديث سازتها\_ (۳)

۵۵۴- محربن عبداللهغدادي: بزرك كذاب تعا- (۵)

۵۵۵ مجرین عبدالملک انصاری مدنی: کذاب وحدیث ساز تھا،احدیے اس کی ساری حدیثیں جلا ڈالی تھیں۔(۲)

۱۹۵۹ محمد بن عبد الواحد غلام تعلب: خطیب کہتے تھے کہ اگر مرغی اڑتی تو کہتا کہ اعرابی نے مجھ سے روایت کی ہے ابن سے روایت کی ہے اور اس کے بارے میں صدیث سنا دیتا تھا۔ کس نے اس کی توثیق نہیں کی ہے۔ ابن نجار کہتے ہیں کہ اس نے معاویہ کی مدح میں جموثی حدیثیں گڑھی ہیں۔ (ے)

۵۵۷\_محمد بن عثان قاضی نصیبی: کذاب تھا،شیعوں کےمطلب کی غلط حدیثیں روایت کرتا اور گڑھتا تھا۔ (۸)

ا ـ تاریخ بغداد، ج۱۸ می ۱۷ ۲۳ ، تهذیب العجذیب ، ج۱۲ ، می ۱۷ (ج۱۲ ، می ۳۱ ) میزان الاعتدال ، ج۳ ، می ۸ (ج۳ ، می ۹۲۵ نسر ۷۷۵ )

٢ ـ تاريخ بغداد، ج٥، ص ١٣٣، ١٣٨ ، الله لي المصنوعة ، ج ١، ص ٢٧ (ج ١، ص ٢٧١)

٣- تذكرة الموضوعات بم ٩٥،٣٣ (م ١٤٠٣)

٣- تذكرة الموضوعات م ٥١٠٥، (٣٨)

۵\_تاریخ بغداد،ج ۲، ص ۳۲۸.

۲-تاریخ بغداد، ج۲،م ۱۳۳۰،میزان الاعتدال، ج۳،م ۹۵ (ج۳،م ۱۳۲ نمبر ۸۸۸) بجمع الزوائد، ج۱،م ۱۲۳) الملآلی العمومة ، چ۲،م ۸۹، ۲۲۳،۲۲۸ (چ۲،م ۱۹،۲۵۲،۸۱۸)

۷-تاریخ بفداد، ۲۶ص ۳۵۵ پلسان المیو ان ، ج۵،ص ۲۷۸ (ج۵،ص ۴۸۵ نبر ۸۱۸ ) ۸-تاریخ بغداد، ج۳،ص۵۲، لسان المیو ان ، ج۵،ص ۱۸۱ (ج۵،ص ۱۹۹ نبر ۱۵۵)

۵۵۸\_محمد بن عثان بن الی شیبه: اکثر محدثین کے نز دیک گذاب اور حدیث سازتھا۔(۱) ۵۵۹\_محمد بن عثیم: گذاب دمتروک الحدیث تھا،اس سے روایت کرنا محیح نہیں۔(۲) ۵۹۰ محمد بن عکاشہ کر مانی: دروغ گو،حدیث ساز اور غلط مطلب کی روایت بیان کرنا تھا اور رور دکر حدیث سنا تا تھا۔(۳)

۵۱۱ محمر بن علی بن موی سلمی دشتی: مشائخ کے نام سے جموثی حدیثیں سنا تا تھا۔ (۴) ۵۶۲ محمر بن علی بن ووعان: اس کی تمام احادیث جموثی جیں ،متن وسند میں ملاوث کرتا تھا۔ (۵) ۵۶۳ محمر بن علی سمرقندی: کذاب تھا، ثقد لوگوں کے نام سے روایات نقل کرتا تھا۔ (۲) ۵۲۳ محمد بن عمر بن فضل بھی: کذاب تھا۔ (۷)

۵۲۵ محرین عیسی اندلی: كذاب وحدیث سازتها .. (۸)

۵۲۷\_محمر بن عیسیٰ بن عیسیٰ بن تمیم: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۹)

۵۷۵ محمر بن فرات کوفی: جمونا تھا بحارب سے موضوع روایات سنا تا تھا۔ (۱۰) ۵۲۸ محمد بن فرخان بن روز به: غلط حدیثیں سنا تا ثقه لوگوں کے نام سے روایت گڑھتا تھا۔ (۱۱)

ارتاريخ بغداد،ج ١٠٥٣م ٢٥٠١٠.

٢ ـ ميزان الاعتدال، ج٣ بم١٠ ا (ج٣ بم١٢٢ نمبر ٢٩٣٧ )

٣- ميزان الاحتدال، چه بص ١٠ ( چه بص ١٥٠ نبر ٤٩٥ ) الملآلي المصوعة ، چه بر ١٣٣،٣٣٠، ١٠٩ ( چه بر ١٢٥، ١٢٨٠ ، ١٣٩

٣ \_لمان الميزان، ج٥ ، ص ١٦٦ (ج٥ ، ص ٢٥٦ نم ٧٨٢)

۵ \_ لهان الميوان ، چ۵ ، ص ۳۰۵ (چ۵ ، ص ۳۳۵ نمبر ۲۸۱۲ )

٧ لسان اليوان، ج٥، ص١٩٧ (ج٥، ص٣٣٣ نمبر ٧٤٨٥)

۷\_ تارخ بغداد، ج ۱۳ م ۱۳ میزان الاعتدال، ج ۱۳ م ۱۱ (ج ۱۳ م ۱۷ نمبر ۷۰۰۸

٨ ـ تذكرة الموضوعات من ٢٥ (ص٣٦) لهان الميوان ، ج٥ ، ص٣٣٣ (ج٥ ، ص ٢٤٤ نبر ٤٨٩)

وران المير ان ، چه من ۳۲۵ (چه من ۱۷۸۸ نبر ۱۸۹۲)

١٠ - ارت بغداد، جسيم ١٦٠، اللال الصوعة ، جسيم ٢٣٩ (جميم ١٥٥)

االسان الميوان، ج٥، ص ٣٣٠ (ج٥، ص ٣٨٠ نبر ٨٠٥) ميزان الاعتدال، (ي٣، ص بنبر ٨٠٥٠) الله لي المصوعة ، ج١٠

ص ۱۹۸\_۱۹۹ (عاش ۱۹۸\_۱۹۹)

۵۲۹ یحمه بن فضل بن عطیه مروزی: کذاب وحدیث سازتها\_(۱)

• ۵۷ محمد بن نصل يعقو بي واعظ: كذاب تفاا ورخلوط احا ديثسنا تاتها\_ (۲)

ا ۵۷ محمد بن قاسم ابو بكر بني : حديث كر هتا تها\_ (٣)

۵۷۲ محمر بن قاسم طالقانی: کذاپ،خبیث اورمر جنه کا آ دمی تھا۔ (۴)

۵۷۳ محمرین مجیب کوفی: کذاب، دشمن خدا تھااور صدیث میں نسیان کرتا تھا۔ (۵)

۵۷۴ محمر بن مجيب ابو بهام قرش كذاب ونسيان حديث كاشكارتها\_ (۲)

۵۷۵ محمر بن محرم: كذاب تفا\_ (۷)

٢ ـ ٥٧ \_ محمد بن محسن اسدى: لا كق اعمّا دنبيس تحا،متر وك الحديث ، كذاب وحديث سازتها\_ ( ٨ )

۵۷۷ مجمد بن محمد جر جانی: حافظ وامام تھا، کیکن مگنام شیوخ کے نام سے حدیثیں وضع کرتا تھا۔ ابو

سعيدنقاش فتم كماكر كہتے ہیں كەحدیث سازتھا۔ (۹)

۵۷۸ - محمد بن محمد يعبد الرحمان خثاب تغلبي: شراب خوار اور وضع حديث كيسليله ميں بطورمثل

ا ـ تاریخ بغداد، چ۳،ص ۱۵۱،میزان الاعتدال، چ۳،ص ۱۴، چ۳،ص ۵نبر ۵۰۹) تذکرة الموضوعات،ص ۲۷ (ص۵۳) مجمع الزوائد، چ۲،ص ۷۷،الملآلی المصنوعة ، چ۱، چ۴، چ۴،ص ۲۲ (چ۱،ص ۲۱، چ۲،ص ۱۳)

٢ ـ لسال المير الن ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ (ج ٥ ، ص ٢٨ منبر ١٩١٣)

١ - اللا في المصنوعة ،ج ٢،٩ ١٢٢ ( ج ٢،٩ ١١٨)

٣ \_ اللا لى المصوعة ، ح ا من المراح على ١٠١١ / ١١٥ (ح ارص ٢٠ مع ٢٠ من ١٢٨ ١٩٥٨ ١٩٨٨)

۵-تاریخ بغداد، چهم م ۲۹۸، میزان الاعتدال، چهم ۲۸ (چهم مهم ۲۴ نمبر ۱۱۱۸) المیآلی المصوعة ، جام ۱۲۵ (چم، ص۲۲ نمبر ۱۱۱۸)

٢ - مجمع الزوائد، ٩ م ١٥، اللالى المصنوعة ، ج ام ١١٥ (ج ام ٢٢٧)

٧- الما لى المصوعة ، ج ٢ م الا (ج٢ م م ١٠٧)

۸ میزان الاعتدال، چ۳،م ۱۲۹ (چ۳،م ۲۵ نبر ۸۱۲) تذکرة الموضوعات، ۱۹۳ (ص۲۲) تبذیب العبذیب، چ۹،م ۳۳۰ (چ۹،م ۳۸۱) الملا فی المصنوعة ، چ۲،م ۹۰ (چ۲،م ۴۰۰)

٩- تذكرة الحفاظ، جسم ١٨١ (جسم ١٨٨ نبر ١٩٩)

بيان كياجا تا تھا۔(1)

۵۷۹ محمر بن محمر بن معمر محدث كذاب وحديث سازتھا۔ (۲)

۵۸۰ محمرین محمر باغندی: حدیث میں مدلیس کرتا تھااور خبیث تھا۔ ( m )

۵۸۱ محمد بن مروان سدی صغیر: کذاب، غیر معتبر اور حدیث ساز تھا۔ اس سے ہرگز حدیث نہ لینا جاہئے۔ (۴)

۵۸۲ میرین مزید ابو بکرخزاعی معروف بداین ابی الاز برنحوی: نهایت جھوٹاتھا، مندخطیب میں ہے کہ کذاب تھا۔ (۵)

۵۸۳ - محمد بن مستنیر ابوعلی نحوی معروف به قطرب: ابن سکیت کہتے ہیں کہ لغت میں دروغ موقعا اس لئے اس کا نام ذکرنہیں کیا۔ (۲)

٥٨٨ محمر بن مسلمة واسطى باطل حديثين وضع كرتا تعا- (٤)

۵۸۵ محمر بن معاویه ابوعلی نیشا پوری: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۸)

۵۸۷\_محربن منده: كذاب دوروغ كوتفا\_(٩)

ارلیان المیوان، چ۵،ص ۳۵۹ (چ۵،ص ۲ ۴۰۰ فیر ۹۲۳) ۲ کیان المیوان، چ۵،ص ۴۲۹ (چ۵،ص ۱۳۴۰)

٣ \_ لمان الميوان ، ج ٥ ، ص ٢٠ (ج ٥ ، ص ٢٠ م نمر ١٩١٥)

۳\_تاریخ بغداد، ج۳ بم ۲۹۲ بیزان الاحتدال، ج۳ بم ۱۳۲ (جه، م ۳۳ نمبر ۸۱۵ ) ای البطالب بم ۲۱۷ (ص ۳۳۳، ۱۳۷۰ حدیث ۵-۱۰۱۱ ) المآلی المصنوعة ، ج۲ بم ۱۲،۱۰۱،۲۸۳ (ج۲ بم ۵۲،۱۸۵،۲۵۳)

۵ ميزان الاعتدال، جسم، ۳۵ (جسم، ۳۸ نبر ۱۲۳) الاصلية ، جسم، ۲۸ ، البغية الوعاة ، مسم ۱۰ (جما، مسمس

نمبر٢٨٢) مفتاح السعادة من ام ١٥٧ (ام ١٥٥)

۲\_بغیة الوعاة بم ۱۰ (ج ابس ۲۳۲ نمبر ۲۳۳)

٧- تاريخ بغداد، ج ١٩،٩ ١٠ مليان الميوان، ج٥،٥ ١٨٣ (ج٥،٥ ٢٣ نبر١٠٥)

۸\_تاریخ بغداد، چ۳،من۳۷\_۲۷۲،میزان الاعتدال، چ۳،من ۳۸۱ ( چ۳،من۳۳ نمبر ۸۱۸۸ ) مجمع الزوائد، چ۱،من۳۹۳،

اللآلي المصنوعة ، ج ام ١١٠، ج ٢ م ٢٠ (ج ام ٢٥٥، ج ٢ م ٢٥٥)

و لهان المير ان، ج ۵، ص ۳۹۳ (ج۵، ص ۴۳۵ نمبر ۸۰۵۸)

•€+€ FOA }+3•

۵۸۷\_څمرين منذرتا بعي: كذاب تفا\_ (۱)

۵۸۸\_محمر بن منصور بن جيڪان : كذاب تھا۔ (۲)

۵۸۹ \_محمد بن مهاجر طالقانی: کذاب قلااور حدیث وضع کرتا تھا۔ (۳)

۵۹۰ محمر بن مهلب حرانی: حدیث سازتها . (۴)

۵۹۱ محمد بن موی بن الی نعیم واسطی: کذاب و ضبیث تھا۔ (۵)

۵۹۲\_محدین فیم نصیبی: کذاب تھا۔ (۲)

۵۹۳ محربن بارون باشي: حديث ين نسيان كاشكارا ورمتهم به كذب تفا\_ ( 4 )

۵۹۴ محمر بن نميرفارياني: حديث سازتها\_ (۸)

۵۹۵ محمرین ولید قلانی بغدادی: کذاب وحدیث سازتها ـ (۹)

۵۹۲\_محمر بن وليد قرطبي: حديث ساز تعا\_(١٠)

۵۹۷\_محمد بن ولیدیشکری: از دی نے اس کی تکذیب کی ہے۔ (۱۱)

اللكالي المصوعة من ام العالم الالتا مي ١١٢)

٢- ميزان الاحتدال، ج٣ من ١٨٠ (ج٣ من ٨٨ نمبر ٨٢١٣)

٣- تاريخ بغداد، ج٣، ص٣٠ ١٠٠ نصب الرابية ، ج١، ص ٢ ١٤، ميزان الاعتدال، ج٣، ص ١٥٠ (ج٣، ص ٢٩ نبر ٨٢١٨ ) نسان الميران،ج٥،٩ م ٢٩٥ ج٥، ١٩٥٨ نبر ٨٠٨١ تذكرة الموضوعات، ص ٨٨ (ص ٥٩) الملالي المصوعة، جا، م

2712-272-1771 (312) 1775-372-172)

٣- ميزان الاعتدال، ج ٣٠ س٣ • ا (ج٥ بس ٣٩ نمبر ٨٢٢٠)

۵- ميزان الاعتدال، جسم ١٣١ (جسم ١٩٨٨م ١٨٢٨)

٢- يميزان الاحتدال، جسم ١٣١٥، (جسم ١٥٠م مر ١٥٢٨) اللالي المصوعة ، جسم ١٨ (٢٥، م ٨١٨)

٧- تاريخ بغداد،ج ٧،٩٠٣.

٨ - ميزان الاعتدال، ج٣ بم ٢٣٣ (ج٣ بص ٢ نمبرا ٨٢٧)

٩- ميزان الاعتدال، جسام ١٣٥٥) جسام ٩٥ نمبر ٨٢٩٥)

١٠ - ميزان الاعتدال، ج٣ بم ١٣٦ (ص ٢٠ نمبر ٨٢٩)

اارلسان الميوان ج٥، ص ١٩٥ (ج٥، ص ١٥ ٢٥ مبر ١٨١٥)

#### \* \$ + \$ المادر على ساز محدثين الماد على المادم عن المادم عن المادم عن المادم عن المادم الماد

۵۹۸\_محدین یجی بن رزین صیصی : د جال دحدیث سازتها\_(۱)

۵۹۹ محمر بن يريمستملي : حديث چوروحديث سازتها ـ (۲)

۲۰۰ \_ محمر بن يزيد معدني: كذاب وخبيث تفا\_ (٣)

۱۰۱ مجمرین بزید عابد: حدیث سازتها، مدح معاویه میں حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۴)

۲۰۲ محربن بوسف: كذاب تما، بنام طبراني حديثين گزهتا تما ـ (۵)

۲۰۳ مجرین پوسف رازی: شیخ ، د جال و کذاب تما ۱ (۲)

۲۰۴ محمر بن ياس كدي. (محدث بصره) كذاب تفاايك بزارسة زياده حديثين وضع كيس-(١)

۲۰۵ محمش نیشا پوری: حدیث سازتها۔ (۸)

۲۰۲ محمود بن علی طواری: كذاب تفا\_ (۹)

٤٠٠ \_مروان بن سالم دمشقی: كذاب وحديث سازتها \_ (١٠)

ا ميزان الاعتدال، جسام ١٧٥ ( جسام ١٣٠ فبر٥١٠) الملا لى المصوعة ، جام ٢٥٠،٥٢، ٢٥٣ جام ٢٠٠٠ ١٠٠١)

٢\_ميزان الاعتدال، ج٣ بس١٩ (ج٣ بص٢٦ نمبر٢١٩)

٣\_ ميزان الاعتدال، ج٣ م ١٩٥ (ج٣ م ١٧ نمبر ٨٣١٨)

٣ \_ليان الميزان، ج ٥ عن ٣٣٥ (ج ٥ عن ١٨٩ نمبر ١٩١٩)

۵\_لسان الميو ان، ج۵ بم ٢٣٨ (ج۵ بم ٢٩١٨) ميزان الاعتدال، (ج٣ بم ٢٥ ينبر ٨٣٣٥) الما كى المصنوعة ، ج ا بم ٢٩١.

٢- ميزان الاعتدال، جسم ١٥١ (جسم من ٤ غبر ١٨٣٨) تاريخ بغداد، جسم ١٩٤٠.

٧\_ تاريخ بغداد، ج٣ بم ١٣٣، تذكرة الموضوعات بم ١٥، ١٨ (ص ١٠ ١٣١، ١٥) شذرات الذيب، ج٢ بم ١٩٣ (ج٣ بم

٣١٢) ميزان الاحتدال، جسيم ١٥١ (جسيم ١٤٠٠م) الملالي المصوعة ، جسيم ١١٥،١١٢ (جسيم ١٢٠٠)

۲۰۰۱) تذكرة الحفاظ، جع، ص ۱۵ (جع، ص ۱۲۸ نمبر ۱۳۵)

٨ اللالي المصوية ،ج٢ من ١٥ (ج٢ من ٢٨)

٩- ميزان الاعتدال ، ج ٣ ، ص ١٥١ (ج ٣ ، ص ٨٨ نبر ٢٧ ٨٨) الاصلية بي ا ، ص ١٢٠٠.

١٠ - ميزان الاعتدال، ج٣ م ١٥٥ (ج٣ م ٩٠ نبر ٨٣٢٥) تبذيب العبديب، ج١٠ م ١٩ (ج١٠ م ٨٣٠) الملا لى المصوعة،

51, MIN(51, 201)

۲۰۸ \_مروان بن شجاع حرانی: موثق لوگوں کے نام سے حدیث گڑھتا تھا۔ (۱) ۲۰۹ ـ مروان بن عثان ذرقی: كذاب تفا\_ (۲) ۲۱۰ ـ مطهر بن سليمان: كذاب تعا\_ (۳)

الا \_معاويه بن طبي: حديث گرُ هيّا تعا\_ (٣)

٦١٢ \_معلى بن صبيح موصلى: عبادت گذار گريكا جموثا اور حديث سازتھا\_ ( ۵ )

٦١٣ معلى بن بلال بن سويد: كذاب وحديث ساز تعا\_ (٢)

١١٤ ـ مقاتل بن سليمان بلخي: كذاب ود جال تعا\_ ( 2 )

١١٥ منذرين زياد طائي: كذاب ومتروك الحديث تعا\_(٨)

۲۱۲ منصور بن عبدالله بروی: کذاب تفا\_ (۹)

١١٧ \_منصور بن مجابد: حديث سازتھا\_ (١٠)

ا - تهذيب التبذيب و جه م ١٩٥٨) ميزان الماعتدال ، ج ٣ ، ص ١٤١ ( ج ٣ ، ص ١٩ نبر ٨٣٢٨ )

٢ \_ اللالى المصوعة ،ح ام ١٥٠ (ج ام ٢٩)

٣- تاريخ بغداد، ج ١٣ وص ٢٢٠ ميزان الاعتدال، ج ١٣ م ١٤٧ ( ج٣ م ١٢٩ نمبر ٨٥٩٨)

٣- ميزان الاعتدال، ج مع م ١٨١ (ج م م م ١٨١ نمبر ١٨١٨)

۵\_لمان الميز ان . ج٢ بص١٢ (ج٢ بص٥ ع نبر٩٨٣٨)

٢ \_العلل ومعرفة الرجال، ج (ج) بم ١٥٠ نمبر١١٩) تارخ بغداد، ج٨، م ١٦٣، تذكرة الحقاظ، ج٣، ص١١١، ميزان الاعتدال،

جسيم ١٨١ (جهم ١٥٠ فمر ١٨٤ م) المكالي المصوحة ، جعيم ٢٥ (جع عرم ٨٨)

٧- تاريخ بغداد، ج١٦٠م ١٦٨، تاريخ ابن عساكر، ج٥م ١٦٠، يميزان الاحتدال، ج٣م ١٩١ (ج٣م ٣٠١ نمبر ١٨٧١) تهذيب التبد يب المجار عدام ١٨٥ (عدام ٢٨٩) اللالي المصوعة ، جام ١٨٨، ج٢، م ١١٧٠ (جام ١٢٥٠)

(アナイト・リグイで)

٨ - ميزان الاعتدال، ج ٣ ، ص ٢٠٠ (ج ٣ ، ص ١٨ انبر ٩ ٨٧٥) الملا لى المصوعة ، ج ١، ص ١٨ (ج ١، ص ١٨)

٩ شدرات الذبب، جسم ١٦٢ (ج٥ بس٩)

+ ا ميزان الاعتدال ، ج ساص ٢ - ١٢ (ج ٢٣ ، ص ١٩٥٥ نمبر ٨٧٢٧)



۱۱۸ \_منصور بن موفق حدیث سازتھا۔ (۱)

۱۱۹ مہدی بن ہلال بھری: کذاب، بدعتی اور حدیثیں گڑھتا تھا، عام طور سے اس کی احادیث غلط ہں۔(۲)

عدد مہلب بن الی صفرہ: والی خراسان تھا، بخت جھوٹا تھا۔ صاحب استیعاب لکھتے ہیں کہ وہ معتبر تھا جو لوگ اے جھوٹا کہتے ہیں اس کی کوئی وجنہیں کیونکہ خوارج سے جنگ میں غالب آنے کیلئے جھوٹ بولٹا تھا۔ (٣) علامہ امیٹی فرماتے ہیں: صاحب استیعاب کی بیر وجیہ تقریباً وہی ہے جومعاویہ کی صدیث سازی کی صفائی میں پیش کی جاتی ہے۔

١٢١ \_مهلب بن عثمان : كذاب تقاً - (٣)

۲۲۲ موی ابتی: حدیث سازوں کے گروہ میں تھا۔ (۵)

۲۲۳ مویٰ بن ابراجیم مروزی: کذاب تھا۔ (۲)

۲۲۴ \_مویٰ بن عبدالرحمٰن ثقفی صنعانی: د جال وحدیث سازتھا۔ (۷)

470 \_مویٰ بن محمر ابو طاہر دمیاطی مقدی : گذاب وحدیث سازتھا اورمعتبر لوگوں کے نام سے حدیث گڑھتاتھا۔(۸)

ا ميزان الاعتدال، ج٣ بم٣ ٢٠ ( ج٣ بم ٨٨ انمبر٩٣ ٨٨) الله لي المصوعة ، ج٢ بم ٢٩ ( ج٢ بم ٢٧)

٢\_ميزان الاعتدال، ج٣٩م ٢٥ ٢٠ (ج٣، م ١٩٥٥ نمبر ٨٨٢٧)

٣ المعارف ص ١٤٥ (ص ٣٩٩) استيعاب (ج٣ م ١٦٩٢ انمبر ٣٠٨٧) الاصابة ،ج٣ م من ٢٣٨٠.

٧ ميزان الاعتدال، ج٣ م ١٥٧ (ج٧، ص ١٩٤ نبر ٨٨١)

۵\_ميزان الاعتدال، چسابس ۱۲۱ (چسابس ۲۲۸ نبر ۸۹۹۸)

٢ \_ اللا لي المصنوعة ، ج ٢ من ١٩١ (ج ٢ من ٣٥٧)

۷. ميزان الاعتدال، ج٣ع، ص١٦٣ (ج٣ع، ص١١٦ نبر ٨٨٩) استى المطالب، ص١٢٦ (ص ١٣٧ حديث ٤٩١) المكالى المصوعة ، ج٢ع، ص اعلاج الميم ٢٢٣)

ف المائذ المائذ المائد المائد

۲۲۷ \_مویٰ بن مطیر: کذاب دمتر دک الحدیث تعا۔ (۱)

۱۲۷ میسرہ بن عبد ربہ فاری بھری: کذاب وحدیث ساز تھا۔ نضیلت قزوین میں جالیس حدیثیں گڑھڈالیاورکہا کہ تشویق مردم کے لئے گڑھی ہیں۔اکٹرلوگاسے زاہر بجھتے تھے۔(۲)

۲۲۸ \_ميسره بن عبيد: كذاب تعايه (۳)

(<sub>U</sub>)

۹۲۹ \_ نافع بن برمزابو برمزهمال: كذاب وحديث سازتها\_ (٣)

٢٣٠ - نفر بن باب خراساني: كذاب، خبيث اور دغمن خدا تفايه (۵)

٦٣١ \_ نفر بن حماد بجلي وراق: كذاب ونسيان حديث كاشكارتما،نهايت كمييزتما ـ (٢)

۲۳۲ \_نفر بن طریف وضع احادیث میں مشہورتھا۔ (۷)

۱۳۳۳ \_ نعر بن قدید بن بیار عقیلی دا بن معین کے زدیک کذاب تھا۔ (۸)

۲۳۴ \_ نصرالله بن ابی العزشیمانی: کذاب ،شریعت کے معاملے میں لا پرواہ اور قاضی تھا۔ (۹)

ا ميزان الاعتدال ، جساب ١١٨ (جساب ٢٢٣ نمبر ١٩٢٨)

۲-تاریخ بغداد، ج۱۳ می ۴۲۳ میزان الاحتدال، ج۳ م ۴۲۲ (ج۳ می ۴۳۰ نمبر ۸۹۵۸) لنان المیوان ، ج۲ می ۱۳۰ (ج۲ می ۱۲ نمبر ۱۵۱۷) المکالی المصنوح ، ج امی ۱۳ (ج امی ۸۱ ، ج۲ ، م ۳۷۳)

٣- ان الطالب بم ٢٦٠ (م ٣٥٣ مديث ١٧١)

٣- يمزان الاعتدال، جسهم ٢٧٧ (ج٣ بم ٢٣٣ نمبر٥٠٠٠) تذكرة الموضوعات.

۵\_تاریخ بغداد، چ۱۱،۹ م۱۵، اسان الميوان، چ۲، ص ۱۵۱ (ع۲، ص ۱۸ نبر ۲۸ م۸)

۲-تاریخ بغذاد، ج۱۳۰ می ۲۸۲ میزان الاحتدال، ج۳ یم ۲۳۰ (ج۲ ایم ۲۵۰ نمبر ۹۰۲۹) المایی الصوح: ، جایم ۴۰۰۰ (جایم ۳۰۰)

<sup>2-</sup> ييزان الاعتدال، جسام ١٣١ (جمام ١٥١ نبر١٥٠)

۸\_الفعفاء الكبير (ج٣،ص ٢٩٩ نمبر ١٨٩٤) بيزان الاحتدال، ج٣،ص ٢٣٢ (ج٣،ص ٢٥٣ نمبر٩٠٣) المكا لى المصوعة ، ج٢،ص١٩٠ (ج٢،م ٢٥٥)

٩- البداية والنهلية ، ج١١٦ م ٢١٨ (ج١١ م ٢٥٢) شذرات الذبب، ج٥ بم ٢٨٥ (ج٤ م ٢٩٢)



۱۳۵ نظر بن سلمه مروزی: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۱) ۱۳۷ نظر بن شنی: پکا جموٹا تھا۔ (۲) ۱۳۷ نظر بن طاہر: حدیث چوراور جموٹا تھا۔ (۳) ۱۳۸ نیم بن حمادا عور: دین کے لئے جموٹی حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۳) ۱۳۹ نیم بن سالم بن تعمر: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۵) ۱۳۴ نیشل بن سعید بصری: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۵)

۱۱۷۰ یو ح بن البامریم: شخ اور کذاب تعافضا ،کل قرآن میں حدیثیں وضع کی ہیں۔(2)

۱۳۲\_نوح بن دراج : فهی کے نزد یک کذاب تھا۔ (۸)

۹۲۳ \_نوح بن جعونه: كذاب وحديث سازتھا۔ (۹)

۱۲۳ \_ نوح بن مسافر: حدیث گژهتا تھا۔ (۱۰)

السان الميران، جه بس ١٦٠ عه بس ١٩١ فبره ٨٨٠) الاصلية ج٥ بس ١٣٨.

٢\_ليان الميوان، ج٢ بم ١٢١ (ج٢ بم ١٩١ أنمبر ٨٨٠٨)

٣\_ ميزان الاعتدال، جسم ٢٣٦ (جسم ٢٥٨ نمبر ٤٠٤)

سم ميزان الاعتدال، جسم م ١٥٥ (جسم ٢٧٥ نبر١٩٠) شذرات الذب، ج٢٠ م ٢٥ (جسم ١٣٥) تهذيب المريزان الاعتدال، جسم ١٥٥ (جسم ١٣٥) تهذيب المجد يب، ج١٠ م ١٣٠ (ج١٠ م ١٠٩) الملالى المصوحة ، جابم ١٥٥ (جابم ٢٩) الجوير التى مطبوع يرعاشيسنن بيهي ، جسم ١٠٥٠.

۵\_اشی المطالب، می ۱۳۰۳ (ص ۱۹۹ صدید ۱۲۴) المثل کی المصوبیة ، جا امی ۲۲، ج۲، ص ۲۷ (ج ایم ۳۳ ، ج۲، می ۸۹) ۲ میزان الاعتدال ، چ۳، می ۱۳۳۷ (ج۳، می ۲۵ تمبر ۱۹۱۷) مجمع الزوا کد، ج۱، می ۱۲۱، ۴۳۰، المثلاً کی المصوبیة ، ج۱، می ۱۳۰۳ ۲ ۱۰ ، ۲ - ۱، ۱۱۱، ۴۲۰ ج۲، می ۲۷ (ج ۱، می ۱۹۸، ۴۵، ۴۵، ۴۵، ۴۵، ۴۵، ۴۵ می ۴۲۹)

عريزان الاعتدال، ج ٣ م م ١٨ ( ج٣ م ٢٠ الم ٢٠ نبر ١٩٤٠) ان المطالب م ٢٠٠٠ (ص ١٣ ١٣ مديث ٢٥٠٥٢) المالي للمعنوعة به ج ٣ م م ١٢ ( ج٢ م ٢٢ )

٨\_متدرك على المحسين ، ج سيم ١٥٥١ ، ايدا (ج سيم ١٢١ ، ١٨٨ مديث ٢٩١ ٣ ، ١٩٩٨)

٩\_ميزان الاعتدال،ج٣،٩٥٥ (ج٣،٩٥٥ مدمرا١١١)

•ا\_تذكرة الموضوعات بس١١٨ (م٨٣٨)

(,)

۲۴۵ ـ بارون بن حبيب بخي کذاب تھا۔ (۱)

۲۳۲ ـ بارون بن حيان رقي: حديث سازتها\_ (۲)

۲۳۷ - ہارون بن زیاد: ثقه لوگول کے نام سے حدیث گڑھتا تھا۔ (۳)

۲۴۸ ـ بارون بن محمد ابوالطيب: كذاب تفا\_ (۴)

۲۳۹ \_ بهة الله بن مبارك: دروغ محوجا فظاتها، ائمه حديث كنز ديك كذاب مشهورتها\_ (۵)

۱۵۰ - ہشام بن عمار ابو الولیدسلمی: خطیب و محدث ومشق، اس کی چارسو سے زیادہ حدیثوں کی کوئی اصل نہیں ۔ (۲)

۱۵۱ ـ منادین ابراہیم نفی: کذاب دحدیث سازتھا۔ (۷)

۱۵۲ میشم بن عدی طانی: کذاب و کمینه تقاءاس کی کنیز کابیان ہے کہ میرا آقارات بحرعبادت کرتا اورضج کومند حدیث پربیٹھ کرجھوٹ گڑھتا تھا۔ (۸)

۲۵۳ ميثم بن عبدالغفارطائي بصرى: كنراب وحديث سازتها\_ (٩)

ا ميزان الاعتدال، ج٣ م ٢٥٧ (ج٣ ، م ٢٨٣ نمبر ٩١٥)

٢- ميزان الاعتدال، ج٣م ٩٥٧ (ج٣، ص٢٨٣ نبر١٥٥)

٣- ميزان الاعتدال،ج٣، ص ٢٥٧ (ج٣، ص ٢٨٣ نمبر ١٥٥٧)

٣ \_ ائن المطالب، ص ٢٠٨ (ص ٣٢٣ حديث ١٣ ١٣) إلما لي المصوعة ، ج ا، ص ١٢ (ج ا، ص ١٠)

۵ المنتظم، جوم ۱۸۳ (ج ۱۶ م ۱۹۳۴ نمبر ۳۸۳۳) شذرات الذب جه، ص ۲۶) ج۲، ص ۴۳)

٢\_شذرات الذهب،ج٢م٠١١ (ج٣،م٠٠١)

2- ميزان الاعتدال، جسم ٢٥٩ (جمم ص ١٣٠ نبر١٥٥) الملا لي المصوعة ، جمم ١٣٢،١٣١ (جمم ١٧٨،٢٦٨)

۸\_تارخ بغداد، ج۱۴ م ۵۲ میزان الاعتدال، ج۳ م ۲۹۵ (ج۳ م ۱۳۳۳ نمبر ۹۳۱)نسب الرابیة ، ج۱ م ۴۰، الملا لی المصنوعة ، ج۲ م ۳ (ج۲ م ۵) مجمع الزوائد، ج۱ م ۱۰

و مرارخ بغداد، جها بمن ۵۵ میزان الاعتدال، جهامی ۲۹۵ (جهامی ۱۳۳۳ نمبر ۱۳۳۰)

(i)

۲۵۴ \_ولید بن سلمطرانی از دی: کذاب تھااور ثقه لوگوں کے نام سے حدیث گڑھتا تھا۔ (۱)

۲۵۵ \_وليد بن عبدالله بهرانی: كذاب وكمينة تفا\_ (۲)

۲۵۲ \_ وليد بن فضل عنزي: حديث ساز تعا\_ (۳)

۲۵۷ \_وليد بن محمر موقري غلام بي اميه كذاب اورمتر وك الحديث تها ـ (۴)

۲۵۸\_وېب بن حفص بحل حرانی کذاب وحدیث سازتھا۔ (۵)

۱۵۹ و دب بن وبب قاضی ابوالبختری قرشی مدنی: پکا جمونا، کذاب ،خبیث ، دجال ،دشمن خدااور رات بحر جاگ کر صدیثیں گڑھتا تھا۔اس نے افتر اپردازی میں دین و دیانت کو بہت نقصان پہنچایا۔(۲)

*(*ك)

۱۹۰ یکی بن ابی انیسه جزوی ر باوی: کذاب دمتروک الحدیث تفا۔ (۷) ۱۲۱ یکی بن سکن بصری: کذاب وحدیث سازتھا۔ (۸)

اريزان الاعتدال، ج ٣٠٩ (ج٥، ص ٣٣٩ نبر٩٣٧)

۲\_تاریخ بغداد، ج۱۳ می ۱۷۷۰

٣ ـ كتاب الجروفين ، (٣ يص ٨٢) ميزان الاعتدال ، ج٣ يص ٣٤٣ (جه يص ١٣٩٣ نبر ٩٣٩٣) تذكرة الموضوعات ، ص ٢٤ (ص ٢٠)

هم ميزان الاعتدال، جسم م ٢٥٥ (جسم ٢٨٣ نمبر ١٩٠٠) الملآلي المصوعة ، جام ٢٢٨ (جابي ٢٣٩) المرابع المرابع من مريز وجهر ورونته معهد ١٨٥٥ كلايل المعدود ، ١٥م ١٨٥ (جاري ٢٥٥ - ٢٤٥) ١١٥ (٢١٥)

۵ ميزان الاعتدال، ج٣ مس ٢٧٤ (ج٣ مس ١٥٦ نبر ٩٣١٥) الملالي المصوحة ، جامس ٣٥ من ٢٥مل ١١٥ (جامس ٢٨، ٢٨، ٢٨٠ على ٢٨، ح

۲-تاریخ بغداد، جسمایم ۴۸۵،پیزان الاحتدال، چسیم ۴۷۵ (جسیم سهستم ۱۳۳۳) المکآئی اُلمصوعت، جایم ۱۳۳۰، ۲۵ (جایم ۱۸۰۷-۱) لسان المیزان، ج۲ بم ۳۳۷ (ج۲ بم ۲۸۱نبر ۴۰۹)

> ٧ - ميزان الاعتدال، جسم ١٨٠ (جسم م ١٨٣ نبر ١٣٠٣) تذكرة الموضوعات م ٩٥ (ص ٢٥ يسم) ٨ - تاريخ بقداد، جسمام ١٣٠١ ، المكالى المصوعة، جاءم ١٣١ (جاءم ٢٤٢)

۱۹۲ \_ یجیٰ بن هبیب بمانی: سفیان اور حمیدالطّویل سے جموثی حدیثیں روایت کرتا تھا۔ (۱) ۱۹۲۳ \_ یجیٰ بن عبدویہ: کذاب اور براانسان تھا۔ (۲)

۲۲۴ \_ يحلي بن عقبه بن افي العيز ار: كذاب عبيث اوروهمن خدا تفا\_ (۳)

٢٢٥ - ييلي بن علاء مطرف سے روايت كرتا تھا، كذاب وحديث سازتھا۔ (٣)

٢٧٢ - يخي بن على بن عبدالرحن بلنسي ما كلي (امام جماعت مجدعتمه ): كذاب تفا\_ (۵)

٢١٤ - يخي بن عنب قرشي بعري: كذاب، دجال اورحديث سازتها ـ (١)

۲۲۸ \_ يخي بن محمد برادر حرملتي حرمله برحديث كرسي \_(2)

٧٦٩ - يخي بن ميمون بصرى: كذاب، دجال ومتروك الحديث تفا\_ (٨)

٠٤٠ - يجلي بن بشام غساني كذاب، دجال اور حديث ساز تعا۔ (٩)

ا ميزان الاعتدال، جسم ١٩٥٠ (جسم ١٨٥ نبر١٩٥ ) ألما لي المصوعة ، جسم ١١٥٥،١٥ (جسم ١٧٥٠ م ١٢٥٠) ٢- تاريخ بغداد، جسماء ١٢٧٠.

٣-لسان الميوان، ج ٤،٩٠٠ ١٤ (ج٢، ص ٣٣٠ نمبر ٩١٨)

٧\_نصب الرابية مجابص ١٢٥.

۵\_لمان الميز ان، جمع م ٢٠ م ٢٠ ع ٢٠ م ١٥ ع م م ٨٥ غبر ١٥٢٥ م ١٦ م ١١ م ١٨٥

۲-الکال فی ضعفاالرجال، (ج2،م ۲۵۳٬ نبر ۲۱۵۵) تاریخ بغداد، ج ۱۳،م ۱۲۴، بیزان الاعتدال، ج ۳،م ۲۹۹ (ج ۴،م ۴۰۰ نبر ۹۵۹۹) تذکرة الموضوعات، ص ۱۳۷ (۲۷) ای المطالب،ص ۱۲۳ (ص ۲۳۳ مدیث ۲۹۸) الملالی المصوعة، ج۲،م ۲۱۰٬۲۲۸،۱۲۲ (ج۲،م ۱۳۵٬۱۲۲،۱۳۵، ۳۹۳٬۲۲۸)

عدلهان الميز ان مح ٢ م ١٥٥ (ج٢ م ١٣٥ نمبر ٩٢٥)

٨ - يمزان الاعتدال، جسم ٥٠٥ (جسم الهنبر ١٩٦٠) تهذيب العبديب، ج١١، ص ١٩٦ (ج١١، ص ٢٥١) المكالى العنورة ، جسم ١٢٥ (ج٠٢، ص ٢٣٠)

<sup>9-</sup> تاریخ بغداد، جهایم ۱۲۳ متزکرة الموضوعات، ص ۱۵۰۱-۱۰۹۰ ۱۰ (ص ۱۸، ۱۷، ۲۷۰۷) میزان الاعترال، حهم ۱۳۰۵ (جهیم ۱۳۴ نبر ۹۲۳) ای المطالب، ص ۱۲۹ (ص ۱۳۰۰ حدیث ۱۱۰۸) الآلی المصورة، جهایم ۱۲۰ حدیث ۲۰۱۱) الآلی المصورة، جهایم ۱۲۰ محترین ۱۲۰ می ۱۲۲ می ۱۲۰ می از ۱۲۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰ می از ۱۲ می از ۱۲۰ می از ۱۲ می از ۱

ا ١٤٤ ـ يزيد بن خالد عي: كذاب تعا ـ (١)

۲۷۲ ـ يزيد بن ربيعة دشتى : كذاب اورمشبور جمونا تقاه (۲)

۲۷۳ ـ یزیدین عیاض لیشی بصری: کذاب، صدیث سازاورغیر ثقه نیزمتروک الحدیث تھا۔ (۳)

۲۷۴ ـ يزيد بن مروان خلال: كذاب تعاه (۴)

١٤٥ \_ يعقوب بن اسحاق يبسى: محدثين السيم محوثا مجصة تعے \_ (۵)

۲۷۲\_ یقوب بن دلیداز دی مدنی: \_ بهت براجمونا تفااور حدیث سازی کرتا تھا۔ (۲)

١٧٤ \_ يعقوب بن يوسف عش : كذاب وبدكارها - (٤)

١٤٨ \_ يعلى ابن اشدق عقيل: كذاب وكمينة تعار (٨)

۹) ۲۷۴ يان بن عدى: صديث سازتها ـ (۹)

۱۸۰ ـ بوسف بن جعفرخوارزي: حديث سازي كرتا تفا ـ (۱۰)

١٨١ ـ يوسف بن خالدسمي فقيه: كذاب وحديث سازتها، اي نے ابوطنيفه كے قياس كا بعروميس

ا ان الطالب م ١٢٠ (ص ٢٥٥ نبر٢١٥٣)

۲\_تاریخ این عساکر، چه بص ۳۹۵ (ج۵۱،ص ۱ انبر۱۲۹۳)

٣ - تارخ بغداد ، ج ١١٥ ، ٥ ، ٣٣٠ ، مح الزواكدج ايم ١٢١ ، ج٢ ، ص ١٤١.

۵\_تاريخ بغداد،ج١٩٠٠م٠١٩٠.

٣ \_ تاريخ بغداد ، ج ١٠٩٠ م ٣٨٨.

۲-تاریخ نفداد، چهایم ۲۲۱، میزان الاعتدال، چهیم ۳۵۵ (چهیم ۵۵۵ قبر ۹۸۲۹) تاریخ این عساکر، چهیم ۱۳۲۰، ای المطالب، م ۱۵۹ (ص ۲۲۱ مدیث ۱۳۳۰) الآلی المصوعة ، چایم ۱۱۸، چهیم ۱۲۰۲۳ (چایم ۲۲۸، چ۲۰ م ۲۷۲۰۲۳)

٧\_ بيزان الاعتدال، ج٣، ص ٣٢ (ج٥، ص ٥٥٥ نبر ١٩٨٣)

۸\_ا ککائل فی ضعفاء الرجال، (ج ۷٫۵ مبر ۲۱۸ مبر ۲۱۸) میزان الاعتدال، ج۲،ص ۲۷، چ۳،ص ۲۳۹ (ج۲،ص ۴۰۰ نبر ۲۳،۲۷۰، چ۳، ص ۲۵۶ نبر ۹۸۳ ک)

و اللا لي المصوية ،ج م م ١٩٠٩ ( جم م ١٨٠١٨)

٠٠ - يروان الاعتدال، چسم ١٥٠٥ (چسم ١٨٨٠ نبر ١٨٨٠)

يرجاركيا\_(1)

۲۸۲ \_ پیسف بن سفر دمشقی : کذاب متروک الحدیث ،جعوث گر هتااور غلط یا تیں روایت کرتا (r)\_18

٩٨٣ ـ ابن زباله: اس نے ایک لا که حدیثیں وضع کیں ، جب احمد بن صالح کومعلوم ہوا تو سب کوچھوڑ دیا۔ (۳)

۲۸۴\_این شوکر: سند کے ساتھ صدیث گڑھتا تھا۔ (۲)

١٨٥ - ابن صر : كذاب وحديث چورتها، مشائخ كے نام سے مديث كر هتا تها \_ (۵)

۲۸۲\_ابو بكرين عثان: كذاب ودروغ موقعا\_ (۲)

١٨٧ \_ ابوبكر بن الى الاز بر \_ حديث كر حتا تها\_ ( ٤ )

۲۸۸ ـ ابوجار بياض - كذاب تعار (۸)

١٨٩ \_ الوالحن بن نوفل راعي بلا كاجموتا تعا\_ (٩)

٠٩٠ \_ ابوحيان توحيدي: اس كى بهت زياده تصنيفات بين \_ اس كا نام على بن محمد بن عباس تعا\_مهلى نے اس کی بداعتقادی سے جلاوطن کر دیا تھا۔ ابن مالی کے نز دیک کذاب و بد کارتھا۔ ابن جوزی اس کو زند لق کہتے ہیں۔

٣-تاريخ بغداد، ج٨،٩٠٥٥.

٣- تاريخ بغداد، چه، ص ٢٠٠٠. ۵\_تاریخ بغداد، چ۲،ص۲۱۹.

٢ \_ نسان الميوان ، ج٢ ، ص ٣٣٩ (ج ٧ ، ص ٢٠ نبر ١٣١١)

2- ميزان الاعتدال، جسم، ٣٥٠ (جسم، ٩٠٥ منبر١٠٠٨)

٨ ـ الحلى من ١٦٨. ٩-ليان الميوان ، ج٢ بم٢٣ (جديم ٢٥ فبر١١٣)

ا \_ میزان الاعتدال، چسیم ۳۲۹ (چسم ۱۳۷۳ نبر ۹۸۳) تبذیب المتبذیب ، ج۱۱،م ۱۳۳ (ج۱۱،م ۱۳۳) سندی کی حاشيراين ماجهرج ابص ٣٩٥.

٢- ميزان الاعتدال، جسم ١٣٦ (جهم ٢٧٧ نبر ١٩٨١) مجمع الزوائد، جام ٨٢ ، الملآلي المصوعة، ج٢م ٨٠، P71(575/119,107)

- ۱۰€+ (۱۳۹۹) + € + (۱۳۹۹) + € + (۱۳۹۹) + € + (۱۳۹۹) + € + (۱۳۹۹) + € + (۱۳۹۹) + € + (۱۳۹۹) + € + (۱۳۹۹) + € +

جعفر بن کی گہتے ہیں کہ اس نے ابو بکر وعمر کی طرف منسوب کر کے علی کی ندمت میں کتاب کھی اور کہا کہ اسے شیعوں کی رد میں لکھا ہے کیونکہ ایک مجلس میں وزرا و موجود تھے، بھی علی کے سلسلے میں غلوکر رہے تھے، ان کی رد میں رہ کتاب کھی۔ اس طرح اس نے اپنی حدیث سازی کا خود بی اعتراف کیا۔ ابن جمعی جمر کہتے ہیں کہ بحوالہ ابن جماعت ، ابن علاج کے خطے معلوم ہوا کہ اکثر دانشوروں کواس کی اس جعلی تصنیف ہے آگا ہی تھی ۔ اس رسالے میں حضرت ابو بکر وعمر کے لئے الی بات لکھی گئے ہے۔ جس سے شیعوں کے شخص ہیں ۔ اس رسالے میں حضرت ابو بکر وغر کے لئے الی بات لکھی گئے ہے۔ جس سے شیعوں کے شخص کے بارے میں عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس رسالے کی اولین خصوصیت ہے ہے کہا جا دی ہوتی ہوتی ہے۔ اس رسالے کی اولین خصوصیت ہے ہو کہا جا دی ہو جا گئی ہیں ، دوسرے یہ کہ ابو بکر نے ابوعبدہ کی چاپلوتی کی ہے کہ میلی تک میری بات پہو نچاوی کی الزیکہ رہا پہلوتی کی ہے کہ میلی تک میری بات پہو نچاوی کی جا کہا تھی ہوتا ہے۔ (۱)

۲۹۱ \_ ابوخلف اتمي بصرى: خادم انس، كذاب تعا- (۲)

۲۹۲\_ابوالخيرشيخ بغدادي: كذاب تفا\_ (۳)

۲۹۳ \_ابوسعد مدائن: حدیث سازی کرتا تھا۔ (۴)

١٩٣ \_ ابوسعيد قدري: يكاجمونا تعا \_ (٥)

۲۹۵ \_ابوسلمه عالمي شامي از دي: كذاب دحديث سازتھا ـ (۲)

١٩٦ \_ ابوالطيب حربي: كذاب وخبيث تعااس كي حديثوں پراعمّا ونه كرنا چاہئے - ( 2 )

۲۹۷\_ابوعلى بن عمر فد كرنيشا بورى: دروغ موقعاا ورجديث كي چوري مين مشهورتها\_( ٨)

ا ميزان الاعتدال، (ج٣، م ١٨٨ نمبر١١٣٧)

٢ ـ ترزيب الترزيب ، ج١١ ، ص ٨٤ (ج١١ ، ص ٩٥)

٣- تاريخ بنداد، ج٣٠، ص ١١٨، ميزان الاعتدال، ج٣، ص ١٥٥ ( جهم ٢٥٠ فبر١١٠١)

٣ ليان الميوان، ج٢ بم٣٥ (ج ٢ بم ٥٣ نبر ٢٨٩)

۵ ليان الميوان، ج٢، ص ٣٨ (ج ٤، ص ۵۵ نبر ٢٩٠)

٧ - تبذيب التهذيب، ج١١،ص١١١ (ج١١،ص١٣٠)

۷\_تارخ بغداد، ج۱۲، ص ۲ ۴۰ میزان الاعتدال، ج۱، ص ۲۷ ( ج۷، ص ۲۵ فهر ۱۰۳۰)

٨\_ تاريخ بغداد، جسام ١٠٠٠.

# مه المنافقة الرآن مدر شاوراب ش الم

١٩٨ - الوالقاسم جنى: غيرمعمول دروغ كوئى كيشوابد ملت بين - (١) ٢٩٩ \_ ابوالمغير ه: يكامبونا اورخبيث ترين آ دي تفا\_ (٢) ۰۰ کـ ابوالمهزم: کذاب تفا\_ (m) ﴿إِنَّ هَوُّ لَاءِ مُعَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ''ان لوگوں كا نظام برباد مونے والا اوران كيا عمال باطل بين' \_(س)

### معيارنظر

يدجو كو يكي بي كيا كميا دريائ كذب كا كمح قطره تفار مكن عن قار كين اى كوبهت زياده مجميل ای کے ساتھ ریم بھی آپ کے پیش نظرر ہنا جاہئے کہ جموث کا پلندہ تیار کرنے اور خدا ، رسول ، محابہ و تابعین کے نام سے حدیث سازی صرف جھوٹے اور مکار بی نہیں کرتے تنے بلکہ پر بیز گارعلاء اور معتبر مشائخ بمى محض قريعة الى الله يه وفريض انجام دية تقداى لئے يكي بن سعيد قطان كہتے ہيں:

" ربیزگارول کوجم نے حدیث کے سلسلے میں سب سے زیادہ جمونا یایا، شاکستہ کردار بھی حدیث میں جموٹ بولتے تھے اور عابدوں اور زاہدوں نے حدیث میں بہت جموٹ بولا ہے'۔ (۵)

قرطبی ،الند کار (۲) میں لکھتے ہیں کہ حدیث سازوں نے نضیلت قرآن اور دیگر اعمال کے سلسلے میں جوا حادیث گڑھی ہیں ان کی طرف التفات نہیں کرنا جاہئے ۔ کیونکہ انھوں نے بقصد قربت پیکام انجام دیا ہے تا کہ لوگ اعمال نیک کی طرف مائل ہوں۔ چنا نچہ ابوعصمہ نوح بن ابی مریم مروزی جمد بن عکاشداوراحمہ جو بیاری کی روایات ای تتم کی ہیں۔

المعجم الادباء (جسيم ١٢١٠)

٣- اللال المصوعة ،جابس ٩٩ (جابس ١٩٩)

۲\_تاریخ بغداد،ج۱۱،ص۱۱۰۰

سم-سور واعراف، آيت ١٣٩.

۵ مقدمه مجمسلم (ج ام ۴۷) تاریخ بغداد، ج ۲ م ۹۸ (نمبر ۴۹۳) الملقالی المصوحة (ج ۲ م ۲۰ م)

٢-الذكاري ١٥١\_١٥٥.

ابوعصمہ سے بو چھا گیا تم نے مکرمہ وابن عباس سے اچا تک اسنے فضائل قرآن کہاں سے جن کر لئے؟ جواب دیا بیں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے مخرف ہو کرفقہ ابو حنیف اور مغازی ابواسحاق کی طرف ملتفت ہو گئے ہیں اس لئے بیروایات محض خوشنو دی خداکے لئے وضع کی ہیں۔

قرطی نے جاکم اور عد ثین کے حوالے سے ایک پر ہیزگار کا واقعد تل کیا ہے: اس سے بوچھا گیا کہ فضائل قرآن میں اتنی حدیثیں کیوں وضع کیں؟ جواب دیا کہ میں نے لوگوں کو قرآن سے روگر دانی کرتے دیکھا تو انھیں مائل کرنے کے لئے ایسا کیا۔ بوچھا گیا: پھر حدیث رسول کے متعلق تہا راکیا خیال ہے کہ جو بھی پرعمداً دروغ بانی کرے اس کا ٹھکا نہ جہنم ہے؟ جواب دیا: میں نے ان کے نقصان کے لئے نہیں ، فائدے کے لئے ایسا کیا ہے۔

لہذااس معاملے میں سب سے زیادہ نقصان رساں زاہد و پر ہیزگار ہی ہیں۔انھوں نے حدیث سازی کوعمل نیک سمجھ کر انجام دیا۔لوگوں نے ان کی ظاہری حالت دیکھ کران حدیثوں کو مان لیا۔وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

میسرہ بن عبدر بہت پوچھا گیا: بیا حادیث کہاں سے لائے؟ اس نے کہا: میں نے لوگوں کودین و شریعت کی طرف ماکل کرنے کے لئے ایسا کیا ہے، مجھے خدا سے اس عمل نیک کا بدلہ ملنے کی امید ہے۔ حاکم کہتے ہیں کہ حسن مجض خوشنو دی خدا کے لئے اور نعیم بن حماد، تقویت سنت کے لئے حدیث وضع کرتا ہے۔(1) اس طرح ہم دیکھتے ہیں کے جموٹ اور تہت میں کوئی برائی نہیں رہ گئی تھی۔

حرب بن میمون ،مجتهد و عابد شب زنده دار جو پکا حجو تا ہے۔

یشم طائی، جوتمام رات عباوت کرتا ہے سے کوجلس حدیث میں جھوٹ کے طومار باندھتا ہے۔ محمد بن ابرا ہیم، پر ہیز گار بھی ہےاور کذاب وحدیث ساز بھی۔

یہ علی بن مبیح ،موصل کا براعبادت گذار جوجعلی حدیثوں کے ڈھیرلگار ہاہے۔

حافظ عبدالمغید حنبلی ،جس کے ماتھے پرسیاہ داغ ہے،اوگوں میں معتبر بھی ہے۔صداقت ودینداری

ارليان الميز ان ،ج ويل ٢٨٨ (ج٥٩ م١٣٣ تبر ٢٤٥)

میں مشہور ہے اور پھریز بدین معاویہ کے فضائل میں کتاب بھی لکھ ماری ہے۔ بیم علی بن ہلال ،عبادت گذار وجموٹائے۔

ابوعمرزاہد،جس نے معاویہ کے فضائل میں کتاب کھی ہے۔احمد بابلی، بڑا زاہداور تارک الدنیا تھااور حدیث سازی میں پکاونیا دار۔شیطان نے برائیوں کواس طرح اس کی نظر میں پیش کیا تھا کہ اچھائی بن گئے تھیں۔

بردانی صاحب نے بھی فضائل معاویہ میں بیت المال کاحق نمک ادا کیا ہے۔

وہب بن حفص صاحب کود کیھئے،انھوں نے ہیں سال تک کسی سے کلام نہیں کیا۔ بڑے زاہد وعابد تھے لیکن جب بولے توالیا سڑا جھوٹ بولے کہ جس سے تعفن کی بوآتی تھی ۔

ابوالبشر مروزی نقیداور بڑے پابندشریعت، ابوداؤڈخنی عابد نیک شب زندہ دار، ابویجیٰ وکار، نیک و پارسا، نقید دعبادت گذار۔ ابراہیم بن مجمد، عابد وزاہد۔ (۱) ابراہیم المسلی جنموں نے ساٹھ سال تک روزے رکھے۔ (۲) جعفر بن زبیراور ابان بن ابی عیاش، (۳) یہ سبجی عبادت گذار، صالح، پابند شریعت اور اپنے وقت کے مجہد کیکن حدیث سازی کے تعفن سے دماغ جل جاتا ہے۔

ان جعلی حدیث بنانے والوں میں مختلف جذبات وطبقات کے افراد ہیں: امام مقتدی مشہور محدث، فقیہ جمت اور مشائخ وحفاظ اور لمبی چوڑی زبان والے خطیب ہیں ۔ان سب نے محض خدمت دین کے لئے جموث کا خرمن لگایا، اپنے امام کی تعظیم میں دروغ بافی کی ۔ای لئے ان کے جموث کا پول کھل گیا اور ارباب رجال نے ان کی قلعی کھول دی۔

مدح الوحنيفه مين:

ذ را ان لوگول کو دیکھئے جنموں نے مدح ابوحنیفہ میں حدیث رسول مراحی کہ عنقریب میرے بعد

ارلسان الميز ان ،ج اص ٩٩ (ج ١،ص ٩٤ نبر ٢٩٥) ٢- تهذيب المجهزيب ج ١،ص ١٠ (ج ١،ص ٩٠)

سرتبذیب البندیب جابس ۹۹ (ج ابس ۸۵)

نعمان بن ثابت نامی ایک شخص پیدا ہوگا ، اس کی کنیت ابو صنیفہ ہوگی۔ میرا دین اور میری سنت اس کے ہاتھوں زندہ ہوگی۔ (۱)

برصدی میں میری امت کے سابقین ہوں گے اپنے عہد کے سابق ابوصنیفہ ہیں۔(۲) میری امت کا ایک فخص نعمان بن ثابت ہوگا،جس کی کنیت ابو صنیفہ ہوگی۔ میری امت کا چراغ ہے۔(۳)

نعمان میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کی کنیت ابوحنیفہ ہوگی اس کی وجہ سے خدا نئے سرے ہے دین کوزندگی عطا کرےگا۔

ان روایت کوائن عدی اور این معین دغیرہ نے موضوع اور باطل کہا ہے۔ کذاب اور حدیث ساز رادیوں نے مدح سرائی کے لئے بیجھوٹ کا طومار ہا ندھاہے۔ (۳)

عنقریب میرے بعد نعمان بن ثابت جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی پیدا ہوگا، خدا اس کے ہاتھوں میرا دین اور میری سنت زندہ کرےگا۔ (۵) ایک روایت میں ہے کہ وہ میری سنت زندہ کرے گا اور بدعت ختم کرے گا ، اس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا۔ اس کا راوی ابراہیم خبیث ہے جو کذاب وحدیث سازتھا۔ (۲) ایک روایت ہے: تمام انبیاء میرے اور نخر کریں گے اور میں ابو حنیفہ پر نخر کروں گا۔ وہ پروردگار کے زدیک پر بیزگار محض ہوگا، علم کا پہاڑ اور انبیاء بنی امرائیل کے ماند ہوگا۔ پس جو اس سے مجت کے زدیک پر بیزگار محض ہوگا، علم کا پہاڑ اور انبیاء بنی امرائیل کے ماند ہوگا۔ پس جو اس جوزی اس حدیث کرے گویا اس نے مجھ سے مجت کی۔ جو اس سے نفر ت کرے گا گویا بھے سے نفر ت کی۔ ابن جوزی اس حدیث کوموضوع اور مجلونی غیر صالح کہتے تھے۔ (۷)

ایک روایت میں ہے: اگر موتل ولیسل کی امت میں ابو صنیفہ جیسے لوگ ہوتے تو یبودی ونصرانی

ارتاريخ بغداد، ج ٢٠٠٥ ١٨٩ (٨٢٤)

٣\_تاريخ بغداد،ج١٦٩م ٣٢٥.

٢ \_خوارزي كي مناقب الوحنيفة ج اجس١٦.

٣- الكال في صعفاء الرجال، (ج ٢ بص ٢١ منبر ٢٩ ٥) على قارى كي موضوعات الكبرى (ص ١١) كشف الخفاءج ابص ٣٠٠.

۵\_تاری بغداد،ج۲،۹ مه۲۸ ( نمبر۲۸۷) اور کشف الخفاج اجم۳۳ پراس عجیلی مونے کی تصریح بوئی ہے.

٧- كشف الخفاءج ابس ٣٣.

١ ـ كماب التقات (ج٨،٩٠٨)

### + € + € من المناسب على الم

نہیں ہوتے عجلونی کہتے ہیں کہ موضوع ہے۔(۱) ایک روایت ہے: آدم میرے اور پر فخر کریں گے اور
میں ابوصنیفہ پر فخر کروں گا جو میری امت کے چراغ ہیں۔ بیصدیٹ بھی عجلونی کے نزدیک جعلی ہے۔(۲)
میری امت میں ابوصنیفہ نامی خفس ہوگا جس کے دونوں شانوں کے درمیان تل ہوگا۔ خدا اس کے
ہاتھوں سے میری سنت زندہ کرے گا۔ خوارزی نے اس کونقل کیا ہے گر اس کے راوی گمنام ہیں۔ ابن
عباس کی روایت ہے کہ بعدرسول خراسان سے ایک چاند چکے گا جس کی کنیت ابوصنیفہ ہوگی۔ اس کی سند
باطل ہے۔

ابوالبختری كذاب كی روایت بھی سنتے:

ابوحنیفہ امام جعفرصا دق علیہ السلام کی خدمت میں آئے ،امام کی نظر پڑی تو فر مایا: میں دیکھے رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میرے جدکی مردہ سنت زندہ ہوگی ،تم شمگین کی پناہ گاہ ،فریا درس اور سرگشتہ لوگوں کا وسیلہ ہو۔ (۳)

اب ان لوگوں کے متعلق کیا لکھا جائے جنھوں نے منا قب ابوحنیفہ میں صخیم کیا ہیں لکھ کران بے مودہ مطالب اور بد بودار جموث کے ڈھیرلگادئے ہیں۔ یہ سیجھتے تھے کہ بھی جارا حجوث ظاہر ہی نہ ہوگا۔

مریدان ابوطنیفه انھیں رسول خدا سے بھی اعلم بھتے تھے۔ ابن جریر کابیان ہے کہ میں کوفہ سے بھرہ گیا، وہاں ابن مبارک سے ملاقات ہوئی، پوچھا: تم نے لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ میں نے کہا: چونکہ وہاں لوگ بچھتے ہیں کہ ابوطنیفہ رسول خدا سے بھی زیادہ اعلم تھے۔ یہ کہہ کے اس قدر روئے کہ داڑھی آنسو دک سے تر ہوگئے۔ (۴)

ابن جریر بی کابیان ہے کہ میں ابن مبارک کے پاس گیا ، ایک فخف نے ان سے بیان کیا کہ دو فخف میں میں کہ در ہو فخف می میرے پاس جھڑتے ہوئے آئے ، ایک کہ در ہاتھا ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرا کہ در ہاتھا کہ رسول خدا کا بیار شاد ہے۔ پہلے نے کہا: رسول خدا سے زیادہ امام ابو حنیفہ اعلم تنے۔ ابن مبارک نے کہا: پھر بیان کرو

٢ \_ كشف الخفاءج ابم ٣٣.

اركشف الخفائج ابم ٣٣.

٣- تاريخ بغداد، جسابص ١٣٨.

٣-خوارزي كي مناقب الوطنيفة ج ام ١٩٠٠.

اس نے دوبارہ بیان کیا۔ ابن مبارک چی پڑے: بیسراسر کفر ہے۔ میں نے کہا: یہ کفرتو آپ کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ بی کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ بی کی وجہ سے لوگوں نے کا فرکوا پنا امام بنالیا ہے۔ ابن مبارک نے جھلا کے پوچھا: وہ کیے؟ میں نے کہا: اس لئے کہ آپ نے ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ بین کرابن مبارک کہنے لگے: میں ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ بین کرابن مبارک کہنے لگے: میں ابو حنیفہ سے روایت کرنے پراستغفار کرتا ہوں۔ (۱)

نفیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ان کے دل محبت ابو حنیفہ میں ڈو بے ہوئے ہیں اس لئے ان سے زیادہ اعلم کی کونہیں سجھتے ۔ (۲) اور سنئے ، فقیہ عراق محمد بن شجاع نے تر دید حدیث رسول اور تائید قیاس ابو صنیفہ میں بڑی تحقیقی کتاب کھی ہے۔ (۳)

#### ندمت ابوحنیفه میں:

ان جعلی حدیثوں اور یاوہ گوئیوں کے برخلاف ندمت ابوحنیفہ میں بھی ڈھیروں اقوال ہیں۔سب کوتو بیان نہیں کیا جاسکتا بعض نمونے ملاحظ فرمائیے:

امام بخاری نے ضعیف اور متروک الحدیث لوگوں میں ابو حنیفہ کا نام بھی شامل کیا ہے۔ (۳)
سفیان توری سے لوگوں نے سنا کہ ابو حنیفہ نے دوبارہ کفرسے توبہ کی ۔ فیم ، فزاری کا بیان نقل کرتے ہیں
کہ سفیان بن عینیہ کے سامنے مرگ ابو حنیفہ کی خبر آئی ۔ فر مایا: خدااس پر لعنت کرے ، اس نے اسلام کی
ری بھیروی ، اسلام میں اس سے بدتر کوئی پیدائیس ہوا۔ بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے ۔

ا ہام ابوطنیفہ کے مخالف، ساتی اپنی کتاب علل میں لکھتے ہیں کہ ابوطنیفہ سے علق قرآن کے معالمے میں تو بہ کرائی گئی اور اس نے تو بہ کی ۔ ابن الجارود نے ضعیف ومتروک راویوں میں ابوطنیفہ کا نام بھی لکھا ہے۔

امام ما لک نے سفیان توری کی طرح کہا کہ ابو صنیفہ اسلام کا بدترین فرزند تھا۔ اگر اس نے اسلام

ا\_تاريخ بغداد،ج ١٣٥٥م ٢٢٣.

٣- تاريخ بغداد، ج٥، ص ٣٥١.

٢\_حلية الاولياء، ج٢ ، م ٣٥٨.

٣- الانتقاني فضائل الثلاثة الائمة الفقباء ١٣٩.

کے خلاف تلوار سے جنگ کی ہوتی تواتا نقصان نہ پہو نچتا۔(۱) ساتی نے وکیج کا بیان نقل کیا ہے کہ ابو صنیفہ نے دوسو صدیث رسول کی مخالفت کی۔(۲)

ابن مبارک ہے کہا گیا کہ آپ ابو حنیفہ کے پیرو ہیں۔ کہنے گئے کہ جب اس کونہیں پہچا نتا تھا تو اس کے پہاں آمد ورفت تھی ، پہچان لیا ہے تو چھوڑ دیا ہے۔ ابوعبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ ابو حنیفہ نے انھیں گئ بار مختلف جگہوں پر اپنا پر چار کرنے کے لئے بھیجنا چا ہالیکن وہنیس گئے۔

ا ما مطحاوی نے ایک مخص کابیان نقل کیا ہے کہ اس نے اپ تریف سے کہا: اگرتم جبوٹے ہوتو تم پر
ابوصنیفہ یا زفر کا گناہ لا زم ہوجائے ، جس نے دین میں قیاس کورائج کر کے شریعت کی مخالفت کی۔ (۳)
ابام احمد بن ضبل کے بیٹے عبداللہ کہتے تھے کہ اصحاب ابوصنیفہ سے کوئی چیز روایت کرنا مناسب نہیں۔ (۳)
ما لک بن انس کہتے تھے کہ ابوصنیفہ نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جودین کے ساتھ کھلواڑ کرے وہ
دینداز نہیں ہوسکتا۔ (۵) انھوں نے ولید بن مسلم سے پوچھا: ابوصنیفہ سے پچھ حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا:
جی ہاں۔ کہا: آئندہ سے اس کی کوئی بات ذکر نہ کرنا۔ (۲)

ابن انی کیل نے ابوطنیفہ کے کھی اشعار نقل کر کے انھیں مرجہ اور کافر کہا ہے۔ (2) پوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ ابوطنیفہ نے چار سوے زیادہ حدیثیں رد کردیں۔ مالک کہتے ہیں کہ ابوطنیفہ سے بدتر اسلام میں کوئی بچہ پیدائییں ہوا۔ فتنہ ابوطنیفہ ابلیس سے بھی بدتر

-

عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے تھے کہ اسلام میں فتنہ دجال کے بعد سب سے بڑا فتنہ ابوطنیفہ کا ہے۔ شریک کہتے تھے کہ اگر ہر قبیلے میں شرابی لوگ بھرے پڑے ہوں اس سے کہیں بہتر ہیں کہ اس قبیلے میں کوئی ابوطنیفہ کا صحافی ہو۔

٣٠- تاريخ بغداد، ج١٣٠م ٢٠٠٠ .

اله الانتقام ل ١٥٠.

٣- تاريخ بغداد، ج١٦، ١٥٩ ، ٢٦ ( نمبر ٢٥٥٨)

٣\_الانتقاء، ص١٥١.

۵ حلية الاولياء، ج٢ م ٣٢٥، تاريخ بغداد، ج١١م ٥٠٠٠.

٢ ـ حلية الاولياء، ج٢، ص ٣٢٥. ٤ ـ مارخ بغداد، ج١٣٠، ٣٨٠.

امام اوزا کی کہتے ہیں: ابوصنیفہ اسلام کی طرف تیزی سے برد معے اور اسلام کی ری کو پارہ پارہ کردیا، اس سے زیادہ بدتر بچدا سلام میں پیدائی نہیں ہوا۔

سفیان توری کو جب خبروفات سنائی گئ تو کہا کہ خدا کا شکر جس نے مسلمانوں کو ابو صنیفہ کے شر سے نجات دی۔ اس نے اسلام کی ری پارہ پارہ کردی ، اسلام میں اس سے بدتر کوئی مولود نہیں ہوا۔

ان کے سامنے ابو صنیفہ کا تذکرہ ہوتا تو کہتے وہ بے جانے بوجھے مسائل میں اپنی رائے دیدیتا

عبداللہ بن ادریس کہتے تھے کہ ابو حنیفہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ابن الی شیبراے یہودی تجھتے تھے۔

احمد بن منبل كافتوى تفاكران سے كوئى روايت ندكى جائے۔(١)

ابر طفس کہتے کہ ابو حفیہ جا فظ نہیں صاحب قیاس ہے، اس کی حدیثیں معنظر ب ہیں، وہ خواہشات کا بندہ ہے۔

### دوسرے ائمہ الل سنت:

دوسرے امام شافعی ہیں جن کے لئے حدیث رسول وضع کی گئی۔ ایک روایت ہے کہ اس عالم قریش سے تمام کر و ارض مملو ہوگا۔ (۲) مزنی نے خواب ویکھا کہ رسول سے شافعی کے متعلق سوال کررہے ہیں رسول نے فرمایا: جے میری محبت اور سنت کا دعویٰ ہے اسے شافعی کے مفاہیم سے استفادہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ مجھسے ہے اور میں اس سے ہوں۔ (۳)

محربن نفر ترندی فرماتے ہیں کہ ٢٩ رسال تک امام مالک سے حدیث کا درس لیا، مجھے امام شافعی کا

ا ـ تاريخ بغداد، ج ٢، ص ١١.

۲\_ابن الحوت نے ائن المطالب، ص۱۲ (ص ۳۵ حدیث ۳۱) پرای کوضعیف کہاہے:

٣- تاريخ بغداد، ج٢، ١٩٠٠.

عرفان نہیں تھا۔ ایک دن مجد النبی میں او گھآگی ، رسول خدا کوخواب میں دیکھا۔ آپ سے پوچھا: کیا میں فقد خفی کھوں؟ فرمایا: اگر میری حدیث سے موافق ہو۔ پوچھا: فقہ شافعی کھوں کہ وہ ہو الک شافعی کھوں؟ رسول خدائے جھے گھور کر دیکھا اور خشم آلودانداز میں فرمایا: اسے فقہ شافعی نہ کہو، وہ بالکل میری سنت ہے۔ بین کرمیں فوراً معرآیا اور فقہ شافعی کھنے لگا۔ (۱)

احمد بن نصر نے بھی خواب میں رسول خداً ہے ہو چھا تو آپ نے فقہ شافعی کا تھم دیا۔ دوبارہ پو چھا تو فر مایا کہ فقہ احمد بن صنبل کی پیروی کرو کیونکہ دہ فقیہ، پر ہیزگاراور زاہد ہے۔ (۲)

احمد بن حسن ترندی نے بھی اُوٹھ کی حالت میں رسول ملٹ اِللے سے سوال کیا: فقد حنی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا: تُف ہے اس پر،اس کے ہاتھ ٹوٹ جا کیں۔ امام مالک کے متعلق فرمایا: لیکن غلطی کی۔

امام شافعی کے متعلق فرمایا: بھیتج پرمیرے باپ قربان ہوجا نمیں میری سنت زندہ کردی۔(۳) انھیں کا ایک دوسرا خواب ہے کہ رسول نے فرمایا: ابوصنیفہ کوتو میں جانتا ہی نہیں۔امام مالک پچھ پڑھالکھا ہے۔امام شافعی کوفر مایا کہ میرے بعدو ہی ایک ہے۔(۴)

اس کے ساتھ بیرحدیث رسول مجھی پڑھئے:عنقریب میری امت میں ابوحنیفہ نامی شخص ہوگا میری امت کا چراغ ہے۔عنقریب میری امت میں ابلیس کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ شافعی فتنے کی شکل میں رونما ہوگا۔(۵)

دمثق کے قاضی محمد بن مویٰ کہتے تھے کہ اگر میرابس چانا تو شافعیوں سے جزیہ لیتا۔(۱) مالکیوں نے بھی اس او نجی ہا تک میں اپنے کو پیچیے نہیں رکھا ہے۔ ایک حدیث وضع کی ہے کہ اگر

ا-تاریخ این عساکر، چ۲ بم ۴۸ (چ۵ بم ۱۳۱ نمبر۱۳۱)

۲ ـ تاریخ این عساکر، ج ۲ می ۲۸ (ج۵ می ۱۳۷ (ص ۱۳۱)

۳- تاریخ بغداد، چ۴ بس ۲۳۱.

۳-تارنځ بغداد، ج ۲ بم ۲۹.

۵ ـ تارخ بغداد، ج۵، ص ۹ - سنبر (۲۸۲۱) کشف الحفاج ایم ۳۳ اللا لی المصوعة ، ج ایم ۳۳۷ (ج ایم ۳۵۷) ۲ ـ البدلية والنهلية ، ج۲۱ بم ۵۷ (ج۲۱، ص۲۱۷) لسان المير ان، ج۵، ص۲۰۲ (ج۵، ص۵۵ نمبر ۸۰۹۷)

### ٠٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٠٠ - ١٠٤ + ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ١

تمام دنیاوالے دنیا کا چکرلگائیں توامام مالک نیادہ اعلم نہیں پائیں گے۔(۱) گویا کہ امام مالک کے بعد مدین علم دوانش سے مالی ہوگیا تھا۔ حدیث تقلین کے مصداق آل محرکہ ہال نہیں تھے، گویا امام مالک، صادق آل محرکہ کا گرنیس تھے۔

احمد بن صنبل کے مطابق ابن ابی ذئب امام مالک سے افضل تھے۔(۲) یکی بن سعید کے مطابق سفیان ، حدیث وفقہ میں امام مالک سے بڑھے ہوئے تھے۔(۳) عطیہ بن اسباط کی سنئے: جب کہ تمام روئے زمین مالک کے علم سے بھرا ہوا تھا تب بھی ابوصنیفہ زیادہ فقیہ تھے۔(۴) اور یکی بن صالح تو مالک سے زیادہ فقیہ جمر بن حسن شیبان کو بچھتے تھے۔(۵)

ا ما م احد بن ضبل کے بیان کے مطابق ابن الی ذئب نے ' البتین بالخیار' کے معالمے میں فتو گا دیا تھا کہ اگر وہ تو بہ نہ کرے تو گردن ماردو۔ جب کہ مالک نے اس کی تاویل کی ہے تر دیونہیں کی۔ (۲) مالکیوں کا گمان ہے کہ رسول خدا نے ان کے امام کو سراہا ہے۔ (ے) لیکن صبلیوں نے اپنا پرو پگنڈہ سب سے بردھ پڑھ کر کیا ہے جس کوائ جلد کے گذشتہ صفات میں بیان کیا ہے جس کر کان جبنج مناا شختے ہیں۔ کوئی ان کے جمود کی اڑان تک پہو نیخ سے قاصر ہے۔ ابن جوزی کی منا قب احمہ میں رہے بن سلیمان کا بیان ہے کہ امام شافعی نے جھے خط دیا کہ اس کا جواب امام احمہ بن ضبل سے لے آؤ۔ وہ خط لئے بغداد پہو نیچ تو احمہ نماز فتح پڑھ رہے ہے خط دیا کہ اس کا جواب امام احمہ بن ضبل سے لے آؤ۔ وہ خط لئے بغداد پہو نیچا: اس تم نے دیکھا ہے؟ رہے نے کہا جہیں ۔ خط کھول کر پڑھا اور آنکھوں میں آنسو بحر آئے۔ رہے نے نوچھا: اس میں کیا ہے؟ احمہ نے بنافعی نے رسول کا خواب نقل کیا ہے کہ میرا سلام احمہ بن ضبل کو بہو نیچا دیتا اور کہنا کہ بہت جلد بولے: شافعی نے دول کے خات کے خات کے کہیں ان کی تائید نہ کرنا خدا تبہا رانام قیا مت تک ذندہ تبہا راامتحان ہونے والا ہے، خلق قرآن کے سلسلے میں ان کی تائید نہ کرنا خدا تبہا رانام قیا مت تک ذندہ

ا ـ ابن الحوت ني المطالب م ١٦٥ (ص ٣٥ حديث ٣١) براس كورهم بولى حديث كها ب

٣\_تاريخ بغداد، ج٩ بم ١٢١٠.

۲\_تاریخ بغداد، ج۲ص ۲۹۸.

٣- قارى كى مناقب ابوطنيفه مطبوع برالجوابر المصيد في طبقات الحفيد ص ٢٦٠.

۲\_ تاریخ بغداد، ج۲، ص ۳۷۷.

۵\_تاریخ بغداد،ج۲،ص۵۷۱.

٤ حلية الاولياء، ج٢، ص ١٣١٤.

ر کھے گا۔ رہے نے کہا: آپ کومبارک ہو۔ پھراحمہ نے رہے کو اپنالباس اتار کردیا۔ خط کا جواب لے کر شافعی کے پاس واپس آیا۔ شافعی نے بوچھا: کیا دیا؟ عرض کیا: بدن کا لباس۔ شافعی نے کہا: پھر تمہارا یہ تیرک چھینوں گانہیں۔اسے بھگو کر دونوں نے پانی بانٹ لیا۔ روزانہ اس پانی کوشافعی اپنے منھ پر طبخہ تے۔(ا)

نقداحمہ بن محمہ یازودی کو اختلاف نقد میں سخت اختلاج تھا۔ گروہ سے علیحدہ ہوکر سخت مغموم ہے ،

ندامت میں دورکھت نماز پڑھی اور دعا کی کہ خدایا مجھے اپنے محبوب راستے کی رہنمائی فرما۔ خواب میں

دیکھا کہ مجد الحرام میں رسول خدا کھیہ سے فیک لکا کر کھڑے ہیں۔ دائی طرف شافعی اور احمہ بن سنبل

ہیں ، با کیں طرف بشرمر کی ہے۔ خدمت رسول میں مرض کی: ان دونوں کے اختلاف کی دجہ بجھ میں نہیں

آئی کیا کروں؟ آپ نے شافعی وضبل کی طرف اشارہ کیا کہ انھیں میں نے کتاب ، چم و نبوت عطاکیا

ہے ، بشر مرکبی کی طرف اشارہ کر کے کہا: اگر لوگ اس سے مشکر ہوجا کیں تو دوسر سے مقیدت مندمعین

کردوں گا جواس کا انکار شکریں گے۔ دوسرے دن یازودی نے ہزار دیمار مدقد کیا اور سجھ لیا کہ تق

شخین کے ساتھ ہے۔ (۲)

حنبلیوں کا غلو سنتے: ان کاعقیدہ ہے کہ خدانے اس امت کے دومردوں کوعزت بخش تیسرے کو نہیں: ابو بکر کومر مّدین کےمعالمے میں اوراحمہ بن ضبل کوآ زیائش خلق قرآن کےمعالمے میں۔

اور سننے: رسول خدا کے بعد کسی نے بھی دین اسلام کی خدمت احمد بن طنبل سے زیادہ نہیں گی۔ مدینی کے اس قول پرمیمونی دہاڑے: کیا اَبو بکرنے بھی؟ جواب دیا: ہاں ، ابو بکرنے بھی کیونکہ ابو بکر کے تو مددگار تنے اور امام احمد بن طنبل اسکیلے تئے۔ (۳)

اس کے برخلاف ابوعلی کرابیسی شافعی امام احمد پر اعتراض کرتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس چھوکرے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔اگر کہتا ہوں کہ قرآن مخلوق ہے تو کہتا ہے کہ بدعت ہے۔اگر

٣-تاريخ بغداد، ج٣،٩٥٨ ١٨.

ا ـ البدلية والنهلية من ١٠م ١٣٥ (ع ١٠م ٣٦٥) ٢ ـ تاريخ ابن عساكر، ج ام ٢٥ (ح ٥، ص ٢٢٢ نم ١٢٢)

کہوں غیر مخلوق ہے تب بھی کہتاہے کہ بدعت ہے۔(۱)

مرجان خادم کوصلیوں سے بخت اختلاف تھا۔ مکہ میں جہاں ابن طباخ صلبی نماز پڑھا تا تھااس نے وہ و بدار منہدم کرادی تھی۔وہ ابن جوزی صلبی سے کہتا تھا کہ میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ تم لوگوں کا ند ہب ملیامیٹ کردوں۔اس کی موت پر ابن جوزی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔(۲)

ابوسعیدسمعانی کوبھی صنبلیوں سے شدید پر خاش تھی۔انھیں بے حیااور بے دین کہتا تھا۔ (۳)اور محمد بن محمد ابوالمنظفر الوردی تو حدبلیوں پر جزیہ لگانے کے بھی قائل تھے۔ (۴)

ایسے بی خالفین میں فیروزآبادی صاحب قاموں اور عجلونی (۵) بھی ہیں۔ فیروز آبادی اپنی کتاب''سفر السعادۃ''(۲) میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے سلسلے میں جتنے بھی فضائل نقل کئے جن سب جھوٹ کا طومار ہیں۔

صاحب اتن المطالب، لکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔سب غلط اور بالکل غلط ہے۔(۷)

### جعلی حدیثوں کی فہرست

ایک محقق اگرتمام جعلی اور جھوٹی حدیثوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہتو ناکام رہے گا کیونکہ یہ تمام احادیث مختلف صحاح ومسانید میں بکھری پڑی ہیں اور اس موضوع پرکوئی مستقل کتاب بھی نہیں ہے۔ میں نے نخص کے بعدایک فہرست بنائی ہے آپ بھی دیکھئے:

ابوسعیدابان بن جعفرنے تین سوسے زیادہ حدیثیں گڑھی ہیں۔

۱ ـ تارخٌ بغداد ،ج ۸ می ۱۲ (نمبر ۱۳۳۹) ۲ ـ المنتظم ،ج ۱۰ می ۱۲۷ (ج ۱۲ می ۱۸ انمبر ۲۷ ۲۱) البداییة والنهاییة ،ج ۱۱ می ۲۵ (ج ۱۲ می ۱۳۳) ۳ ـ المنتظم ،ج ۱۰ می ۱۲۷ (ج ۸ می ۱۸ کانمبر ۲۲۳) ۳ ـ المنتظم ،ج ۱۰ می ۲۳۹ (ج ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۳۹۲) ۲ ـ سفرالسعادة (ج ۲ می ۲۲۷) کار ۲۳ صدیث ، ۱۳)

ابوعلی احمد جو بیاری نے دی ہزار ، مروزی نے دی ہزارا در ابو کہل حنی نے پانچ سوجھوٹی حدیثوں کا انبار نگایا۔

بشر بن حسین اصفہانی کی کتاب میں ایک سو پچپاس، بشر بن عون کی کتاب میں سواور جعفر بن زبیر کے یہاں چار سوجھوٹی حدیثیں ہیں۔

#### جمونی حدیثوں کی فهرست دیکھئے

| ۰۰۰۴ حدیث  | ۱۳ این انی العوجاء                   | ۳۰ مدیث         | ا ـ حادث بن اسامه      |
|------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| ۲۰۰ حدیث   | ۱۵_عبدالله قزوین                     | •••احدیث        | ۲_حسن عدوی             |
| ۵۰ احدیث   | ١٧_عبدالله قداي                      | ۵۰ مدیث         | ٣ يحكم بن عبدالله      |
| ••امديث    | ٤ أعبر اللدروجي                      | ••امديث         | ۴ ـ دینار مبثی         |
| : ۲۰۰ مدیث | ۱۸ ـ عبدالمنعم                       | ۲۰ حدیث         | ۵۔زیدبن حسن            |
| ۲۵۰۰۰ مديث | 19_عثان بن مقسم                      | ۴۰ صریت         | ٢_زيد بن رفاعه         |
| ۲۰ حدیث    | ۲۰_عربن شاكر                         | ۰ ۲۰ حدیث       | ۷۔سلیمان بن عیسیٰ      |
| ۲۰۰ مدیث   | الا يحربيلماني                       | ••۲۰ حدیث       | ٨ ـ شخ بن ابوخالد بصري |
| •••امديث   | ۲۲_فرکد کی                           | . • • • • احديث | ٩_صالح قيراطي          |
| ۳۰۰۰۰ مديث | ۲۳_واقدی                             | ۱۰۰ حدیث        | ۱۰_عبدالرحن بن دا دُد  |
| ۹۰ مدیث    | ۲۴ معلی واسطی                        | ۰۰۵مدیث         | أأءعبدالرحيم فأريابي   |
| ۲۰ حدیث    | ۲۵_میسره بھری                        | ••احديث         | ١٢_عبدالعزيز           |
| ۰۰۱ خدیث   | ۲۷_ بشام بن عمار                     | ۱۱۱۰ ما احدیث   | ۱۳_نوح بن الي مريم     |
|            | الدرجيد أريب شاركا أمجره معهده ويربط |                 |                        |

ان جموتی مدیوں کاکل مجومہ ٩٨٧٨٢ موتا ہے۔

اب ان کے بعدان ناموں کا بھی اضافہ کیجے:

عبادبھری\_\_\_\_\_ ساٹھہ ہزار جھوٹی احادیث

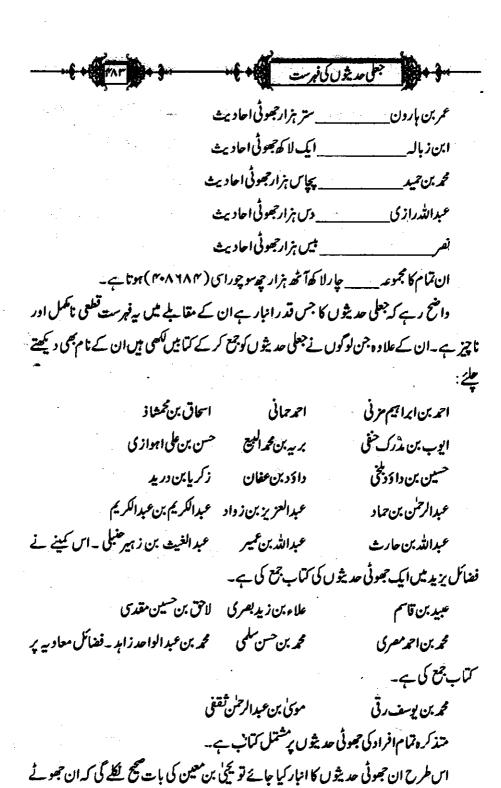

محدثوں کی کتابوں کوجمع کیا جائے توایک تنورروش کرکے روٹیاں پکائی جاسکتی ہیں۔(۱)

امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے دولا کھ غیر صحیح حدیثیں یادی ہیں۔(۲) اسحاق بن اَبراہیم طنبی کو چار ہزار جموثی حدیثیں یادی ہیں۔(۲) اسحاق بن اَبراہیم طنبی کو چار ہزار سے چار ہزار جموثی حدیثیں جمع نہیں کی ہیں۔(۳) خطیب بغدادی کے بقول کو فیوں اور خراسانیوں کے پاس جعلی حدیثیں جمع نہیں کی ہیں۔(۴) خطیب بغدادی کے پاس جموثی اور جعلی حدیثوں کا انبار کم ہے۔(۵) حدیثوں کا انبار کم ہے۔(۵)

این بی مبره کذاب دوضاع کہتا تھا میرے پاس ستر ہزار جھوٹی حدیثیں حلال وحزام سے متعلق ہیں۔(۲) ائمہ حدیث نے صحاح ومسانید کی جمع وتر تیب میں معتبر حدیثیں کھیں اور باقی کوترک کردیا۔ ان کی تفصیل ننے:

ابوداؤد بحستانی نے اپنی سنن میں پانچ لا کھ حدیثوں میں ہے ۱۶۸۰ کا انتخاب کیا۔ (۷)
صحیح بخاری میں چھلا کھ حدیثوں میں سے غیر تکراری ۲۵ کا انتخاب ہوا۔ (۸)
صحیح مسلم میں تین لا کھ حدیثوں میں سے غیر تکراری صرف چار ہزار کا نتخاب ہوا۔ (۹)
منداحمد بن ضبل میں ساڑھے سات لا کھ حدیث میں سے تمیں ہزار کا انتخاب ہوا۔ (۱۰)

ا-تاری بغداد،ج۱۱،۹ ۱۸ (نمبر۱۸۸)

۲\_ارشادالساری شرح محیح بخاری،ج اجس۳۳ (ج اجم ۵۹)

٣- تاريخ بغداد، ج٢ ، ص٢٥٢ ( نمبر١٣٨١)

۵\_تاریخ بغداد،ج ایم ۴۳۰.

٣-تاريخ بغداد، ج١١، ١٨ ٣٠.

٢- تهذيب التهذيب ج١١، ص ١١ (ج١١، ٣٢)

2- تذكره الحفاظ ،ج،م ١٥٥ (ج،م ٩٥ نبر ١١٥) تاريخ بغداد، جه،م ٥٥ (نبر ٢٦٨) المنتظم، ج٥م ٥٠ (ج،م ٥٤ م)

۸\_تاریخ بنداد، ج۲،ص۸(نمبر۳۲۳)ارشادالساری، جا،ص ۲۸ (جا،ص ۵۰)صفه الصفو ق، ج۷،ص ۱۳۳ (ج۱۹۶ نمبر۱۲) ۹- المنتظم، ج۵،ص ۳۳ (ج۲۱،ص الحانمبر ۱۲۲۷) تذکرة الحفاظ، ج۲،ص ۱۵۱، ۱۵۷ (ج۲،ص ۵۸۹ نمبر۱۲۳) نو وی کی شرح صحیح مسلم جا،ص ۳۳ (جا،ص ۲۱)

• الطبقات شعراني، ج٢، ص ١٤ (ج٢، ص ٣٣١ نمبر ٣٣٨) تذكرة الحقاظ، ج٢، ص ١٤ (ج٢، ص ٣٣١)

احمد بن فرات نے پندرہ لا کھ حدیثوں میں سے تین لا کھ کا انتخاب کیا۔(۱) اس احتیاط وانتخاب کے باوجود متذکرۃ کتابوں میں جعلی اور جھوٹی حدیثیں بھری پڑی ہیں۔

اعتبار کی بات

یة غیرمعترلوگوں کی بات تھی معتبرا فراد بھی قارئین کوجیرت میں ڈال دیں گے۔ آیئے ذرا ثقہ درمعترلوگوں کی بھی معرفت حاصل کریں:

ا۔ زیاد بن ابیہ: تاریخ میں اس کے باپ کی داستانیں بھری ہیں۔ خلیفہ بن خیاط اس کومعتبر مانتے تھے۔احد بن صالح اس کوجموٹانہیں بجھتے تھے۔ (۲)

۲ عربن سعد: قاتل امام حسينٌ ، عجلي اس كوثقة اورمعتبر مانت تنه ـ (٣)

سے عمران بن مطان: جس نے ابن کم کی تعریف میں اشعار کیے ہیں ۔ عجلی اس کومعتبر مانتے ہیں ۔ اور سیح بخاری میں اس سے حدیث لی گئی ہے۔ (۴)

سم ساعیل بن اوسط: حجاج بن پوسف ثقفی کا یار غارجس نے سعید بن جبیر کو گرفتار کر کے حجاج کے سامنے پیش کیا تھا۔ ابن معین وابن حبان معتبر سجھتے ہیں۔ (۵)

۵ - اسد بن وداعد شامی: عابد شب زنده وار ، حضرت علی کوگالیاں ویتا تھا۔نسائی اسے معتبر مانتے ہیں ۔ (۲)

ا خلاصة التهذيب م ٩ (ج ابص ٢٤ نبر١٠)

۲\_تاریخ این عساکرچ ۵ بص ۲ ۴۰۰ ۱۳۱۳ (چ۹ بس ۱۲۴ انمبر۹ ۲۳۰۰)

٣\_خلاصة التبذيب ص ١٨٠ (ج٢ بص ١٧٠ نمبر ١٤٥٥)

٣- تاريخ اثقات، (ص٣٧ نمبر١٣٠٠)

۵\_ابن حبان (ج۲ بص ۳۰) بیزان الاعتدال، ج۱ بص۳۰ (ج۱ بص۲۲۲ فمبر۸۵۳) السان المیز ان ، ج۱ بص ۳۹۵ (ج ۱ بم ۱۳۳۱ فمبر ۱۲۲۸)

٢- ميزان الاعتدال، جاءم ١٩٤ (جاءم ١٠٠ تبر١٨) لسان الميز ان، جاءم ١٨٥ (جاءم ٢٣٩ تمبر١١١١)

۲-ابو برحمر بن ہارون: ناصبی اور مشہور دشن علی ۔خطیب بغدادی نے اس کی توثیق کی ہے۔ (۱)

2-خالد قسر کی: ناصبوں کا امیر، ذہبی وابن کثیر نے اس کی بول تعریف کی ہے: بڑا بدمعاش تھا،
علی کوگالیاں دیتا تھا، اس کی مال نصرانی تھی، اس کا دین مشکوک تھا، اپنی مال کے لئے گھر میں کلیسا بنوایا تھا۔
اس کے باوجود ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ (۲)

۸۔اسحاق بن سویدعدوی بھری: علانہ علی ہے دشنی کا اظہار کرتا۔احمد،ابن معین ونسائی اسے معتبر سجھتے ہیں۔ بخاری مسلم ،ابودا و داورنسائی میں اس کی روایتیں موجود ہیں۔ (۳)

9 فیم بن ابی مند: ناصبی اوروشمن علی تھاءاس کے باوجودنسائی اس کی توثیق کرتے ہیں۔ (۴)

•ا۔ حریز بن عثان: یہ خص مجد میں نماز پڑھ کر جب تک ستر بار حضرت علی پر لعنت نہیں پڑھ ایتا تھا باہر نہیں نکتا تھا۔ اساعیل بن عیاش کہتے ہیں کہ مکہ کے سنر میں میر ااس کا ساتھ ہوگیا۔ راستے بحر حضرت علی پر لعنت کرتا رہا۔ کہنے لگا: لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فر مایا: یا علی اجمہیں جھ ہے وہ بی نہیت ہے جو ہارون کو موئی ہے تھی، حدیث صحیح ہے لیکن سننے والوں نے غلطی کی ہے۔ میں نے پوچھا: کسیے ؟ کہنے لگا کہ حدیث رسول ہے یا علی اجمہیں جھ سے وہی نسبت ہے جو قارون کو موئی ہے تھی۔ میں نے پوچھا: آپ نے کہاں سے سنا ؟ بولا کہ ولید بن عبد الملک نے منبر پر بیان کیا۔ (۵) ایسے خص سے بخاری، ابوداؤد، تر نہ کی اور دوسر ہے لوگ روایت کرتے ہیں۔ ریاض العضر و میں ہے کہ پیشخص معتبر ہے لیکن دیمن علی دیمن میں العن و میں ہے کہ پیشخص معتبر ہے لیکن دیمن علی دیمن علی دیمن علی میں العن و میں ہے کہ پیشخص معتبر ہے لیکن دیمن علی تھا۔ (۲)

اا۔ از ہر بن عبداللہ مصی علی کو گالیاں دیتا تھالیکن عجل اسے معتبر مانتے ہیں۔ ( 2 ) ابوداؤد، ترندی

استاري بغداده (جهام ۲۵۷ نمبر۱۲۳) لسان الميز ان ، چ۵ م ۱۱۷ (چ۵ م ۲۵۵ نمبر۸۱۲۲)

٢-البداية والنهلية ، ج٠١، ص١٠،٢ (ج٠١س٢) الثقات، (ج٢، ص٢٥١)

٣- تهذيب التهذيب، خام ٢٣٥ (جام ٢٠١)

٣ - ميزان الاعتدال ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ (ج ٣ ، ص ١ ١٢ نبر ١١١٣)

۵-تاریخ بن عسا کردج ۴ بس ۱۱۵ (ج۲ ایس ۳۳ نمبر۱۲۵ ) تاریخ بغداد درج ۸ بس ۲۵۷۸ (نمبر ۳۳۷۵) ۲-ریاض العفر قرچ ۴ بس ۲۱۷ (ج۳ بس ۱۲۹)



اورنسائی نے اس مخص سےرواہت نقل کی ہے۔(۱)

۱۷۔ عبدالرحمٰن بن ابراہیم معروف بدد حیم شامی: کہتا تھا کہ جو خص اہل شام کو باغی گروہ کیے وہ حرام زادہ ہے۔اس کے باوجود بخاری وغیرہ نے اس سے روایت کی ہے۔ (۲)

۳۱۔ حافظ عبدالمغیث حنبلی: اس نے فضائل یزید بن معاویہ میں کتاب کھی ہے کہ یزید بردادیندار، معتبراورا مین تھا۔ (۳)

۱۳ ما۔ حافظ زید بن حباب: ابن معین کہتے ہیں کہ معتبر ہے لیکن توری کی حدیث اتھل پھل کردیتا ہے ۔(۴)

۵ا۔ خلف بن ہشام شرابی تھالیکن حنبلیوں کے امام احمہ نے معتبر مانا ہے۔ اعتراض کرنے پر جواب ملا کہ اس کاعلم ہم تک پہونچاہے۔ خدائتم! وہ ہمارے نزدیک تقدوا بین ہے چاہے وہ شراب پئے یا پچھ کرے۔ (۵)

١٦ ـ خالد بن مسلمة قرشى: مرجد اوروشمن على تها، (٢) امام احد (٤) اورا بن معين السيمعتبر مانة

یہ دشمنان علی تھے جن ہے روایت لی گئی لیکن اس کا دوسرارخ دیکھئے:

احمد بن حنبل نے سنا کہ عبیداللہ بن موئی عبسی ،معاویہ کو پر امجھلا کہتا ہے تو اس سے روایت لینا ترک کر دیا۔ یمیٰ بن معین کے پاس آ دمی بھیج کر کہلوایا کہ عبیداللہ سے حدیثیں بہت زیادہ نقل ہوتی ہیں۔ آپ جانبے ہیں کہ وہ معاویہ کو برا کہتا ہے۔اس لئے میں اب اس سے روایت نہیں لیتا۔ یمیٰ نے جواب کہلوایا

ارتهزيب البزير براج المص١٠٥ (حام ١٤٩)

٢ \_ ا كاشف (ج٢ به ٢٥ انبر ١٦٧) تهذيب الجذيب، (ج٢ ص١٠) الثقاتل (ج٨ م ١٨٠)

٣- سراعلام العبلاء (ج١٦ م ١٦٠) شفرات الذبب، (ج٢ م ٣٥٣)

٧ معرفة الرجال، من ٢٠٥ م ٢١٤٢) خلاصة التهذيب ٥٨ وال ١٥٥ م ٢٥٩ نمبر ٢٢٣٩)

۵ - تاریخ بقداد، چ۸، ۱۳۲ س ۲ - تاریخ این عساکر، چ۵ س۵ ( ج۲۱، می ۸۸ نبر۱۸۸)

٧\_العلل ومعرفة الرجال، (ج٢ بص١٨٨ نمير ١٤١٧)

کہ ہم نے اورآپ نے عبدالرزاق سے ندمت عثان کی ، کیااس سے روایت کرنا جائز ہے؟ عثان تو معاویہ سے افضل ہیں ۔(۱)

قی ہاں! شیبہ نے منہال بن عمر و کوئی سے روایت لیما اس لئے ترک کردیا تھا کہ اس کے گھر سے گانے کی آواز س کی تھی۔ (۲) یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ ابو یوسف سے روایت لیما اس لئے جائز نہیں کہ تیبیوں کا مال سود پر چلاتا ہے۔ (۳) اور سنئے ، امام بخاری صادق آل محمد سے زبیں بولتے۔ (۴) ہیں۔ یکی بن سعید کہتے ہیں کہ جھے ان کی طرف سے پچھ کدورت ہا گرچہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ (۴) ما دق آل محمد سے ابن سعید کہتے ہیں کہ جھے ان کی طرف سے پچھ کدورت ہا گرچہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ (۴) ما دق آل محمد سے ابن سعید کا عناو واضح ہے لیکن شافعی ، ابن معین ، ابن ابی ضیعمہ ، ابو حاتم ، ابن عدی ، ابن حان اور نسائی اسے معتبر بچھتے ہیں۔ (۵) ابو حاتم بہتی کہتا ہے کہ امام موئی رضاعلیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے بچیب وغریب روایتیں بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ اشتباہ کا شکار ہیں یا غلطی پر ہیں۔ (۲) ابن جوزی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو ضعیف رادی قرار دیا ہے۔ (۷)

﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ (٨)

ا-تاریخ بغداد، ج ۱۴ م ۸۲۷ (نمبر ۷۷۸)

٢- الجرح والتعديل (ج٨،٩٥ ٢٥)

٣- تاريخ بغداد،ج ١١٥م ٢٥٨)

۳-تهذیب التهذیب ۲۶،۹۳۰ (۲۲،۹۸۸)

۵ معرفة الرجال ، (ج1 مِس ۱۰ انبر۱۵) الجرح والتعديل ، (ج۲ مِس ۱۸۷) الكامل في ضعفاء الرجال، (ج۲ مِس ۱۳۳ نمبر ۳۳۴) الثقات، (ج۲ مِس ۱۳۱۱)

۲- كتاب الجروطين، (ج٢، ٩٠٠) الانباب (ج٣،٩٠٠) تهذيب المجديب، ج٤، م ٨٨ (ج٤ م ٣٨٨)

<sup>2</sup>\_لمان الميزان، جعم مهم (جعم مهم ٢٩٨ فبرا ٢٥٣)

۸\_سور وُلِقر ه ، آیت ۹ کے.

### مدیث کے کارخانے

ان جھوٹے مکاروں اور حدیث سازوں نے فضائل کے جو دریا بہائے ہیں اس کے چند قطرے ملاحظہ فرمایئے:

ا۔ابن عباس ہے روایت ہے کہ رسول خدا ملی آئی ہے نے فرمایا: جنت کے ہر درخت کے پتوں پر لکھا ہوا ہے: '' خدائے میکنا کے سواکوئی خدائی بیں ، مجر خدا کے رسول ہیں ، ابو بکر صدیق ہیں ، عمر فاروق ہیں اور عثمان ذوالنورین ہیں' ۔ طبرانی لکھتے ہیں کہ بیھ دیث علی بن جمیل نے گڑھی ہے پھرا ہے معروف بن ابی میں عبدالعزیز خراسانی مجبول شخص ہے۔ (۱) ابوالقاسم بن بشران نے امالی میں اسے محمد بن عبدسم وقدی ہے ۔ بیسم وقدی وہی کذاب ہے جس کے لئے ابن عدی نے میں اسے محمد بن عبدسم وقدی ہے ۔ بیسم وقدی وہی کذاب ہے جس کے لئے ابن عدی نے کہا ہے کہ اس کی احاد یث لائق پیروی نہیں ۔ (۲) خطیب بغدادی نے اسے حسین بن ابراہیم سے لیا ہے ۔ (۳) ذہبی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ بچھ بیٹ کہ بیٹ بیٹ کہ بیٹ بیٹ کہ بھوٹ کیٹ بیٹ کہ بھوٹ کیٹ بیٹ کہ بھوٹ کیٹ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بھوٹ کیٹ بیٹ کہ بیٹ کہ بھوٹ کیٹ بھوٹ کیٹ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بھوٹ کیٹ بیٹ کہ بھوٹ کیٹ بیٹ کہ بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کہ بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کو بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کیٹ کو بیٹ کو بیٹ کہ بیٹ کو بیٹ کہ بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کہ

۲۔ ابن عباس سے بطور مرفوع: قیامت برپاہوگی تو منادی زیرعرش سے آواز دے گا: اصحاب محمد کو لاؤ۔ ابو بکر ، عمر ، عثان اور علی کولا یا جائے گا۔ ابو بکر سے کہا جائے گا کہ درواز و بہشت پر بیٹھ جاؤجسے چاہو واخل کرو جسے چاہو نکال دو۔ عمر سے کہا جائے گا کہ میزان پر بیٹھ جاؤجس کا پلہ چاہو بھاری کرویا کم

ا ـ المعجم الكبير، (ج11، ص٦٢ حديث ١٠٩٣)

٣\_ الكامل في ضعفاء الرجال ، (ج٥ مس ا٣٥ نمبر١٥٢٣)

٣\_ تاريخ بغداد، ج٥، ص ١٠ ج٤، ص ٣٣٧.

٣\_ميزان الاحتدال، ج١، ص٣٥٣ (ج١، ص ٣٥٠ فبر ٢٠١٨) ج٣، ص ١٨٨ (ج٣، ص ٢٣١ نمبر ٥٥٥ ٨)

کرو۔عثان کوا یک درخت عطا کیا جائے گا جے خدانے اپنے ہاتھوں سے سینچا ہوگا۔ان سے کہا جائے گا کہاس درخت سے جس کو چا ہو حوض کو ثر سے ہنکا ؤیا بلا ؤ۔حضرت علی کو دو حلے عطا کئے جا کیں گے اور کہا جائے گا کہ جب سے آسان زمین خلق ہوئے ہیں بیتمہارے لئے مہیا تھے۔

اس حدیث کوابراہیم مصیصی اوراحدین حن کونی نے روایت کیا ہے دونوں ہی پکے جھوٹے ہیں۔ پھریہ کہ میزان الاعتدال (۱) اور ریاض النفر ہ(۲) میں علی کی بات عثان سے منسوب کی گئی ہے جالانکہ حوض کوٹر سے ہنکانے والے علیٰ ہیں جسے اکثر حفاظ نے نقل کیا ہے۔ (۳)

سوانس سے بطور مرفوع بیں نے معاویہ کے علاوہ تمام اصحاب کو جنت میں دیکھا۔ صرف انھیں سریاای سال نہیں ویکھا پھروہ ایک اونٹ پر سوار میرے سامنے آئے جو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔
میں نے بوچھا: ای سال کہاں تھے؟ جواب دیا: زیرعرش ایک باغیج میں تھااور خداوند عالم سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ خدا بھے پر صلوات پڑھ رہا تھا۔ رسول خداً نے فر مایا: یہ تہمیں ان گالیوں کا بدلا ملا ہے جولوگ و نیا میں تہمیں دیتے تھے۔

ال حدیث کوعبدالله بن حفص وکیل نے گڑھا ہے ابن عدی کہتے ہیں کہ جھے ذرا بھی شک نہیں کہ بید مدیث جموثی ہے اس دوایت کومن جموث کہا ہے۔ (۵) بید حدیث جموثی ہے (۳) خطیب، ذہبی، ابن عسا کروغیرہ نے اس روایت کومن جموث کہا ہیں سے ابلور مرفوع: شب معراج جب بہشت یہونچا تو ایک حوربیکود یکھا، اس نے کہا: میں

ا ميزان الاعتدال ، ج ايم ٢٠٠٠ (ج ايمي ١٠٠٠ و تمبر ١٢٠١٠ ١٣٣٠)

٢-رياض العفرة، ج المساوح الم ١٧٠)

٣- أمجم العنير (٢٦، ص ٨٩) و خائر العقى ص ٩١، رياض العفرة ، ج٢، ص ٢١١ (ج٣، ص ١٣) مجمع الزوائد، ج٩، ص ١٣٥، صواعق محرقه ، ص ١٠ (ص ١٤) احمد كي منا تب على (ص ٢٠ عديث ١٤٥، فضائل محلية عديث ١٥٥٤) كز العمال، ج٢، ص ٣٠، (ج٣١، ص ١٥ عديث ٣١٨)

٣ \_ الكامل في ضعفاء الرجال، (جسم م ٢٦٣ منبر١١٠)

۵- تاریخ بغداد، (ج۹۶م ۳۳۹ نمبر ۷۹-۵) میزان الاعتدال، (ج۲۶م ۱۳۴ نبر ۳۲۵) تاریخ این عساکر، (ج۳۷م) ۲۸ ۴ نمبر ۳۳۵ بخفرتاریخ دشتل ج۱۵م ۳۲۱)

عثان مظلوم کے لئے ہوں۔

ذہبی(۱) نے اسے عہاں بن محمد عدوی کے طریق سے نقل کیا ہے جو پکا جھوٹا اور حدیث ساز تھا اور اس کے جعلی ہونے کی تقریح کی۔ ابن جحر، خطیب، ابن جوزی وغیرہ نے اس کو جعلی حدیث کہا ہے۔ (۲) محمد معلی مریف کے حداوند عالم نے میرے اصحاب کو انبیاء کے علاوہ تمام مخلوقات پر فضیلت عطاک ہے، ان میں چاراصحاب کو نتخب فر مایا ہے اگر چہ میرے بھی اصحاب ایجھے ہیں۔

یے حدیث عبداللہ بن صالح کی بنائی ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ قیامت عبداللہ بن صالح کی برپا کی موئی ہے۔ (۳) ابوذرعہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، خالدمصری نے بنائی ہے اور عبداللہ نے بیان کی ہے۔ نسائی اس کوچعلی حدیث کہتے ہیں۔

۱ عبدالله بن عمر سے بطور مرفوع جس وقت ابو بکر پیدا ہوئے اس شب خداوند عالم نے بہشت پر نظر کی اور فرمایا: مجھے میرے عزت وجلال کی تتم! جواس مولود کو دوست رکھے گا اس کو تیرے اندر داخل کروں گا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ بیر حدیث احمد بن عصمت نیٹا پوری نے گڑھی ہے۔ (۴) خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ بیر حدیث جعلی ہے اس میں چند نفر کمنا م اور مجبول ہیں۔ (۵)

ك الوبريره سيمرفوع:

آسان دنیا میں ای ہزار فرشتے ہیں جو دوستداران ابو بکر وعمر کے لئے استغفار کرتے ہیں اور دوسرے آسان پرای ہزار فرشتے ہیں جو دشمنان ابو بکر وعمر پرلعنت پڑھتے ہیں۔

ا\_میزان الاحتدال، ج۲،م ۴۰ ( ج۲،م ۲۸ بنبر۱۸۳) ج۳،م ۲۹۳ (ج۳،م ۲۸۵ نبر۱۹۵۳) ۲\_لهان المیز ان ، ج۳،م ۲۲۵، چ۳،م ۲۲۸ (ج۳،م ۴۰ نبر۲۵۵، ۱۱۳ نبر ۲۵۵۹،م ۲۳۳ نبر ۱۹۲۰) تاریخ بغداد، چ۵،م ۲۹۷،الموضوعات (ج۱،م ۳۲۹)

۳\_میزان الاعتدال، ج۲، ص ۵۷ (ج۲، ص ۳۸۳ نبر ۳۲۸) ۴\_میزان الاعتدال، (ج۱، ص ۱۹ انبر ۲۷۷)

۵\_تاريخ بغداد، ج٣٠٩م ٥٠٠٠.

یہ حدیث بھرے کے مکار ابوسعید حسن بن علی عدوی کی بنائی ہوئی ہے۔خطیب نے کہا ہے کہ اس حدیث کوعدوی نے بنام کامل بن طلحہ گڑھا ہے۔اس کے سلسلۂ سند میں ابوعبد اللہ زاہد ،مجہول ہے۔(۱) دیلمی نے اس باب میں اضافہ کرتے ہوئے گڑھا ہے کہ جوفض تمام صحابہ کو دوست رکھے گا نفاق ہے دور رہے گا۔

ذہبی نے اس صدیث کوبھی جعلی کہاہے۔ (۲) ابن جرنے انس سے ایک اور روایت لکھ کر کہاہے کہ بید ونوں باطل ہیں۔ (۳)

۸۔ انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی ابو کرکے پاس آکر بولا جتم اس ذات کی جس نے موتیٰ کومبعوث فر مایا! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ابو بکرنے اس کی تحقیر کرتے ہوئے سرندا ٹھایا کہ جریل امین رسول خدا پرنازل ہوئے اور کہا: اے محمدً! خداوند عالم بعد سلام فرما تا ہے کہ اس یہودی ہے کہ دو خدانے جہنم تیرے او پرحرام کردی۔ اسکے بعدوہ یہودی خدمت رسول میں آگرمشرف براسلام ہوا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ خدانے جہنم سے فر مایا: تیرے اوپر سے دو چیزیں ہٹالیں: طوق اور زنجیر۔رسول خدائے اس کو تھم خداہے باخبر کر دیا۔

بیر حدیث بھی حسن بن علی عدوی کی آفت ہے۔ سیوطی نے کہا ہے کہ عدوی وغلام خلیل دونوں ہی حدیث ساز ہیں۔ (۴)

9۔ براء سے بطور مرفوع: خدانے ابو بکر کے لئے اعلیٰ علیمین میں یا قوت سفید کا قبلتمبر فر مایا ہے جس میں ہوائے رحمت چلتی رہتی ہے۔اس میں چار ہزار در ہیں ، جب بھی ابو بکر لقائے والٰ کے مشاق ہوتے ہیں اس میں کا ایک در کھول کرخدا کی زیارت کر لیتے ہیں۔

ا\_تاريخ بغداد، (ج2، ص ١٨٣ نمبر١٩١٠)

۲\_ميزان الاعتدال ، (ج١،ص ٨٠٥ نبر١٩٠)

٣ ـ لسان الميوان، ج٣ ، ص ٤٠ ا (ج٣ ، ص ١٢٥ نبر ٣٥١)

٣- اللئالي المصنوعة من ابس ١٥١ ( ج٢ بم ٢٩٢)

بیصدیث محد بن عبداللہ ابو بکر اشانی کی بنائی ہوئی ہے۔خطیب نے اس کےسلسلہ سند کے متعلق کہا ہے کہ اس طرح گتا خانہ جموٹ ہو لئے پر خدا بھی معاف نہ کرے گا ،اشنانی ای طرح جموٹ کا طومار با ندھتا ہے۔امحد ذراع نے اس حدیث کو گڑھا ہے۔(۱) ذہبی بھی اس حدیث کو اشنانی کا جموٹ کہتے ہیں۔(۲)

• ا۔انس سے منقول ہے: جب رسول خدا غار سے نظے تو ابو بکر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔آنخضرت نے فرمایا: کیا ہیں تمہیں بشارت دوں؟ ابو بکر نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا: خداوند عالم قیامت کے دن سب بربطور عام اورتم پربطور خاص جلی فرمائے گا۔

بیصدیث سمرقندی کی بنائی ہوئی ہے۔خطیب نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ،اسے مجر سمرقندی نے متن وسند سچا کر گڑھ لیا ہے۔ (۳) بیاور اس مغہوم کی دوسری حدیث دونوں باطل ہیں۔اس کو ذہبی ، ابن عدی ، فیروز آبادی ،سیوطی ،مجلونی ،ابن حجراورابن درویش حوت نے جعلی کہاہے۔ (۴)

حاکم نے متدرک میں جابر سے حدیث نقل کی ہے کہ اے ابو بکر! خدانے تہمیں رضوان ا کبرعطا کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے رسول سے پوچھا: رضوان ا کبر کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا: خدا و ثد عالم آخرت پر بطور عام اور ابو بکر پر بطور خاص مجل فرمائے گا۔

ذہمی نے تلخیص متدرک (۵) میں نوٹ لگایا ہے کہ اس صدیث کومحمد بن خالد ختلی نے کثیر بن ہشام، جعفر بن برقان اور ابن سوقہ سے روایت کی ہے۔ میرے خیال میں اسے محمد نے گڑھا ہے۔ میزان (۱)

ا\_تارخ بغداد، چ٥،٥ ١٣٣ \_١٣٣، چ٥،٥ ١٥٠.

٢\_ميزان الاعتدال (ج٣ م ٢٠٥٠ نمبر ٢٨٨٧)

٣ ـ تاريخ بغداد، ج ٢،٩ ٣٨٨، ج ١١،٩ ١٩.

۳\_میزان الاعتدال، ج۲۰ بر ۲۳۲٬۲۲۱ (ج۳۰٬۹۰۱، نمبر ۵۸۰۲٬۵۸۰) ج۶ بم ۲۷۹ (ج۳۰٬۹۲۲ نبر ۹۲۰ ۱۲۰۰) ج۳۰٬۰ ۲۳۳ (ج۶۰٬۰ م ۲۳۷ نمبر ۹۸۹۷) الکال فی ضعفاء الرجال (ج۵۰ م ۲۱۷ نمبر ۱۳۷۰) سنر السعادة (ج۲۰٬۰ ۱۳۱) الملآلی المصنوعة ، ج۱،م ۱۸۵۸ (ج۱،م ۲۸۷ کشف الحقاج ۶۰،م ۱۳۵۰ لسان المیز ان ، ج۲۰،م ۲۷ (ج۲۰،م ۲۵ نمبر ۱۷۱۱) ایخ المطالب،م ۱۲۳ (ص۲۱ عدیث ۳۲۷)

۵۔ المتد دک علی التحسین (تلخیص اس کے ماشیہ پر چھی ہے) جسم ۸۸ (جسم ۸۸ (جسم موریث ۲۳۸) ۲۔ میزان الاعتدال، (جسم ۵۳۳۵ نمبر ۷۲۷)

## من و المال ا

مین ختلی کو پکا جھوٹا کہا گیا ہے کیونکہ اس نے بخلی برائے ابو بکر کی روایت کی ہے۔ ابن مندہ اسے غلط روایت گڑھنے والا کہتے تھے۔(1)

اا۔ ابو ہریرہ سے بطور مرفوع: شب معراج میں جس آسان سے گذرااس میں لکھاتھا: محمد رسول اور ابو کر ان کے جانشین ہیں۔ بیحدیث عبداللہ بن ابراہیم غفاری کی بنائی ہوئی ہے جسے ذہبی ،سیوطی اور این جر نے حدیث ساز کہا ہے۔ (۲)

11۔ انس سے بلورمرفوع: خدادند عالم ہرشب جمعہ ایک لا کھلوگوں کوجہنم سے آزاد کرتا ہے کین میری امت کے دونتم کے آومیوں کونہیں آزاد کرتا بلکہ انھیں بت پرستوں کے ساتھ جکڑر کھا ہے، وہ ہیں ابو بکر دعمر کے دفتم کے آومیوں کونہیں آزاد کرتا بلکہ انھیں بت پرستوں کے ساتھ جگڑ رکھا ہے، وہ ہیں ابو بکر دعمر وہنان وعلی کے دشنوں پر کے دشنوں پر سے دیشرہ بن عبداللہ نے بنائی ہے۔ خطیب اور ذہبی نے اس کی نشاند ہی کی ہے۔ (۳)

سارانس سے مردی ہے: رسول خدا نے ابو بکر وعمر کوا کیک دوسرے کے برابر کھڑا کر کے کہا: تم دونوں ونیا وآخرت میں میرے وزیر ہو، میں اور تم دونوں جنت میں اڑنے والے پرندہ کی طرح ہیں، میں اس کا سینہ ہوں اور تم اس کے بال و پر۔ ہم تم جنت میں پرواز کریں گے، زیارت خدا کریں گے بہشت میں بزم منعقد کریں گے۔ نیارت خدا کریں گے بہشت میں بزم بھی ہے گی؟ فزمایا: ہاں، بزم ہے گی، سرگرمیاں ہوں گی۔ منعقد کریں گے۔ پوچھا گیا: کیا بہشت میں بزم بھی ہے گی؟ فزمایا: ہاں، بزم ہے گی، سرگرمیاں ہوں گی۔ پوچھا گیا: بہشت کی سرگری کیا ہوگی؟ فرمایا: کبریت احرکا آشیانہ اس کا فرش مرطوب موتیوں کا، طیبہ کی ہوا کہا نہیں اس کی تو اس آشیانہ میں صدا ابھرے گی۔ ایس خوبصورت صدا کہ بہتی، و نیاو آخرت فراموش کرجا کیں گے بیں اس کی روایت سے نہیں ہے کے ونکد ذکریا

اوراحمہ بن مویٰ جعلی حدیثوں کانسخدر کھتے تھے۔(۵)

ا الموضوعات (ج اجس ۲۰۰۲)

۲-میزان الاحتذال، (ج۳،م ۹۰ نمبر ۹۰۸) لسان المیوان، ج۵،م ۳۳۵ (ج۵،م ۲۳۵ تمم ۲۰۳۸) الملآلی المصوحة ، (ج۱،م ۲۹۷ تبذیب البتذیب، ج۵،م ۱۳۸ (ج۵،م ۱۲۱)

٣- تاريخ بغداد، ج٣، ص ٢٤٢، ميزان الاعتدال، ج٣، ص ١٢١ (ج٣، ص ٤٦ نمبر ٨٢٥٥)

۵ ميزان الاعتدال، ج ١، ص ٣٣٨ ( ج ٢، ص ٢ منر ٣ ٨٠٠)

٣ \_ كماب الحرومين (ج ابس ١١٣)

۱۲۰۔انس سے بطور مرفوع: خدا کی شمشیر نیام میں ہے جب تک عثان زندہ ہیں، جب وہ قل ہوں گے تو وہ شمشیر نیام سے باہرآ جائے گی پھر قیامت تک نیام میں نہ جائے گی۔

ابن عدی کہتے ہیں کہ بیجعلی صدیث عمر و بن قائد اور اس کے استاد مویٰ بن سیار کی آفت ہے اور دونوں ہی کذاب ہیں۔(1)

10-انس سے بطور مرفوع: جرئیل جھ پرنازل ہوئے ،ان کے ہاتھ میں طلاع تاب کاقلم تھا، کہا:
خدانے آپ کوسلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اس قلم کو بالاے عرش سے معاویہ کے لئے بھی رہا ہوں ، آپ
اے دید ہے اور حکم دیجئے کہ اپ ہاتھوں سے آیة الکری لکھ دیں تا کہ قیامت تک آیة الکری پڑھنے والوں کا ثواب معاویہ کے نامہ کمال میں لکھتا رہوں۔ رسول خدائے فر مایا: کون ہے جوابوعبد الرحمٰن کو بلالا نے؟ ابو بکر گئے اور معاویہ کواپ ساتھ لائے۔ رسول نے انھیں قلم دیتے ہوئے کہا: بیضد ان تخد بلالا نے؟ ابو بکر گئے اور معاویہ کواپ ساتھ لائے۔ رسول نے انھیں قلم دیتے ہوئے کہا: بیضد ان تخد بھیجا ہے تم اس سے آیة الکری لکھ دو۔ معاویہ دوز انو ہوکر شکر ضدا بجالائے اور آیة الکری لکھ کر حاضر کیا۔ رسول نے فرمایا: اے معاویہ! خدانے آیة الکری پڑھنے والوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

اس مدیث کویاحسین بن بچی ختانی نے یا احمد بن عبدالله المی نے گڑھاہے۔ بھی نے اس مدیث کو موضوع اور باطل کہاہے۔ ذہمی ،ابن حجراور نقاش نے دونوں کو کذاب اور جعل ساز کہاہے۔ (۲)

۱۷۔ جابرے روایت ہے کہ رسول خدا نے جبرئیل سے معاویہ کو کا تب بنانے کے سلسلے میں مشورہ کیا ، جبرئیل نے کہا کہ انھیں کا تب بنائے کیونکہ وہ امین ہیں۔

ابن عسا کرنے سری بن عاصم مدانی ،حسن بن زیاداور قاسم بن بہرام سے بدروایت لی ہے۔ (۳)

ارا لکال فی صنعفاءالرجال، (ج۵ بس ۱۳۸ (نمبر۱۳۱۲) الملا لی المصوعة ، ج ایس ۱۲۲ (ج ۱، س ۳۱۲) بیزان الاعتدال ، ج۲، ص ۲۹۹ (ج ۳ بس ۲۸۳نمبر۱۲۲۲)

۲\_میزان الاعتدال ، چا،م ۲۷۷،۲۵۲ (جا،م ۱۱۱نمبر ۳۳۳، م ۵۵نبر ۲۰۷۵) لسان المیزان ، (جا،م ۲۱۵نبر ۲۳۲) چا،م ۲۸۵ (جا،م ۱۱۳نبر ۱۸۲۷) المكالی العنونیة ، چا،م ۲۱۷ (جا،م ۱۵۵) ۳ پخترتاریخ دمش (ج۲۲ م ۲۰۰۳)

نتنوں کذاب تھے۔ابن کثیر نے بدایہ میں اس حدیث کوضعیف کہا ہے۔(۱) ذہبی نے اس روایت کواصر م بن حوشب کذاب سے لیا ہے۔(۲)

ے اعبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ضدانے پیغیر گروی کی کہ معاویہ کو کا تب بنالیج وہ امین ایں ۔

اس کے سلسلۂ سندیں مجمد بن معاویہ کذاب اوراس کا استاد مجبول ہے۔اس حدیث کے تمام طرق باطل ہیں۔(۳) ذہبی کہتے ہیں کہ شاید محمد بن زہیر سلمی کذاب نے بیرحدیث وضع کی ہے۔(۴)

علامدا مین فرماتے ہیں: عبادہ سے بیر حدیث کیونگر صحیح ہوسکتی ہے۔ انھوں نے معاویہ کے خلاف شامیوں کو بغاوت پراکسایا تھا۔ معاویہ نے عثان کوشکایت لکو بھی مدینہ بلایا گیا۔ عثان نے وجہ پوچھی تو فر مایا: میں نے ابوالقاسم رسول خدا سے حدیث تی ہے کہ میرے بعد ایسے حکم ان ہوں گے جو معروف کومنر وف بنادیں گے۔خدا کی تم امعاویہ نصی میں ہے۔عثان چپ ہو گئے۔ (۵) معروف کومنر وفرع: خدا کی تم امعاویہ نمین ہیں ہے۔عثان چپ ہوگئے۔ (۵) ما۔ ابو ہریرہ سے بطور مرفوع: خدا کے ذویک امین تین ہیں: میں (رسول خداً) جبرئیل اور معاویہ خطیب ، نسائی اور ابن حبان اس حدیث کوجعلی کہتے تھے۔ (۲) ابن عدی کہتے ہیں کہ بیصد یہ مشیت سے باطل ہے۔ (۷) حاکم اور ذہبی وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے۔ (۸)

19 زیاد بن معاویہ ( ذریت یزید ) کی روایت ہے کہ بنی ہاشم کے دس افراد خدمت رسول میں

ارالبداية والنهلية ،ج٥،٩٥٥ (ج٥،٩٥٢)

٢ \_ ميزان الاعتدال، جسم عص ٩٥ (جسم ص ٢٣٠ نمبر ١٨٨٤) سيالما لي المصوعة ، ج م ١١٨ (ج م ٢٠٠٠)

٣ ـ ميزان الاعتدال، (ج اجم ١١١ نبر ١٥٥) ج٣ جم ٥٥ (ج٣ بم ١٥٥ نبر ٢٥٠)

۵ ـ تاریخ این عساکر، چ ۷ بص ۱۳،۳۱۱ (ج۲۲ بص ۱۹۸۱۹ بنبر ۲۰۱۱)

۲- تارخ ُ بغداد ، ج ۱۲ م ۸۰ کتاب الجروحین (ج ۱ م ۱۳۷) که الکامل فی ضعفا والرجال ، (ج ۱ م ۱۹۷ م نبر ۱۳۷) ۸- الملآلی المصنوعة ، ج ۱ م ۱۳۷ (ج ۱ م ۱۳۷) میزان الاعتدال ، ج ۱ م ۱۳۳۳ (ج ۳ م ۱۳۳ نبر ۲۸۷ ۵ ج ۱ م ۱۳۰۵ م نبر ۱۸۸۵) البدلیة والتبلیة ، ج ۸ م ۱۲ (ج ۸ م ۱۲۸) لسان المیوان ، ج ۲ م ۲۷ (ج ۲ م ۲ م ۱۳۷ م ۱۳۳۱) الموضوعات (ج۲ م ۱۷)

آئے اور کہا: خدانے آپ کو ہرعظمت عطا کی ہے اور معاویہ آپ کا کا تب ہے، حالا نکہ بنی ہاشم میں اس سے بہتر اور موزوں افراد موجود ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے۔ دوسر ہے خص کے انتخاب کی وجہ سے رسول خدا پر چالیس روز کے بعد جبر تیل ایک صحیفے کے ماتھ خان اے محرات کے اس مون کے بعد جبر تیل ایک صحیفے کے ساتھ فازل ہوئے جس میں لکھا تھا: اے محرات ہمیں تن نہیں ہے کہ جسے خدانے وحی لکھنے کے لئے معین کیا ہے اسے بدل دو، معاویہ کو کا تب رہنے دو کیونکہ وہ امین ہے۔ اس کے بعد رسول نے معاویہ کو بھی نہیں بدل د

ابن عسا کر لکھتے ہیں کہ اس روایت میں بھی افراد جمہول و گمنام ہیں ، ابن جمر کہتے ہیں کہ مسلمہ طور سے بیرحدیث باطل ہے ، (۱) قتم خدا کی! بیرحدیث لا نمر ہب نے گڑھی ہے۔

۲۰۔ یزید بن محد مروزی سے مروی ہے کہ حضرت علی نے فر مایا: ایک دن میں رسول خدا کے برابر بیٹا ہوا تھا استنے میں معاویہ آئے ۔رسول خدا نے میرے ہاتھ سے قلم لے کرمعاویہ کوتھا دیا۔میرے دل میں اس سے ذرا بھی کدورت پیدائیں ہوئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ خدانے اسپے رسول کوتھم دیا ہے۔

ابن ججراس حدیث کومسرہ بن عبداللہ کی گڑھی ہوئی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں کامتن باطل اور سندجھو ٹی ہے۔(۲)خطیب بغدادی بھی اسے جعلی اورجھوٹ کہتے ہیں۔(۳)

۱۱ ۔ انس سے بطور مرفوع: امین سات ہیں: لوح ، قلم ، اسرافیل ، میکا ئیل ، جرئیل ، مجمد اور معاویہ ۔ ذہبی نے میزان میں اسے داؤد ، بن عفان کی جعلی حدیث بتایا ہے ۔ (۴) ابن کثیر نے اس حدیث کوابن عباس سے نقل کر کے کہا ہے کہ بدترین اور ضعیف حدیث ہے ۔ (۵)

علامہ امیں: حدیث سازوں کوشرم بھی نہیں آئی ۔معاویہ جیسے بدمعاش اور خائن کو کیسے امین لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔

ارتارخ این عساکر، (ج۳۳، ص۴۳ میس ۱۳۸۰) لسان المیوان، ج۳، می ۱۱۷ (ج۳، می) ۱۰۵ نمبر ۳۹۸) ۲ لسان المیوان، ج۲، می ۲۰ (ج۲، می ۲۳ نمبر ۸۳۱۸) ۳ سارخ بغداد، ج۳۱، می ۲۷۳. ۳ میزان الاعتدال، ج۱، می ۱۳۱ (ج۲، می ۲۱ نمبر ۲۷۳۷) ۵ البولیة والنبلیة ، ج۸، می ۱۲ (ج۸، می ۱۲۹)

۲۲۔ واثلہ سے بطور مرفوع رسول نے فرمایا: خدانے ججے، جرئیل اور معادیہ کواپی وی کا اہین قرار دیا اور قریب تھا کہ معاویہ کو کثرت علم وامانت کی وجہ سے رسول بنا دیتا۔ خدا معاویہ کے گناہ بخش دے ،اس کا حساب چکتا کروے، اپنی کتاب کا اسے علم دیا ،اسے ہادی ومہدی ووسیلہ ہدایت قرار دیا۔

ابن عسا کر اور حاکم نے اس حدیث پر تنقید کی ہے کہ احمد بن عمر دشقی مہمل حدیثیں بیان کرتا تھا (۱) علامہ اہنی فرماتے ہیں: میرے خیال میں میغیر فروش رادی چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بجائے اس کے کہ معاویہ کا مقام بلند کریں، مقام نبوت کو پست کردیں۔ کیونکہ مقام ومرتبہ نبوت بہت بلند ہے اور اس ذکیل کا درجہ مقام خلافت سے بھی کہیں پست ہے، للبذ اعظمت نبوت گھٹائے بغیر ان کا مقصد بورانہیں ہوگا۔

اب آیے معاویہ کم بدول سے پوچیں : وہ معاویہ کو بی بنیاد پر دینا چاہتے ہیں؟ کیا
اس لئے کہ وہ شجرة ملعونہ کی فرد ہیں؟ یا اس لئے کہ وہ موافعۃ القلوب میں تھا؟ یا اس لئے کہ امام مفترض
الطاعۃ سے جنگ کی اور انھیں قتل کیا ، امیر المونین پرلعنت کی رسم جاری کی ، اہل بیت کے خلاف غلط با تیں
منسوب کیں ، جموئی روایات گڑھیں ، بنی امیہ کی مدح میں صدیثوں کے انبارلگائے ، زیاد کو اپنا بھائی بنایا،
جب کہ حدیث رسول ہے "المول مللفوائی ... "اپنے ذلیل ، کمینے اور شراب خوار بیٹے بزید کو دھونس ،
دھکار اور دھمکی سے خلیفہ بنایا۔ یہاں تک کہ کے اس کی بدکر داریوں نے اس کا گریباں تھام کرجہنم تک
بہونی ادیا؟؟؟

معاويه كهال اورعلم قرآن كهال؟ استواكي آيت كابهى علم نيس تها، اگر تها تواس پرهل نيس كيا مثلاً آية ﴿أَطِيهُ عُوا اللهُ وَأَطِيهُ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ كيا حضرت على اولى الامزئيس تهے؟ عاب اولى الامرى شيعى طرز پرتفيرى جائے ياسى طرز پر۔

آیت ہے کہ جان بو جھ کرمومن کاقتل جہنم کاسز اوار ہے۔ کیااس نے منتخب روز گارمومنوں کوقل نہیں کیا مومنوں کواذیت نہیں دی؟

ا\_تاريخ اين عساكر ، ج ٧ ، م ٣٢٣ (ج ٢٢ ، م ٣٣٥ تمبر ٣٢١٣) الملا في المصوعة ، (ج ا ، ص ١١٧)

کیا وہ ایمن قرآن ہوسکتا ہے جس نے ایک آیت پر بھی عمل نہیں کیا؟ حدود خدا وندی کو پیروں تلے روند ڈالا؟ کیا اس کا وفور علم مقام نبوت تک پہو نچاسکتا ہے جب کہ وہ آل رسول کا دشمن ہے، مومنوں کا قاتل ہے، انھیں سولی دی جلا وطن کیا ، جائیدادیں ضبط کیں؟ وہ کس حیثیت سے تین میں کا ایک یا سات میں میں کیا ایک ایسات کو ملیا میٹ کرنے کی وجہ سے امین ہو گیا یا سنت کو ملیا میٹ کرنے کی وجہ سے امین ہو گیا؟ یا اس لئے کہ مومنوں کا خون بہایا؟ یا اس لئے کہ احکام اسلامی کو پامال کیا یا بدل دیایا منبر سے اولیاء خدا پر لعنت کی رسم جاری کی؟ کیا انھیں وجہوں سے خمیر فروش مرید چاہتے ہیں کہ معاویہ پنجبر ہوجائی؟ آفریں ہے اس ذیل شخص پر جو پاپ کا یو جھکا ندھے پر اٹھائے مقام نبوت سے سر فراز ہوگیا۔ کاش! یہ آفریں ہے اس ذیل گئے حدیث برنج سے آگے نہ برجھتے ۔لیکن جمرت ہوتی ہے ان حفاظ کرام پر جواس شم کی امید کے پیچے حدیث برنج سے آگے نہ برجھتے ۔لیکن جمرت ہوتی ہے ان حفاظ کرام پر جواس شم کی حدیثوں پر صرف سند کو ضعیف وہمل کہ کے آگے برجہ جاتے ہیں۔

۲۳۔ ابن عباس سے بطور مرفوع: جرئیل مجھ پرنازل ہوئے، ان کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں جا بجا سوراخ تھے۔ میں نے بوچھا: بد بوسیدہ کپڑا مجھ پر کون نازل ہوا ہے؟ کہا کہ خدانے آسان پر فرشتوں کھم دیا ہے کہ ان سوراخوں سے نظین اور آئیں کیونکہ زمین پر ابو بکرای طرح کے سوراخوں سے نگلتے ہیں۔

خطیب نے محمر بن عبداللہ اشانی ہے روایت کی ہے کہ جو کذاب اور حدیث سازتھا۔(۱) کتابوں میں صبح حدیث دیکھ کرویکی ہی مصیبت نازل کر دیتا تھا۔

۲۲۔عبداللہ بن عمر سے بطور مرفوع: خدانے مجھے جار کی محبت کا تھم دیا ہے : ابو بکر ،عمر ،عثان ادرعلیٰ ۔ بیمصیبت سلیمان بن عیسیٰ ہجزی کذاب کی نازل کی ہوئی ہے۔ (۲)

۲۵۔ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہرنی کا دوست ہوتا ہے اور میر سے دوست عثمان ہیں۔ میرحدیث اسحاق بن نجے ملطی کی گڑھی ہوئی ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ بیرحدیث باطل ہے کیوں کہ

ا\_تاريخ بغداد،ج٥، ١٣٢٠.

٢- يمزان الاعتدال ، (ج٢ بم ٢١٨ نمبر٧ ٣٣٩) لسان الميوان ، ج٢ بم ٩٩ (ج٣ بم ١١٨ نمبر١٩١٩)

ایک دوسری حدیث رسول صلی الله علیه وآله وسلم ہے که اگرییں اس امت میں کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو کر ہوتے۔(۱)

علامہ ایٹی فرماتے ہیں: ذہبی نے اس مدیث کے باطل ہونے کی جودلیل دی ہے وہ بھی گڑھی ہوئی ہے چنانچ شرح ابن ابی الحدید میں اس مدیث کوموضوع کہا گیا ہے۔ (۲)

۲۷۔ جب ہارون رشید مدینہ آیا تواس نے سیاہ قباد کمر بندی کن کرمنبررسول کے سامنے جانا گتاخی خبال کیا۔

ابوالیشری نے کہا کہ ام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جرئیل رسول خداً برنازل ہوئے حالانکہ کہ وہ قبابینے ہوئے اور کمر بند میں خنجر لگائے ہوئے تھے۔

یہ حدیث وہب بن وہب ابوالہ تری کی گڑھی ہوئی ہے۔ اس کذاب کے متعلق معانی تھی نے سات شعروں میں کہا ہے کہ جب لوگ حشر میں اٹھائے جا کیں گے تو ابوالہ تری مصادق آل محمد کی تکذیب لئے محشور ہوگا۔ خداا ہے قبل کرے بھی علم فقہ حاصل نہیں کیا اور جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے کہ جبر ئیل رسول اکرم میں خبر لگائے آئے تھے۔ (۳)

علامہامی فرماتے ہیں: جے خدا، رسول اور جبرئیل کا احتر امطحوظ ہووہ ایسی تو بین آمیز با تیں نہیں کہرسکتا۔

12\_ابن عباس سے بطور مرفوع:

زمین پر جوبھی شیطان ہے وہ عمرے علیحدہ رہتا ہے اور آسان پر جوبھی ملک ہے وہ عمر کی تو قیر کرتا

-4

مویٰ بن عبد الرحمٰن کی گڑھی ہوئی حدیث ہے، وہ د جال اور حدیث ساز تھا۔ ابن یونس ، امام نسائی

ا\_ميزانالاعتدال، (ج١،م١٠٠ نمبر4٩٥)

٣ يشرح ابن الي الحديد، ج٣ م ١٤ (ج١١ م ٢٩ خطبه ٢٠)

٣-تاريخ بغداد، ج١٦٩،٩٥٢.

ابن عدى اورسيوطى نے اس كوضعيف اور باطل كهاہے -(1)

۱۸ معاذ بن جبل سے بطور مرفوع: خداوند عالم آسان پراس بات کونا پسند کرتا ہے کہ زمین پر ابو بکر قدم اٹھا کیں ۔ حارث نے اس کومحمہ بن سعید کذاب سے نقل کر کے کہا ہے کہ بیت حدیث بناو ٹی ہے ۔ نسائی اسے مور داعتا ذہیں سجھتے ۔ مسلم کہتے ہیں کہ حدیث بعول جاتا تھا۔ ایک دوسرار اوی بکر بن حسین ہے جس کے متعلق دار قطنی کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے ۔ (۲) اس نے محمہ بن سعید مصلوب سے حدیث لی ہے جوجھوٹا اور حدیث سازتھا۔ (۳)

19 - زیر بن ثابت سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: قیامت میں سب سے پہلے عمر کے ہاتھ میں نامدا محال دیا جائے گا۔ ان کا نامدا محال سورج کی طرح درخشاں ہوگا۔ پوچھا گیا: حضرت ابو بکر کہاں ہیں؟ فرمایا: فرشتوں نے اضیں بہشت میں بدلہ دیا ہوگا۔خطیب نے اسے بطریق عمر بن ابراہیم کردی کذاب روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جھوٹ میں مشہور تھا۔ (۴) سیوطی نے حدیث کوجعلی اور وضی بتایا ہے۔ (۵)

۳۰ بلال بن رباع بطور مرفوع: رسول نے فرمایا: اگر میں تمہارے درمیان مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہوتا تو عمر مبعوث ہوتے ۔ ابن عدی نے دوطریقوں سے روایت کرکے کہا ہے کہ اس میں زکر یا کذاب ہے اور ابن واقد متر دک الحدیث ہے۔ (۱)

ا ـ ميزان الاعتدال، (ج٢، ص١٢٢ نمبر ٥٠٥، ج٣، ص١٢ نمبر ٨٨١) الكامل في ضعفا الرجال، (ج٢، م ٣٣٩ نمبر ١٨٣١)

الجامع الصغير (ج٢ بم ٥٠١ صديث ٤٩٥٧)

٢\_الضعفا وُالْمِرْ وكين (مِس ١٦٠ تمبر ١٢٨)

٣- اللا في المصنوعة ،ج ابص ١٥٥ (ج ابص ٢٠٠٠)

٣- تاريخ بغداد، (ج ١١٠٩س ٢٠ نبر ٥٩٠٥)

٥ \_ الملالي المصوعة ، ح ابع ١٥ (ح ابع ٢٠١)

٧- الكامل في ضعفاه الرجال، (ج٣ع، ص ٢١٦ نمبر٤١٣، ج٣ع، ص ١٩٩ نمبر ١٠٠٥) اللآلي المصوعة ، (ج١، ص ٣٢٠) الموضوعات (ج١، ص ٣٤٠) الآريخ (ج٣ع، ص ٩١ نمبر ١٣٠١) نما تي كي كما بالضعفاء والمحر وكين (ص ٥٠ نمبر٣٥)

اس- ابو ہریرہ سے بطور مرفوع: جنت وجہم نے باہم مفاخرت کی ۔ جہم نے کہا: مجھ میں فرعون ، ہامان اور بادشاہ ہیں ۔ خدانے جنت سے کہا: تو کہد دے کہ افضل میں ہوں کیونکہ خدانے ابو بکر وعمر کے وسیلے سے مجھ زینت وی ہے۔ بیحدیث مہدی بن ہلال کی گڑھی ہوئی ہے۔ (1)

۳۲- ابو ہریرہ سے مردی ہے: رسول خداً حضرت علی کا سہارا لئے گھرسے نکلے۔ ابو بکر وعرفے استقبال کیا۔ رسول خداً نے علی سے فرمایا: کیا تم ان دونوں بزرگوں کو دوست رکھتے ہو؟ عرض کی: بی ہاں، اے خدا کے رسول افرمایا: ہاں دوست رکھوتا کہ جنت میں جاؤ۔

بیصدیث محمد بن عبداللداشنانی کی بنائی ہوئی ہے۔ سیوطی وخطیب و ذہبی نے اس کو باطل کہا ہے۔ (۲)

ساس ابی این کعب سے بطور مرفوع: جبر ئیل نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ عمرنوٹ کی مقدار میں بیٹھ کر نفسائل عمر بیان کروں تب بھی تمام نہیں کرسکتا۔ ذہبی نے حبیب بن ثابت کے ذکر میں کہا ہے کہ یہ صدیث باطل ہے۔ ابن جوزی نے اسے الموضوعات میں درج کیا ہے۔ ابن ججرا وروارقطنی نے بھی اس کوغلط اور موضوع کہا ہے۔ (۳)

۱۳۳ عبداللہ ہے بطور مرفوع: ابد بکرتاج اسلام ،عمر حلہ اسلام ،عثان اکلیل اسلام اورعلی طبیب اسلام بیں۔ذہبی نے المیز ان میں اس حدیث کوجھوٹی کہاہے۔ (۳)

۳۵۔عبداللہ سے بطور مرفوع ہرنی کے خواص ہوتے ہیں ،میر نے خواص عمر وابو بکر ہیں۔ ذہبی کہتے ہیں کہ بیرحدیث باطل ہے۔ (۵)

ا \_ اللّا لي المصنوعة ،ج ابس ١٥٨ (ج ابس ٣٠٥)

۲ \_ اللآلی المصنوعة ، (ج ایم ۳۰۵) تاریخ بغداد، ج ایم ۲۳۷، ج۵،م ۴۳۰ (نمبر ۲۹۲۳) میزان الاعتدال، ج ایم ۲۳۳ (ج ایم ۲۲۵ نمبر ۱۹۵۳) این جوزی کی الموضوعات (ج ایم ۳۲۳)

۳\_الموضوعات، (ج ایص ۳۲۱) میزان الاعتدال، (ج ایص ۵۱۱ نمبر ۱۲۹۱) لسان المیو ان، ج۲ بص ۱۲۸ (ج۲ بص ۳۱۳ نمبر ۲۳۷۰) ج۲ بص ۱۸۹ (ج۲ بص ۲۳۸ نمبر ۲۳۸)

٣ \_ ميزان الاعتدال، ج ابم ١٦٠ (ج ابم ١٢١ نمبر ٢٥ ٢٥)

۵\_ميزان الاعتدال، (ج٢٠ص ٧- ۵نبر٣٦٢٣) لسان الميز ان، ج٣، ص ٢٥ ٣ (ج٣، ص ١٩٨٨)

۳۷ عبداللہ سے بطور مرفوع: رسول خدا نے فرمایا: ابھی تمہارے درمیان جنتی شخص وار دہوگا۔ تھوڑی دیر میں معاویہ آئے رسول خدا نے فرمایا: اے معاویہ! تو جھے سے ہے میں تبھے سے ہول، ہم اورتم جنت کے دروازے میں ایک ساتھ یوں واغل ہوں گے اور پھر دوانگلیوں کو جوڑ کراشارہ کیا۔

ذہبی نے حسن بن شبیب اور عبداللہ بن یجیٰ مودب سے لیا ہے اور کہا ہے کہ حسن معتبر لوگوں کے نام سے حدیث گڑھتا تھا اور بیجیٰ کے حال میں لکھا ہے کہ اس کی حدیث باطل ہے معلوم نہیں بیکون شخص ہے۔ (۱)

۳۷۔ حضرت علی سے مروی ہے۔ رسول خداً نے فر مایا: میری امت میں سب سے پہلے داخل بہشت ہونے والے عمر وابو بکر ہیں۔ حالا نکدا بھی میں اور معاویہ حساب کے لئے کھڑے ہی ہوں گے۔ بیصدیث اصبح شیبانی کی ہے جو واہی حدیثیں گڑھتا تھا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ اسے موضوعات میں ورج ہونا چاہئے۔ (۲)

۳۸۔ ابن عباس سے بطور مرفوع: آخری زمانے میں میری امت کے بعض افراد رافضی ہوں گے جواپنے کواہل بیت کا دوست کہیں گے حالا نکہ وہ جھوٹے ہوں گے کیونکہ وہ ابو بکر وعمر کی برائی کریں گے جہاں بھی آخیس یا وَقِلَ کر دو کیونکہ وہ شرک ہیں۔

ا میزان الاعتدال، ج (ج۱،می ۴۹۵ نبر۱۸۲) چ۲،می ۱۳۳ (ج۲،می ۱۳۵ نبر۲۸۳) لبان المیز آن ، ج۳،می ۲۷۳ ( (ج۳،می ۲۰ انبر۲۲۸۲)

۲ ميزان الاعتدال، (ج ابص استانبر ١٠١٥) الضعفاء الكبير (ج ابص ١٦٠ نبر ١٦٢) لبان الميزان ،ج ابص ٣٦٠ (ج ابص ١٨٥ نبر ١٣٢٧)

س\_ا لکائل فی ضعفاءالرجال، (ج۵، ص۵۱ نمبر ۱۳۱۷) لهان المیوان، چ۳، ص۵۵۳ (چ۳، می ۱۳۳۳) ۳\_سنرالسعادة (چ۲، ص۱۱۱) کشف الخفاج۲، ص ۱۹۹.

۰۷-ابی بن کعب سے بطور مرفوع: قیامت میں سب سے پہلے حق سے معانقہ کرنے والے عمر ہیں،
سب سے پہلے وہی مصافحہ بھی کریں گے۔سب سے پہلے عمر بی کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جایا جائے
گا۔(متدرک حاکم) تلخیص، ذہبی میں اس حدیث کو گڑھی ہوئی بتایا ہے۔ شاید نصل بن جبیر وراق کی وجہ
سے کہا گیا ہو۔(۱)

الا \_ ابراہیم بن مجاج بن مدیہ مہی اپنے باپ داداسے روایت کرتے ہیں: رسول خدا نے فرمایا: جے بھی ابو بکروعرکی برائی کرتے دیکھووہ دراصل اسلام کی برائی کررہاہے۔

ذہبی نے میزان میں اس کو غلط اور جعلی بتایا ہے۔ ابراہیم کمنام وجمہول ہے۔ جاج بن منبہ کا پورا خاندان صدیث سازی میں ماہرتھا۔

۳۲ ۔ انس سے بطور مرفوع بیں نے ابو بکر وعمر کو مقدم نہیں کیا ہے خدائے مقدم کر کے احسان فر بایا ہے اس لئے ان کی پیروی کروپس جو خص ان کی برائی کرے وہ دراصل میری اوراسلام کی برائی کر رہا ہے حسن بن ابرا ہیم تیمی سے اخراج کر کے ذہبی کہتے ہیں کہ بیصدیث باطل ہے میں اسے نہیں جانا۔ (۲) سے میں اسے نہیں جانا۔ (۲) سے سام ابو ہریرہ سے بطور مرفوع : خدائے مجھے اپنے نور سے خال کیا ، ابو ہمر کو میر نے نور سے اور عمر کو نور سے اور عمر ہشت کے چراغ ہیں۔

ذہبی نے بیروایت احمد بن یوسف منجی سے لی ہے اور کہا ہے کہ بیروایت باطل ہے۔ (۳) ابونیم کہتے ہیں کہ پینچر باطل اور مخالف قرآن ہے۔ (۴)

۳۳ عبدالله بن عمر سے بطور مرفوع: جبر کیل رسول خداً پر نازل ہوئے اور عرض کی: پر در دگارعرش فرما تا ہے کہ جب میں نے انبیاء سے میثاق لیا تو تنہیں ان کا آقا قرار دیا۔ ابو بکر دعمر کو تنہارا وزیر قرار دیا، مجھے میری عزت کی قتم !اگرتم جا ہو کہ آسانوں اور زمینوں کو زائل کر دوں تو کر دوں گا۔

ا۔المستد دک جسم می ۱۸ (جسم می ۹۰ حدیث ۴۳۸۹ بیخیس کا بھی یکی صفحہ ہے) الفعقاء الکبیر (جسم می ۱۳۹۳ نمبر ۱۳۹۳) ۲ کسان المیر ان ، (جسم ۱۳۳۱ نمبر ۲۳۹۳) ۳ میزان الاعتدال ، (جامی ۱۲۱ نمبر ۲۲۹) ۲ کسان المیر ان ، جامی ۲۲۸ (جامی ۲۱ میر ۲۰۰۱)

ذہبی دائن سمعانی اس خبر کو ہاطل کہتے ہیں ۔مویٰ بن عیسیٰ کذاب تھا۔ (۱) ۸۶۰ این عالی سے لطور مرفی عن بندا نے جمہ پر دجی کی کا غیر بٹی کا ایک جرعث

(۲)۔ ابن عباس سے بطور مرفوع: خدانے جھ پروتی کی کہاپی بیٹی کا نکاح عثان سے کردوں۔ (۲)

۱۲۹۔ معاذ سے بطور مرفوع: قیامت میں میرے اور ابراہیم کے لئے منبر نصب ہوگا۔ ابو بکر کے لئے کری رکھی جائے گی جس پروہ بیٹھیں گے اور آ واز دی جائے گی: کیا کہنا صدیق کا جوفلیل وحبیب کے پہلومیں ہے۔

ذہبی اے غلط اور باطل قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کارادی محمد بن احمد کیم ہے۔ (۳) ۷۲۔ بطور مرفوع: اگر میں معبوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہوتے۔

مغانی کہتے ہیں کہ بیرحدیث جعلی ہے۔(۴)

۴۸\_بطور مرفوع: خدانے جو پھے میرے سینے میں اونڈیلا اسے ابو بکر کے سینے میں بھی اونڈیل دیا۔ اکثر محدثین نے اس کوبطور ارسال مسلم نقل کیا ہے۔ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ مشہور ترین جعلی

مدیث ہے۔

عقل سے اس کا باطل ہونا معلوم ہوتا ہے یجلونی اور ملاعلی قاری بھی اسے موضوعات ہی میں ثار کرتے ہیں۔ (۵)

۴۹\_ بطور مرفوع: میں اور ابو بکر کھوڑ سواری کے دو کھوڑوں کی طرح ہیں۔ فیروز آبادی مجلونی ،این درولیش حوت اور ملاعلی قاری نے اس صدیث کوجعلی اور یاطل کہا ہے۔ (۲)

ا ميزان الاعتدال، (ج٣ بص١٦ نمبر٨٩٠٨)

۲۔ ابن عدی نے اس کوعمیر بن عمران حنی کی گڑھی ہوئی حدیثوں میں بتایا ہے۔ الکامل فی ضعفاء الرجال، (ج۵ بم • سنبرر ۱۲۳۹) لسان المیر ان، ج م بم • ۳۸ (ج م بم ۴۳۹ نمبر ۲۳۵۵)

٣- ميزان الاعتدال، (ج ٣ م ١٥٥ منبر١٨١٧) كسان ج٥ م ٥٩ (ج٥ م ١٨ نمبر ١٩٩٠)

٧- كشف الخفاج ١٩٣٠.

۵\_سفرالسعادة (ج۲۶م ۱۱۱) کشف الخفاج۲۶م ۱۹۹۰، ای المطالب بم ۱۹۳۰ (ص ۱۳۹۱ حدیث ۱۲۲۱) الموضوعات الکبری (ص ۲۰۱) ۲\_سفرالسعادة (ج۲۶م ۱۲۱) کشف الخفاج۲۶م ۱۹۹۹، این المطالب بم ۲۳۵ (ص ۱۳۸ حدیث ۳۹۳) الموضوعات الکبری (ص ۲۰۱)

• ۵۔ بطور مرفوع: خداجب روحوں کواختیار کرر ہاتھا تو روح ابو بکر کواختیار کیا۔ عقل واضح طور سے اس کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ فیروز آبادی بجلونی اور ملاعلی قاری نے اس صدیث کو باطل کہا ہے۔(1)

ا۵۔عبداللہ بن عمر وعاص سے مروی ہے :عین میں مریم آسان سے اتریں گے ،شادی کریں گے ، ان کے نیچے ہوں گے اور وہ ۳۵ سال زندہ رہیں گے پھر انھیں موت آئے گی اور دنن کئے جا کیں گے۔ پھر میں ، ابو بکر ،عمر اور وہ محشور ہوں گے ۔ ذہبی نے اس کوجعلی اور بناوٹی کہا ہے ۔ (۲)

۵۲۔ ابن عباس سے بطور مرفوع عمر مجھ سے ہاور میں عمر سے ہوں جہاں بھی حلول کروں۔ جو اس کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے جواسے دشمن رکھتا ہے وہ مجھے دشمن رکھتا ہے۔ ذہبی نے اس صدیث کوجھوٹ کہا ہے۔ ابن درولیش اس کوغیرضچے کہتے ہیں۔ (۳)

۵۳۔ ابن عباس سے بطور مرفوع: ابو بکر کو مجھے سے وہی نسبت ہے جو ہارون کوموی سے تھی۔ بیرحدیث ابن حسن کلبی کی گڑھی ہوئی ہے۔ ذہبی نے اسے جھوٹ کہا ہے۔ (۴)

۵۳ - انس سے بطور مرفوع: جو تخص خدا کی طرف جموئی نبست دے اسے توبہ کرانے کے بجائے قل کیا جانا چاہئے ۔ جو جھے گالیاں دے اس سے قوبہ کے بجائے قل کیا جانا چاہئے ، جو ابو بکر کو گالیاں دے اس می توبہ کے بجائے قل کیا جانا چاہئے اور جوعثان اور علی کو گالیاں دے اس تازیا نہ سے سرزاویٹی جائے ۔ بوچھا گیا: اے خدا کے رسول ! ایسا کیوں؟ فرمایا: اس لئے کہ جھے اور ابو بکر و خدانے ایک مٹی سے بیدا کیا ہے اور ایک ساتھ وفن ہوں گے۔

ذہبی کہتے ہیں بیصدیث جعلی ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں بیصدیث یعقوب بن جم مصی گذاب نے

ا \_ كشف الخفا (ج٢ برم ١٩٩٧) الى المطالب بم ٢٠ (ص ١١٨ مديث ٣١٣) الموضوعات الكبرى (ص ٢٠١)

٣ - ميزان الاعتدال، ج٢ م ١٠٥ (ج٢ م ٣٠ ٥ نبر ٢٨ ٨٧)

۳- ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٥٨ (ج٢، ص ١٢٥ نبر ٥٢٩٨، ج٣، ص ١٨٣ نبر ١٨٥٥) ائن الطالب بم ١٢٣ (ص ٢٩٥ مديث ٩٢٣)

٣ \_ميزان الاعتدال ، ج ٢ م ٢٢٢ (ج٣ م ١٢٢ نبر ٥٨١٧)

بنا کی ہے۔(۱)

۵۵۔انس سے منقول ہے: جب ابو بکر کا دفت وفات آیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمام اوگوں ہیں صرف چارافراد ذریک و مد بر ہیں: دو گورت دومرد۔ گورتوں ہیں صفر ابنت شعیب اور خدیجہ بن خویلدا ور مردوں ہیں عزیز معراور ابو بکر۔ ابو بکر صدیت نے دفت وفات بھے ہے کہا کہ ہیں چا ہتا ہوں کہ خود ہی مرکہ کے حوالے اس خلافت کو کردوں۔ ہیں نے ان سے کہا: اگر آپ نے ایسانہ کیا تو ہیں آپ سے راضی نہ ہوں گا۔ ابو بکر نے خوش ہو کر کہا: آپ نے جھے خوش کردیا کیوں نہ ہیں بھی آپ کو خوش کردوں، ہیں نے رسول خدا سے سات کہ بلا شبہ بل صراط پر ایک گھائی ہے اس سے وہی گذرے گا جے علی اجازت دیں گروں خدا سے کہا: ہیں بھی آپ کو خوش کردوں؟ رسول خدا نے بھے سے فرمایا ہے کہا سے کہا: ایس بھی آپ کو خوش کردوں؟ رسول خدا نے بھے سے فرمایا ہے کہا سے کہا ابوارت مت دینا جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیں کیونکہ یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں انہیاء کے بعد۔ جب خلافت عمر کول گئی تو حضرت علی نے بھے سے فرمایا: اسے انس! ہیں اس پر راضی سے اجراء قلم کود یکھا تو معلوم ہوا کہ میری رائے کے خلاف علم وارادہ خدا ہو چکا ہے۔ اگر ہیں اس پر راضی نہ بہوتا تو بھی پر اعتراض ہو جاتا کہ خدا کے معاطے ہیں راضی برضانہیں۔ رسول نے فرمایا ہے کہ ہیں خاتم نہ بہوتا تو بھی پر اعتراض ہو جاتا کہ خدا کے معاطے ہیں راضی برضانہیں۔ رسول نے فرمایا ہے کہ ہیں خاتم انہیاء ہوں اور علی خاتم اور یا تا کہ خدا کے معاطے ہیں راضی برضانہیں۔ رسول نے فرمایا ہے کہ ہیں خاتم انہیاء ہوں اور علی خاتم اور یا تا کہ خدا کے معاطے ہیں راضی برضانہیں۔ رسول نے فرمایا ہے کہ ہیں خاتم انہیاء ہوں اور علی خاتم اور اور علی خاتم انہیاء ہوں اور علی خاتم اور اور کی خوات کے دیا ہوں اور علی خاتم انہیاء ہوں اور علی خاتم اور اور کا بیا ہے کہ ہیں خاتم کی سے خاتم کی خواتم کی خواتم کے خواتم کے خواتم کی خواتم کے خواتم کے خواتم کے خواتم کے خواتم کی خواتم کی خواتم کی خواتم کے خواتم کے خواتم کی خواتم کے خواتم کے خواتم کی خواتم کے خواتم کی خوا

خطیب نے اسے نقل کر کے کہا ہے کہ عمر بن واصل کی بنائی حدیث ہے یا اسے کسی اور نے بنایا ہے۔(۲)

۵۷۔ ابن عباس سے بطور مرفوع: خدانے مجھے جاروزیروں سے تقویت دی۔ ہم نے پوچھا: وہ چارکون ہیں؟ فرمایا: ووآ سان والے جبرئیل ومیکائیل اور دوز مین والے عمر وابو بکر۔ پیرکھ بن مجیب کی وضع کی ہوئی حدیث ہے جو بہت بردا حجوثا تھا۔ (۳) (خطیب) ذہبی نے معلیٰ

٢\_ تاريخ بغداد،ج ١٠٩م ٣٥٨،٢٥٨.

ا \_ ميزان الاعتدال ، ج ٣٠ بم ٣٢٣ (ج٣ بم ٣٥٠ نبر ٩٨٠٩) لبان الميز ان ، ج٢ يم ٢ ٣٠ (ج٢ بم ٣٤٢ نبر ٩٣٣٣) ا لكال فى ضعفاءالرجال ، (ج ٧ يم ٥٠ انبر ٢٠٠٠)

٣\_تاريخ بغداد،ج٣،ص ٢٩٨.

ے بیصدیش نقل کی ہے وہ بھی بہت بڑا حدیث سازتھا۔ (۱)

۵۷۔ جابر سے مروی ہے: ہم خدمت رسول میں تھے کہ آپ نے فر مایا: ابھی ایک محض برآ مدہوگا جو میر سے بعد تمام لوگوں سے افضل و بہتر ہے۔اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح قبول کی جائے گی تھوڑی دیر میں ابو بکرصد بی برآ مدہوئے ،رسول نے کھڑے ہوکران کا ماتھا چوم کر لپٹالیا۔

خطیب نے اسے بازاری مقررمحد بن عباس بن حسین سے سنا۔ (۲) اس بازاری قصے کی اہمیت کیا ہو کتی ہے۔

۵۸۔ ابن مسعود سے بطور مرفوع: ہر مولود کی ناف میں اس کی مٹی کا جز و ہوتا ہے۔ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی مٹی کا جز و ہوتا ہے۔ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس خاک میں خاک کی طرف واپس کیا جاتا ہے اور اس سے دفن کیا جاتا ہے ۔ خطیب نے موسی بن مہل سے سنا جو مہمل اور کے ہودہ باتیں نقل کرتارہتا ہے۔ بیصدیث باطل ہے۔ (۳)

۵۹۔انس سے بطور مرفوع: جب جھے جرئیل آسان پر لے گئے تو وہاں میں نے زین اور لجام سے آراستہ گھوڑے دیکھے ان کے سریا تو ت سرخ کے ہم زبر جد بنزکی اور بدن طلائے ناب کے تھے۔ لمب لمبے بال تھے۔ پوچھا: یہ س کے لئے ہیں؟ جرئیل نے کہا: یہ ابو بکر وعمر کے دوستوں کے ہیں۔ انھیں پر سوار ہوکر قیامت میں زیارت خدا کریں مے۔خطیب اسے قال کرکے کہتے ہیں کہ پیغلط ہے۔ (۴) ذہبی اور ابن جرکتے ہیں کہ پیغلط ہے۔ (۴) ذہبی اور ابن جرکتے ہیں کہ پیغلط ہے۔ (۴)

۱۰ عطیہ ونی ، ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں: علیمن والے زیرز مین دیکھتے ہیں جس طرح تم آسان کے ستارے دیکھتے ہواور دہاں ابو بکر وعمر ہیں اور انعما ہیں۔ یو چھا: انعما کیا ہے؟ کہا:

ا \_ميزان الاعتدال، (ج٣، من ١٥٢ نمبر ٥٥٤٩

۲\_تارخ بغداد، چ۳، ۱۲۳.

٣- تارخ بغداد، ج٢، ص١٣٠، ميزان الاعتدال، ج٢م ١١٥ (ج٨، ص ٢٠ ٢٠ نبر٨٥١)

٣\_ تارخ بغداد، ج٢،٥ ١٩٥، ج١١،٥ ٢٣٢،

۵\_میزان الاعتدال، ج۳، ص ۹۹ (ج۳، ص ۲۳۸ نمبر ۹۱۱) اسان المیوان، ج۵، ص ۲۷۲ (ج۵، ص ۱۱۳ نمبر ۲۷۹۷)

اس حدیث کی سند باطل ہے۔اس میں محمد بن بیان بکا جھوٹا اور حدیث ساز ہے ، لفظیں بدل دیتا ہے۔(۲)

۱۲ عبداللہ بن عمر سے مردی ہے: ہم خدمت رسول میں تھے اور ابو بکر بھی تھے۔ کا ندھے پرعبا 
ڈالے ہوئے تھے، عباسینے پر سے پھٹی ہوئی تھی سوراخ نظر آر ہا تھا۔ اس درمیان جرئیل نازل ہوئے اور 
کہا: ابو بکر ایسا کیڑا کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ رسول نے فرمایا: فتح کہ سے پہلے سارا مال میرے او پرخر بی 
کر دیا۔ جرئیل نے کہا: انھیں خدا کا سلام پہونچا کر خبر دے دہیجئے ۔ رسول، خدا کا سلام پہونچا تے ہیں 
اور کہتے ہیں کہتم خدا سے اس فقر پر راضی ہو یانہیں؟ ابو بکرنے کہا: کیا ہیں خدا سے ناراض ہوسکتا ہوں۔
خطیب نے محمد بن بابثاذ سے روایت کی ہے کہ جو عجیب وغریب مطالب نقل کیا کرتا ہے۔ ذہبی 
نے اس صدیث کو دروغ کہا ہے۔ (۳)

٩٣ \_ ابو ہریرہ سے مروی ہے: جب رسول خداً مدینہ میں متوطن ہو گئے تو شادی کی خواہش کی ۔

ا \_ تذکرة الموضوعات می ۱۷ (ص ۲۰) تاریخ بغداد ، ج۲ بی ۳۹ می ۳۹ بی ۱۹۵ ج۳ بی ۱۳۷ ، ج۲۱ بی ۱۳۳ . ۲ \_ تاریخ بغداد ، ج۲ بی ۹۲ بیزان الاعتدال ، ج۳ بی ۳۲ (ج۳ بی ۹۳ بنبر ۲۲۸۷) ۳ \_ تاریخ بغداد ، ج۲ می ۲ ۱ میزان الاعتدال ، ج۲ بی ۱۲۳ (ج۳ بی ۳ ۱ آنبر ۵۷۲۷)

مسلمانوں سے کہا جھے عورت دو۔ جرئیل ایک پار چہ بہشت میں جس کا طول دوہا تھ اورعرض ایک بالشت تھا، ایک تصویر لاکر تھا دی کہ اس سے زیادہ خوبصورت دیکھی نہیں گئ تھی۔ اسے کھول کرفر مایا: اے محرگا خدا فرما تا ہے کہ اس عورت سے شادی کرو۔ فرمایا: یہ عورت کہاں سے لا وُں؟ کہا کہ ابو بکر کی بٹی سے از دواج کرو۔ رسول، فانہ ابو بکر پر پہو نچے کنڈی کھنگھٹائی۔ ابو بکر سے کہا کہ میں تھم خدا سے تہارا دا ماد بنتا چا ہتا ہوں۔ ابو بکر کے پاس تین بٹیاں تھیں تینوں کولا کر حاضر کردیا۔ رسول نے فرمایا کہ خدانے جمعے عائشہ سے شادی کرنے کا تھم دیا ہے۔

خطیب نے اسے محمد بن حسن زیاد سے نقل کیا ہے جوالی سند سنا تا ہے کہ جس میں سبھی رجال معتبر ہوتے ہیں حالا نکدوہ بہت برا حدیث سازتھا۔(۱) ذہبی نے اس کومحمد بن حسن کی جھوٹی حدیث کہا ہے۔(۲)

۱۴ \_ بطور مرفوع رسول خداً کاارشاد ہے: اسلام میں ابو بکر دعمر کی حیثیت کان اور آ تکھ کی ہے۔ مقدی نے نشاند بی کی ہے کہ بیعد بھے ولید بن فضل کی گڑھی ہوئی ۔ (۳)

10\_رسول خداً نے ابو بروعمر کے شانے پکڑے اور کہا: تم دونوں میرے وزیر ہو۔

بيذكريابن دريدكى كرمعى مونى ب-(٣)

۲۷۔ بطور مرفوع رسول خداً سے مروی ہے: میں اورتم وونوں (ابوبکر وعمر) بہشت میں کھوے پھریں گے۔

يبھى ذكريابن دريدكى كرهى موئى ہے۔(۵)

٢٠- ابو بريه ع بطور مرفوع: جرئيل ، خداكى طرف س جھے خبرد ، رے بيل كم ابو بكر وعمركو

ا\_تاريخ بغداد، ج٢، ص١٩١، ج١١، ١٢٢٠.

٢\_ميزان الاعتدال، جسم مسه (جسم ما منبر ١٥٥م، جسم م ١١٥ممر ١٢٥٥)

٣- تذكرة الموضوعات ، (ص٢٠).

٣ ـ تذكرة الموضوعات، (ص م) ميزان الاعتدال، (ج٢، ص ٢ كنبر ٢٨٥)

۵\_ميزان الاعتدال،٢٠ بم٢ ينمبر٢٨ ٢٨٠.

صرف مومن بى دوست ر كھے گا اور صرف منافق بى دشمن ر كھے گا۔ (١)

۱۸ ۔ دختر رسول رقیہ کی کنیزام عیاش سے مردی ہے: ام کلثوم کی شادی عثمان سے میں نے بھم خدا سے کی ۔ خطیب نے احمد بن محمر مفلس کذاب سے لی ہے۔ اس نے عبدالکریم بن روح سے جو مجبول و کمنام ہے۔

اس کا باپ عدم محمام ہے اور متروک الحدیث ہے ( زہبی ) یتجب ہے کہ خود خطیب چپ ہیں۔(۲)

۱۹۔عیداللہ بن عمر سے بطور مرفوع: خواب میں دودھ سے بھرا پیالہ دیا گیا۔ میں نی کرسیر ہوگیا کیکن بیا لے میں دودھ باقی تھا، بچا ہوادودھ عمر کودیا انھوں نے بھی پیا۔

اس خواب کی تعبیر علم سے کی گئی ہے؟ جب آپ علم سے سر ہو گئے تو عمر کو دیا گیا۔ رسول نے فر مایا: صحیح ہے۔ بیصدیث عبدالرحمٰن عددی کی گڑھی ہوئی ہے جوعمر بن خطاب کی نسل سے تھا۔ (٣)

۵۰۔جعفر بن محمد سے بطور مرفوع: شب معراج عرش پر لکھا دیکھا: کوئی خدانہیں خدا کے سوا ،محمدٌ خدا کے رسول ، ابو بکر صدیق ،عمر فاروق اورعثان ، ذوالنورنین و کشیۂ ستم ہیں۔

خطیب نے اسے عبدالرحمٰن بن عفان اور محمد بن مجیب صائغ سے لیا ہے۔ دونوں ہی پکے جبوٹے ہیں۔(۴)

اک۔ صدیفہ سے مروی ہے: رسول خدا نے نماز منے ہمارے ساتھ اداکی ۔ فارغ ہو کر فر مایا: ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ آخری صف سے ابو بکرنے جواب دیا: لبیک، لبیک اے خدا کے رسول ارسول نے

ا۔ بیابراہیم بن براء کذاب کی گڑھی ہوئی حدیثوں میں سے ہے الکائل فی ضعفاء الرجال، (جام ۲۵۳ نمبر۸۳) میزان الاعتدال، مجام ۲۵ نمبر۱۷ السان المیوان، (جام ۹۱ نمبر۲۷) تاریخ بغداد، جام ۱۹۹،۴۰ سا

۲- تاریخ بغداد، ج۱۶، ص۱۲ ۳، الجرح والتعدیل (ج۲، ص ۱۱ نمبر ۳۲۵) خلاصه المجدیس ۱۰۱ (ج۱، ص ۳۲۸ نمبر ۲۰۸۳) التعات (ج۸، ص۳۲۳) میزان الاعتدال، (ج۳، ص ۱۰۳ نمبر ۲۵۰۸)

٣- تاريخ بغداد، ج امس ٢٣١ نمبر١٢٥١)

٣- تاريخ بغداد، ج ١٠م ٣١٣ ونمبر ملاحظه يجيح كذاب دجعل سازمد ثين كاسلسله نمبر ٣٩٨٨. ٥٤٠٠.

فرمایا: انھیں راستہ دو، قریب آؤمیرے پاس آؤ۔ پوچھا: کیاتم پہلی تکبیر میں شامل ہوئے تھے۔ جواب
دیا: آپ کے ساتھ پہلی صف میں تھا۔ آپ نے تکبیر کبی تو جھے اپنی طہارت میں شک ہوا۔ آپ قر اُت
شروع کر چکے تھے تو میں سجد سے نکلنا چاہتا تھا۔ نا گہاں ہا تف نے آواز دی: اپنے چیچے دیکھو۔ ایک
سونے کا طشت ٹھنڈے بیٹھے پانی سے بحرا ہواد یکھا۔ سبزرو مال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا 'لا السه
الا المله محمد رسول و ابو بکو صدیق"۔ میں نے اس سے وضوکر کے دومال سے پوچھا اور
آپ رکوع میں تھے تو شریک ہوگیا اور نماز ختم کی۔ رسول نے فرمایا: بشارت ہو، تہمیں جرئیل نے وضو
کرایا، رومال لئے ہوئے میکائیل تھے اور اسرافیل میراز انو پکڑے ہوئے تھے کہ تم نماز میں شام ہو

یہ حدیث ای کذاب نے گڑھی ہے جس کانام محمد بن زیاد ہے ۔ سیوطی کہتے ہیں ممکن ہے یہ دوسرے نے گڑھی ہو۔ (۱)

۲۷۔ ابن عباس سے بطور مرفوع: برم رسول میں تذکرہ ابو بکر چیز گیا۔ فرمایا: کون ہے مثل ابو بکر؟
جب لوگوں نے میری تکذیب کی انھوں نے میری تقدیق کی اور جھ پر ایمان لائے، جھے بٹی دی دولت خرچ کی، خت جنگوں میں میرے ساتھ جنگ کی۔ نتیجہ میں وہ حشر میں ناقہ جنت پرسوار ہوں گے، جس کے ہاتھ مشک وغیر کے، پا کان زمر دسبز کے، مہار موتیوں کی ہوگی، چبرے پرسندس داستبرق کے مطے ہوں گے میں ان کی طرح وہ میری طرح ہوں گے، لوگ دیکھ کر کہیں گے: بیضدا کے رسول محمد میں اور بیا بو بکر صدیق میں ان کی طرح وہ میری طرح ہوں گے، لوگ دیکھ کر کہیں گے: بیضدا کے رسول محمد میں اور بیا بو بکر صدیق بیں دوایت اسحاق بن بشیر بن مقاتل کی ہے جو بردا مکار اور جھوٹا تھا۔ حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۲)

سے۔آسان سے پچھ درہم نازل ہوئے جس میں کھما ہواتھا: صرب الرحدان مال عشمان بن عسف ن" بیسکہ خدانے عثمان کے لئے ڈھالا ہے '۔ابن درولیش نے اس کوجھوٹ اورواہیات کہا ہے۔ (۳)

ا الليالي المصنوعة ،ج ام ١٥٠ (ج ام ١٨٩)

٢- كتاب الحجر ومين (ج ابص ١٣٥) نيز لما حظه يجيح كذاب وجعل سازمحد ثين كاسلسله نمبر٩٥.

٣- ائ الطالب من ١٨٧ (ص ٢٠١)

۳۷ ۔ بطور مرفوع: میرے بعد عمر وابو بکر کی پیروی کرو۔ ابن درولیش اور ابن حزم نے اس کوجھوٹی صدیث کہا ہے۔ ای مفہوم کی ایک صحیح حدیث ترندی میں ہے کہ میرے بعد عمار کی پیروی کرواور ابن مسعود کے عہدے وابست رہو۔ پیٹی کہتے ہیں کہ اس کی سندمہمل ہے۔ (۱)

40۔ بطور مرفوع: میں شہر علم ہوں اس کا دروازہ علیٰ ،اس کی اساس ابو بکر ادراس کی دیوار عمر ہیں۔ ابن درویش کہتے ہیں کہ کسی علمی کتاب میں اس حدیث کا درج ہونا مناسب نہیں۔ (۲) ابن حجر نے قاویٰ حدیثیمیں اس کوضعیف کہا ہے۔ (۳)

۲۷۔ بطور مرفوع: جب جبر کیل آنخضرت سے جدا ہوتے تو ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تا کہ مانوس رہیں۔ابن درولیش کے نز دیک بیرحدیث باطل اور جھوٹ ہے۔ (۴)

22۔انس سے بطور مرفوع: جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر وعمر ہیں۔اور ابو بکر جنت میں ای طرح ہیں جس طرح آسان میں ثریا۔

بیصدیث کی بن عنبسہ نے گڑھی ہے۔ وہ دجال بہت بڑا صدیث سازتھا۔ (۵) ایک سلسلہ این مریم سے ہے وہ بھی دجال وحدیث سازتھا۔ای کو بشارین موکیٰ اور یونس بن ابی اسحاق کے طریق سے نقل کیا گیا ہے جن کو ابن معین ، بخاری ،نسائی ،احمد اور ابوحاتم وغیرہ نے کذاب و دجال کہاہے۔ (۲)

ارائ الطالب مي ٢٨ (ص ٩٦ مديث ٢٣٨)

۲-اتي المطالب بم ۲۷ (ص ۱۳۷ مديث ۳۹۱)

٣-الصواعق الحرقة (ص٣٣) النتادي الحديثية ص ١٩٧ (٢١٩)

٣- ائ الطالب، ص ٨٨ ، ١٨٥ (ص ١٦٨ ص ١٠٥١ مديث ٢٥٠٥١)

۵ ميزان الاعتمال، جسم ۱۲ از جسم ۱۸ انمبر ۱۸۰۰ جسم ۱۸۵ نمبر ۱۹۳۹) نيز طاحظه يجيج كذاب وجعل ساز ميد ثين كا سلسله فبر ۲۲۸ ۲ - النّاريخ (جسم ۱۳ نمبر ۱۳۳۳) النّاريخ الكبرى (ج۲ بس ۱۹۳۰) نسائى كى كتاب الضعفاء والمحر وكين (ص ۱۳۳ نمبر ۲۸ م ۲۸ من ۱۳۳۲ نمبر ۱۳۳۳) تاريخ بغداو، ج ۷ م ۱۹ اس ۱۹۱۱، ج ۱۰ م ۱۹۲۱، تهذيب المتهذيب، ج ابي ۱۳۸۱ (ج ۱، مس ۲۸ م) ج ۵ م م ۸ (ج ۵ می ۲۱ می ۱۲ می ۱۹۸۱) العلل و معرفته الرجال، (ج۲ بی ۱۵ میر ۱۳۸۲ می ۱۱۵ نمبر ۲۸ می) الحرح والتعدیل (ج۲ بی ۱۵ می ۱۸ می الکال فی الضعفاء الرجال، (ج۲ بی ۱۸ می الکال فی الضعفاء الرجال، (ج۲ بی ۱۸ می از ۱۸ می از ۱۸ می افغاز از از این از ۱۸ می افغاز از این این از این از این از ا

۸۵۔ جابرے مروی ہے: ابو بکرو عمر کومون وشمن نہیں رکھ سکتا اور منافق دوست نہیں رکھ سکتا۔
معلیٰ بن ہلال طحان نے بیر حدیث گڑھی ہے۔ احمد کہتے ہیں کداس کی تمام احادیث موضوع ہوتی
ہیں۔ ذہبی اس حدیث کو غیر مجھے کہتے ہیں ، ایک عبد الرحمٰن بن مالک سے طریق سے ہے وہ بھی دجال و
حدیث سازتھا۔ (۱)

24۔سعدے مروی ہے: رسول نے معاویہ سے کہا کہ حشر میں تم یوں محشور ہو گے کہ حلہ نور سے آراستہ ہو گے جس کا ظاہر رحمت اور باطن رضا ہوگا۔اس کے ذریعے تم لوگوں میں نخر کروگے۔ چونکہ تم کا تب دتی ہو۔

ذہبی نے اس کو باطل اور جھوٹ کہا ہے۔ (۲)

۱۰۸-عائشکابیان ہے: ایک رات رسول خدا کی میرے یہاں باری تھی۔ جب ہم سونے لگے تو آسان کی طرف دیکھا، بے شار ستارے تھے۔ میں نے کہا: اے خدا کے رسول ادنیا میں کوئی ایسا ہے جس کے حسنات ستاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا: ہاں بوچھا: کس کے؟ فرمایا: عمر، ان کے حسنات تمہارے باپ کی طرح ہیں۔ خطیب اور ذہبی نے اسے بربیہ بن محمد کی گڑھی ہوئی حدیث بتایا ہے جو بہت بزا کذاب تھا۔ (۳) مالے جو نہیں پڑھی اور فرمایا چونکہ یہ مان کورشن رکھا تھا اس کے خدا بھی اس کا دشن تھا۔

یہ صدیث محمد بن زیاد جزری کی بنائی ہوئی ہے۔ ذہبی اسے عمر بن موئی مثمی کذاب کی گڑھی ہوئی بناتے ہیں۔ (۴)

ارتذكرة الحفاظ ،ج مع من ١١١، يران الاحتدال ، (ج مع ١٩٨٥ نبر ١٩٩٩)

٢\_ميزان الاعتدال، (ج٣، ١٥ مبر ١٣٥)

٣ ـ ميزان الاعتدال، (ج ام ٧ ٣٠ نبر ١١٥٨) ان المطالب، ص ٢٧٨ (ص ٥٨٨ ) الموضوعات (ج ام ٣٣٣) نيز لما حظه سيجيح كذاب وجعل سازمحد ثين كاسلسله نمبر ١٢٥.

۴- تذكرة الموضوعات، م ٢٤ (ص ١٩) ميزان الاحتدال، (ج٣ع، م ٢٢٣ نبر ١٢٢٢) لبان الميز ان، ج٣، م ٣٣٧،٣٣٥ (ج٣، م ٣٣٢،٣٣٥) (ج٣، م ٣٨٧ نبر ١١٥٤) نيز لما مظه يجيح كذاب وجعل سازمورثين كاسلسانمبر ٢٢٥،

## الله المعلق المع

۸۲ رسول خداً نے فرمایا: بین نے عرش کی شادا بی پر تکھا دیکھا: محمد ، رسول الله بین اور ابو بکر، صدیق ہیں ۔

ذہبی اے سری بن عاصم کی مصیبت بتاتے ہیں۔(۱)

۸۳۔ ابودرواسے بطور مرفوع شب معراج میں نے عرش پر کو ہرسنر پرنورسفید سے لکھاد کھھا جھر، ا خدا کے رسول اور ابو بکر ،صدیق ہیں ۔ طبری نے اضا فدکیا ہے : اور عمر ، فاروق ہیں۔

بيصديث عربن اساعيل بن مجالد بهداني كى بنائي موئى ہے جوكذاب وضبيث تھا۔ (٢)

۸۸۔ عائشہ سے مروی ہے: جب رسول خدا نے ام کلثوم کا عقد کیا۔ ام ایمن سے فرمایا: میری بینی کو تیار کرواور عروس بنا کر، باہے بجاتی ہوئی عثان کے گھر لے جاؤ۔ میں نے بھی اطاعت کی۔ ٹین دن تک بیٹی کے یہاں آمدورفت رہی ہوچھا: شوہرکوکیسا پایا؟ کہا: انتھے آدی ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، وہ تہارے داوا ابراہیم اور باپ محد سے بہت زیادہ مشاہر ہیں۔

بیصدیث عمروعتکی کی بنائی ہوئی ہے جو کذاب وصدیث سازتھا۔ ذہبی کہتے ہیں بی جعلی ہے۔ (۳) ۸۵۔ بطور مرفوع رسول خدا کاارشاد ہے: ایک پلے میں تمام امت تھی اور دوسرے میں ابو بکر کور کھا ممیا تو پلہ برابر رہا پھر عمر کور کھا گیاوہ بھی برابر رہا۔ پھر عثان کور کھا گیاوہ پلہ بھی برابر رہا۔ پھرتز از واو پراٹھا اب<sub>یا</sub> گیا۔

بیرحدیث عمر دبن واقد دشتی کی گڑھی ہوئی ہے جو بلاشک جموٹا تھا۔اس کےعلاوہ کسی نے اس کی ہدایت نہیں کی ہے۔(۴)

۸۷- براء بن عاذب: رسول نے ہم سے ایک دن فر مایا: جانتے ہوع ش پر کیا لکھا ہے: لا الدالا الله محرر سول ، ابو بکر صدیت ، عمر فاروت ، عثان شہیداور علی راضی ومرضی ہیں۔

ا ميران الاعتدال ، جام ١٠٥٠ (ج٢، ص ١١ نمبر ١٠٠٩)

٣- الله لي المصوعة ، ج ا عن ١٥ (ج ا عن ٢٩٤) ج ا عن ١٦ ( ج ا عن ٢٠٩) تاريخ بغداد ، ج ا إص ٢٠٠٠.

٣- ميزان الاعتدال، ج٢، ص ١٨ (ج٣، ص ٢٢٥ نمبر ٢٣٢٨) دارقطني كي الضعفاء والمر وكين (ص ٢٢٣ نمبر ٢٣٠)

٣\_ميزان الاعتدال، (ج٣، ص ٢٩١ تبر١٥٥)

ابن عسا كرنے محمد بن عبد عامرے حدیث روایت كى ہے جو يكا جموا تھا۔ (۱)

۸۷۔ ابن عباس سے بطور مرفوع: قیامت میں ابو بکر حوض کوٹر کے ایک رکن ہوں گے، دوسرے رکن عمر، تیسرے رکن عثان اور چوشھے رکن علیٰ ہوں گے۔ جوان سے نفرت رکھے گااس سے بھی سیراب نہ ہوسکے گا۔ (۲)

۸۸۔عقبہ بن عامر سے بطور مرفوع: جرئیل نازل ہوئے اور کہا کہ خداتمہیں تھم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کرو۔ بیرحدیث محمد بن عبدالرحمٰن نے گڑھی ہے جو کذاب ہے۔ (۳)

۸۹۔عبداللہ بن عمرے بطور مرفوع: قیامت کے دن عمر وابو بکر کے درمیان محشور ہوں گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان اتن در پختیروں گا کہ وہاں کے باشندے میرے ساتھ ہوجائیں۔ (۴)

۹۰- ابو ہریرہ سے بطور مرفوع: خدا کے آسان پرستر ہزار فرشتے ہیں جوعمر وابو بکر پرلعنت پڑھنے والوں پرلعن پر ھنے والوں پرلعن پڑھتے ہیں۔خطیب نے بطریق بہل بن مقین نقل کرکے کہا ہے کہ بیرحدیث ساز ہے۔ ذہبی داقطنی نے بھی اسے مجبول ومتر وک کہا ہے۔ (۵)

9۱ - ابن عباس سے مردی ہے: رسول خدا کوخواب میں دیکھا گھوڑے پرسوار تھے۔ان کے سرپر نور کا عمامہ تھا، پاؤں میں سزنطین تھی، ہاتھ میں بہشت کا سنر تازیا نہ تھا، والبانہ اندا زمیں پوچھا: کہاں سے تشریف آربی ہے؟ فرمایا: جنت میں عثان کی شادی تھی۔شرکت کرکے آرہا ہوں۔

برحدیث ازدی نے ابراہیم منتوش سے لیے جوصدیث ساز اور جموٹا تھا۔ (۱)

ا-تاريخ ابن صماكر (ج ٣٩ م ١٩٧ م بر ١١٩ م) الما لى المصوعة ، (ج ابر ٢٩٩)

٧- ذہبی نے اس کوابر اہیم بن مبداللہ معیمی سے قتل کرنے کے بعد العمائے کہ پیخس جمونا تھا لما حظہ سیجے میزان الاحتدال، (جا، ص مہم نبر ۱۲۴) ما کم نے اس کی روایتوں کوجعلی متایا ہے۔

٣- ميزان الاعتدال، (ج٣ م ١٢٧ نمبر ١٨٥٤) لمان الميد ان، (ج٥ م ١٨٨ نمبر ١١٥٤)

۳-بیعبدالله بن ابراہیم غفاری کی روایوں میں سے ہے جوجموٹا آور حدیثیں گڑھتا تھا۔ الکامل فی ضعفاء الرجال، (جسم بس ۱۹۹ نبر۱۰۰۳) میزان الاعتدال، جسم ۲۰ بص ۲۱ (جسم ۹۸ نبر ۱۹۹۰)

۵\_اللالي المصوعة وجادم ١٦٠ (ج اجل ٣٠٨) لمان المير ان وجه بي اس جه بي ١٦٠ م ١٣٠٨ م

۹۲ عبداللہ بن عمر سے مردی : بزم رسول میں کہا گیا کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثان ہیں اور رسول نے من کران کا اٹکارنہیں کیا۔

تمام محدثین نے اس کی روایت کی ہے۔ ہم آخر باب میں اس پر بحث کریں گے۔

۹۳۔ عربے بطور مرفوع: عثان مریں گے تو ان پر طائکہ آسان نماز پڑھیں گے۔ میں نے پوچھا: کیا عثان کے لئے خاص طورے یا تمام لوگوں کے لئے یہ خصوصیت ہے؟ فرمایا: خاص عثان کے لئے۔ بیرحدیث طویل کا ایک حصہ ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ محمد بن عبد اللہ خراسانی نے بیرحدیث گڑھی

ہے۔(۱) ابن جرکتے ہیں کہ اس کا جعلی ہونا ظاہر ہے۔(۲)

٩٣ ـ ايو بريره م يطور مرفوع: خدا كا پرچم نور ب جس پر لكما بواب: "لاالمه الا السله محمد رسول ابو بكو الصديق " (٣)

۹۵۔عبداللہ بن عمر سے مروی ہے: جعفر بن ابی طالب نے ایک پھل رسول کو ہدیہ کیا اور معاویہ نے تین پھل حقے میں وئے۔ (بیرحدیث نے تین پھل تحقے میں وئے۔ رسول نے فرمایا: ان ہدیوں کی وجہ سے تم جنت میں جاؤگے۔ (بیرحدیث ابراہیم بن ذکریانے گڑھی ہے)۔ (۴)

اس کا جعلی ہونا اس سے داضح ہے کہ جعفر فتح کمہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے اور معاویہ فتح کمہ کے بعد اسلام لایا۔

97۔ ابوسعید خدری سے بطور مرفوع: جس نے عمر سے نفرت کی اس نے جھ سے نفرت کی ۔ خدا شب عرفہ میں تمام لوگوں پرمبابات کرتا ہے اور عمر پرخاص طور سے۔

ا ميزان الاعتدال، (ج٣،٩٠٥ نمبر٧٠٨)

٢\_لمان الميوان ، ج ٥ص ٢١٧ (ج٥ ، ص ٢٥١ نبر ٢٥٨)

۳۔ ذہبی اور این چرنے چعلی مدیث کیا ہے۔ میزان الاعتدال، (جسم ۱۳ نمبر ۹۰۹۸) اسان المیز ان ، ج۵م ۱۳۳۳ (ج۵م م ۸۰۰ نمبر ۱۵۵۸)

٣- كتاب المجر وطين (ج ام ١١٦) الملآئي المصوعة ج ام ١٩ (ج ام ٣٢٢) ميزان الاعتدال مج ام ١٦ (ج ام ٣٠٠ نمبر ٩٠)

ذہبی کے نزدیک بیرحدیث باطل ہے کیونکہ حسن بھری کا خادم سعد معلوم نہیں کون ہے۔ (۱)

92۔ انس سے بطور مرفوع: شب معرائ میں نے جبرئیل سے پوچھا: کیا میری امت سے حساب لیا
جائے گا؟ کہا: سب سے حساب لیا جائے گا سوائے ابو بکر کے۔ قیامت میں ان سے کہا جائے گا: اے ابو
کمر! جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک جھے
دوست رکھنے والے بھی جنت میں نہ جا کیں۔

تاریخ خطیب اورمیزان زہی میں اس کی تکذیب کی گئے ہے۔ (۲)

یدمنا قب خلفاء میں چندا حادیث ہیں جنفیں ابالہ و دجاجلہ نے گڑھا ہے اور بیر صحاح و مسانید سے
الگ ہیں۔ان میں تو اور بھی جعلی و فریب کا طومار ہے اکثر کا سلسلہ حضرت علیٰ تک منتبی ہوتا ہے۔عامر بن
شراجیلی کہتے ہیں کہ اکثر حدیثیں حضرت علیٰ کے نام ہے گڑھی گئی ہیں۔ (۳) فیروز آبادی کہتے ہیں کہ ابو
کبر کی مدح میں بہت زیادہ حدیثیں وضع کی گئی ہیں۔ (۴) وہ سے بھی کہتے ہیں کہ فضائل معاویہ میں ایک
بھی میچے حدیث نہیں ہے۔ (۵) ابن تیمیہ منہاج النت میں کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے فضائل معاویہ میں
حدیث رسول گڑھی ہیں وہ تمام کی تمام جمو ٹی ہیں۔ (۲)

ای طرح بہت سے صحابہ کے نام نسلت کی حدیثیں گڑھی گئیں۔ کچے معلوم افراد کے نام سے بھی گڑھی گئیں۔ کچے معلوم افراد کے نام سے بھی گڑھی گئی ہیں مثلاً وہب اور خیلان کے نام سے مدیث رسول ملٹی آلیم ہے: میری امت میں وہب نای مختص ہوگا جو اپلیس سے بدتر ہوگا۔ (ے) مختص ہوگا جو اپلیس سے بدتر ہوگا۔ (ے) ایک حدیث ہے: آخری زمانے میں محمد بن اکرام نامی ہوگا جو میری سنت زندہ کرے گا۔ (۸) اس طرح

ا ميزان الاعتدال ،ج ٣ م ١٠ ٣ (ج ٢ م ٥٢٩ فبر ١٠٢٢٨)

٢- ١رخ بغداد، ٢٦م ١١٨ (ج٨م ٢٧٥، ميزان الاعتدال، ج٣م ١٣ (ج٣م م ٥٠٠ مر ١٣٥)

٣- تذكرة الحفاظ عام 22 (عام ٨٢) ١٠ ١ يستر المعادة ، (٢١٠٥١)

۵ مجلونی نے کشف الحقاء ج ٢ م ١٩٩ مر فيروز آبادي كيميسى على بات كمى ہے.

٤- يران الاعتبال، يحسيم ١٦٠ (ج ٣٠ م ١٠ ونبر ٨٣٢٥)

٢ \_منهاج السنة ، ج٢ ، ص ٢٠٤.

٨ لسان الميزان، ج إم ١٥٥٥ (ج ام ١١٨ نبر١٤١١)



جھوٹی صدیثوں کے دفتر تیار ہوسکتے ہیں۔

يهال صرف بنام جرئيل وضع كي تقي سوحديثون كالبعض فمونه پيش كياجا تا ہے:

اميرى امت ميس مر بزار افراد بحساب جنت ميس جائي گ-(١)

۲۔اس قبرستان (بقیع ) ہے ستر ہزار مردے اٹھائے جائیں گے اور بے حساب جنت میں جائیں 

٣ \_ ميري امت كے ستر ہزارا فراد كاكوئي حساب وكتاب نه ہوگا جنت ميں جائيں گے ۔ (٣) ٧ \_ خدانے مجھے سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار افراد کو بے حساب جنت میں واغل (m)\_18\_\_/

۵۔ خدامم کنوے ہزارافرادکو بے حساب جنت میں داخل کرےگا۔ (بزار)

٧ - مير \_ بيض امحاب كينسل سے عورت ومرد بے حساب جنت ميں جائيں مے - (طبراني بطريق محيح)(۵)

ا يم ميں سے پياس ہزارياستر ہزاركود كھور با موں كدب حساب جنت ميں جارہے ہيں۔ (طبرانی)(۲)

٨ - خداكس قدر بزرگ وبرتر ب كه برستر بزار كے ساتھ ستر بزار بغير حساب جنت بيل جاكيل 

۹۔ مجھے عطا کیا گیا ہے کہ ستر ہزار کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔اس پراضا فہ کیا گیا

١\_ الجيم الكبير، (ج ٥ م م ٢٩ مديث ٢٩٥٦) مجمع الزوائد، جم من ١١٠.

٣ بمنداحر ( ١٦ بم ٢٥٨ نبر١٩١٧) المجم الكير ( ١٢ بم ١٩ مديث ١٢١١)

٣ - أعجم الكبير (ج٥ م ٢٩ مديث ٢٥٥١) ٥ - أنجم الكبير (ج٢ م ١٠٠ مديث ٢٠٠٥)

٧\_ مجمع الزوائد،ج • ام ام،

٢\_ جمع الزوائذ من ١٠ من ١٩٠٠.

المحج بزاري (ج٥م م ٢٣٥٧ مديث ١١٠٤) معمم (جام ٢٥٠ مديث ٢٥ ماري الايان )مند احد (جام ۲۹۵ نمبر ۲۹۴۷)سنن داري (۲۲۶م ۲۳۸)

ہے کہ ہرایک پرستر ہزارساتھ جا کیں گے۔ (احمد، ابو یعلی ،مجمع الزوائد)(۱)

•ا۔ حدیث معران میں ہے: حاملان قرآن سے حیاب کتاب نہ ہوگا۔ (خزیمۃ الاسرار) (۲)
اا۔ پہلی کھیپ میں میری امت سے ستر ہزار جنت میں جا کیں گے۔ (تاریخ بغداد) (۳)
۲ا۔ جمعی وزیخون کے درمیان سے ستر ہزار بغیر حیاب محشور ہوں گے۔ (متدرک صحیحین) (۴)
هماا۔ ہر حاجی یا عمر ہ کرنے والا مر جائے تو بے حیاب جنت میں جائے گا۔ (۵)
ما۔ بہت کوفد سے ستر ہزار بے حیاب جنت میں جا کیں گے۔ (۲)
ما۔ بہت کوفد سے ستر ہزار بے حیاب وار دیہشت ہوں گے۔ (۲)

۱۶۔ خدانے مجھے بثارت دی ہے کہ ستر ہزار اور ان کے ساتھ ستر ہزار بے حساب جنت میں جائیں گے۔(۸)

ا حدیث عمیر لیطور مرفوع: خدانے مجھے دعدہ کیا ہے کہ میں ہزارکو بے حساب جنت میں ہیمجے گا۔ (۹)
مزید سننے بخندی نے ابوا مامۃ سے روایت کی ہے: ابو بکر سے سنا کہ رسول نے فرمایا: سب سے پہلے
میں اور تم حساب کے لئے پیش ہول گے۔ بوچھا: پھر کون؟ کہا: عمر کہا: پھر کون؟ فرمایا: علی ہے کہ بوچھا:
عثان؟ فرمایا کہ میں نے خداسے دعا کی کہ اس کا حساب میری وجہ سے بخش دے خدانے بخش دیا۔
هندا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ الْفَتَوَى عَلَى اللهِ تَكِذِيّا لِيُعِسَلُ النّاسَ بِعَيْسِ عِلْم ... (۱۰)

ا منداحد، (ج ا،ص ۱۲ صدید ۲۳ ) مندانی یعلی (ج ا،ص ۱۳ ما مدید ۱۱۲) مجمع الزوائد، ج ۱،ص ۱۲س ۵۰۰۰. ۲ فزیة الاسرایس ۸۸ (ص ۲۲)

٣ متدرك على المجسين ج٣ ، ٩٨ (ج٣ ، ٩٥ مديث ٣٥٠١.

۵\_تارن بنداده ج مس معا. ۲\_تارن بنداده ج ۱۱، مس ۱۹۰

٧ - منداحر، جا، ص ١٨١م ٢٥٠ ( جا، ص ١٨٩ مديث ٢٩٥٢، ج٢، ص ٢٥ مديث ٢٣٣٤)

۸\_منداحر، چ۵، ص۳۹۳ (ع۲، ص۵۳۸ مدیث ۲۲۸۲۵)

9-معانع النة (جسم، م ٢٥٥ مديث ٣٣٢٥) أمجم الكبير (ج ١١، م ٢٣ مديث ١٢٣) الاصابة جسم، م ٢٥، د ياض النفرة، جام اس (جام ٢٥)

• ا\_سور وانعام ،آيت ١٣٣.

#### خلافت کے بارے میں جعلی ا حادیث

ارباب ہوں نے سب سے زیادہ موضوع خلافت ہی کونشا نہ بنایا ہے۔ جموئی حدیثیں گڑھی گئیں اور حق پوٹی کے لئے انہیں کتابوں میں بحر دیا گیا۔ حالاں کہ تمام فرتے ان احادیث کے مفہوم سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان حدیثوں کو مانے کا مطلب ہے کہ تمام است فلطی پر ہے جب کہ انھیں کے عقیدہ کے مطابق امت فلطی پر اجماع نہیں کرسکتی ۔ کول کہ امت یا تو نص علی کا عقیدہ رکھتی ہے یا خلافت کو استخاب اور عدم نص کے مطابق بھی ہے۔ ان نصوص کو مانے کا مطلب ہے کہ وہ فلطی پر ہیں۔ ان جموثی حدیثوں کا نمونہ ملاحظ فرمائے:

ا۔انس سے مروی ہے: رسول خدا ایک باغ میں واردہوئے۔اتے میں کی نے وروازہ کھنکھٹایا۔
رسول نے کہا:انس جاؤ آنے والے وجندی بثارت اور میرے بعد خلافت کی بثارت دیدو۔انس کے
تو دیکھا کہ ابو بر جیں۔انہیں جنت کی اور خلافت کی بثارت دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر کنڈی کھنکھٹائی گئے۔
رسول نے فرمایا: جا کر جنت اور خلافت کی بشارت دیدو۔ جا کردیکھاتو عمر ہے۔ انہیں جنت وخلافت کی
بشارت دی۔ تھوڑی دیر بعد کنڈی کھنکھٹائی گئی۔ فرمایا: جا کر خلافت اور کشتہ مظلوم ہونے کی بشارت
دیدو۔ وہاں عثمان سے انہیں خلافت اور کشتہ مظلوم ہونے کی بشارت دی۔عثمان نے رسول سے بوچھا: نہ
تو میں نے بھی آ واز بلند کی نہ کسی چیز کی آرزو کی ، نہ بھی دا ہے ہاتھ سے شرمگاہ مس کی پھر کیوں تن کیا
ماؤں گا؟ فرمایا: ایسانی ہوگا۔

خطیب اور ذہی نے اس کوجعلی صدیث کہا ہے۔ (۱) ابن جرنے کہا ہے کہ اگر بیصدیث صحیح ہوتی تو

ا\_ارخ بغدادج ورص ٣٣٩، ميزان الاعتدال، جارس ٢٦٥ (جمم ١١٦، نبر٣٩٠)\_

عمرخلافت کوشوری پر نه ٹالتے ۔ (۱) اس روایت میں عبدالاعلی کو کذاب کہا گیا ہے۔ (۲) بکرین مختار بھی کذاب تھا۔ (۳)

علامداین فرماتے ہیں: پھر سقیفہ کی دھینگامشتی میں اس کوبطور ثبوت کیوں نہ پیش کیا گیا؟ تعجب ہے کہ ابوقیم اور سیوطی نے دلائل (۴) اور خصائص (۵) میں بغیر تبسرہ کے درج کردیا ہے۔

۲- عائشہ جی جیں کہ میری باری تھی جب رسول خدالیث کے تو جی انہ کیا جی آپ کی معزز بیوی نہیں ہوں؟ رسول نے فرمایا: کیوں نہیں ۔ عائشہ نے کہا: پھر میر ہے والد کے لئے کوئی مدیث ارشاد فرمایئ ۔ رسول نے فرمایا: جرئیل نے جھے ہے کہا کہ جب خدانے ارواح کو خلق کیا تو روح ابو بحر کو اختیار فرمایا، ان کی تخلیق جنت کی مٹی اور آب حیات سے ہوئی ۔ ان کے لئے سفید موتی کا قصر ہوگا، خدا ان کا حند ضائع نہ کرے گا اور گناہ کی باز پرس نہ کرے گا۔ اور جی نے اپنی ذات کی طرح ان کی بھی ضائت لی حند ضائع نہ کرے گا اور گناہ کی باز پرس نہ کرے گا۔ اور جی میرے بعد میرے فلفہ ہوں گے۔ اے ہے۔ وہ قبر میں میرے رفتی اور انہیں ہوں گے، وہی میرے بعد میرے فلفہ ہوں گے۔ اے عائشہ! جرئیل ومیکا ئیل نے اس بنیاد پر ان کی بیعت کی ہے اور ان کی خلافت کو ذیر عرش سفید پر چم کے ساتھ استوار کیا ہے پھر خدانے فرشتوں سے پوچھا: کیا جس بندے سے میں راضی ہوں تم راضی ہو؟ یہ فخر ساتھ استوار کیا ہے پھر خدانے فرشتوں سے پوچھا: کیا جس بندے سے میں راضی ہوں تم راضی ہو؟ یہ فخر سماتھ استوار کیا ہے کے کافی ہے۔

خطیب کہتے ہیں کہ اس کے تمام راوی معتبر ہیں صرف شیخ قطان کا نام درمیان میں گڑھ لیا گیا ہے۔(2) لیا گیا ہے۔اور ابن بالشاذ جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا۔(۲) ذہبی نے اس حدیث کوجموث کہا ہے۔(2) عجلونی اور فیروز آبادی نے مشہور ترین جعلی حدیث کہا ہے،اس کا باطل ہونا بالکل واضح ہے۔(۸) سیوطی

ارلسان الميوان جسرص١٩٢،١٩٣، (جسرص٢٣٥،٢٣٨ فبر٢٢٥)

۲ - بيزان الاعتدال ج ۲ رص ۹۱ (ج ۲ ص ۵۳۱ فبر ۳۷ ۲۷)

٣- ميزان الاعتدال ج ارم ١٦٣ (ج ارص ٣٦٨ نمبر ١٢٩٥) كتاب الجحر وجين (ج ارص ١٩٥) تذكرة الموضوعات ص ١٥٠

٣\_دلاكل النوة ح ٢ رص ١٠٠ ( ح ٢ رص ٥٠ عديث ٢٨٨)

۵ النصائص الكبري ج ۲ رص ۱۲ ( ج ۲ رص ۲ ۲۰ ) ۲ - تاريخ بغدادج ۱۳

<sup>2-</sup> ميزان الاعتدال جسرص ١٠١٣ (جسرص ٨٨٥ فبر١٢ ١٤، جسرص ١٨١ فبر١١٩)

۸ - کشف الخفا (ج۲ ۱۹۷۷) سفرالعادة (ج۲ مر۱۱۱)

# من المنت كيار عن الماديث المناف ا

بھی اسے جعلی کہتے ہیں۔(۱)

ساے اکثر کا بیان ہے کہ مجدرسول کی پہلی این سول نے رکھی پھر ابو بکر ، عمر اور عثان نے رکھی۔
میں نے کہا: یا رسول اللہ ! آپ و کیمتے نہیں کہ بیلوگ کس طرح محنت کر رہے ہیں؟ فرما یا: یہ میرے بعد
طفاء ہوں گے۔ حاکم کہتے ہیں کہ اس کا راوی محمہ بن فضل واہیات ہے۔ (۲) ذہبی کہتے ہیں کہ صحیح نہیں
کیوں کہ عاکثر تو اس وقت تک زوجیت میں نہیں آئی تھیں بہت کمن تھیں۔ افسوس ہے کہ حاکم نے اس
حدیث کو تھے کہا ہے۔

۳ یعبداللہ بن عمر سے مروی ہے: رسول خداً نے فرمایا: اے بلال! لوگوں میں اعلان کردو کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہیں، اے بلال! لوگوں میں اعلان کردد کہ ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے اور اعلان کردد کہ عمر کے بعد عثان خلیفہ ہوں گے۔

اس روایت کوابوقیم وخطیب (۳) نے بغیر تیمرے کے قتل کیا ہے۔ ذہبی نے اسے موضوع کہا ہے اس کی سند کی ایک فر دسعید کوجھوٹا کہا ہے۔ (۴) اس اعلان کولوگوں نے سنا کیول نہیں۔ کیا تمام امت محمد گا کے کان بہرے ہوگئے تھے۔

> ۵\_بطور مرفوع: ابو بکرمیری امت پرمیرے بعد زیام خلافت سے وابستہ ہیں۔ محمہ بن عبدالرحمٰن کذاب نے اس روایت کوگڑ ھاہے۔ وہ صدیث ساز بھی تھا۔ (۵)

۲۔ زبیر بن عوام سے مروی ہے کہ رسول نے فرمایا: میرے بعد خلیفہ ابوبکر ہیں پھر عمر کے بعد اختلاف واقع ہوگا۔ راوی نے علی سے اس خبر کی تصدیق جا ہی ، علی نے فرمایا: زبیر نے سے کہا ہے، میں

ا ـ الآله المضوعة بي ارص ١٥٤ (ج ار ٢٩١)

۲۔ المحد رک علی المجمسین جسم م ۱۷ (جسم رحدیث ۳۵۳۳، ای صفح کے حاشید پر ذہبی کا نظریہ ہے جنیع اصل کتاب کے ساتھ شائع ہوئی ہے او پر متن کتاب اور حاشیہ پہنیعی ذہبی ہے)

٣\_تاريخ بغدادج عرص ٢٩٩

۳\_ بیزان الاعتدال ج ارمی ۳۸۷ ( ج۲ رمی ۵۰ انمبر ۳۲۳۳) الجورح والتعدیل ( ج۳ رمی ۴۵) ۵ میزان الاعتدال ج ۳ رمی ۹۳ ( ج۳ رمی ۹۲۷ نمبر ۷۸۲۹ ) نیز ملاحظه کیجتے کذاب و چنک سازمحد ثین کاسلسله نمبر ۵۳۸

نے بھی رسول سے بیسناہے۔

بیعبدالرحمٰن بن عمر بن جبلہ کی گڑھی ہوئی ہے۔(۱) اگر علی نے سناتھا تو شوریٰ میں دعویدارخلافت کیوں ہوئے۔ پھر بید کہ زبیر نے تھم رسول گن کر بھی ابو بکر کی مخالفت کی وہ تو تکوار بھانج رہے تھے کہ جب تک علیٰ کی بیعت نہ ہوگی تکوار نیام میں نہ دکھوں گا۔

ے۔بطور مرفوع ارشادر سول ہے جبر تیل نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر زمانۂ حیات میں تمہارے وزیر اور بعد وفات تمہارے خلیفہ ہیں۔

بیر صدیث الوہارون اساعیل بن محم<sup> فلسطی</sup>ن کی بنائی ہوئی ہے، ذہبی کہتے ہیں ابوہارون کذاب ہے۔(۲)

واہ!رسول کو تھم خدا ہوااور محے و مدینے والوں کو خبر نہ ہو تکی ،ایک فلسطین کے آ دمی نے اس کی خبرنشر کی !!!۔

۸۔ ابوسعید خدری سے بطور مرفوع حدیث معراج ہے: میں نے عرض کی: خدایا! میرے بعد علی کو خلیفہ بنا دے؟

آسان لرزد باتخاا ورفرشت چلانے لگے:اے محدًا پڑھو' و حیا تشاؤن الا ان پشاء اللہ ''خدا ابو بکر کوخلیفہ بنانا چاہتا ہے۔

یوسف بن چعفر کی گرھی ہوئی حدیث ہے۔ ذہبی و جوز جانی وغیرہ نے اس حدیث کوموضوع کہاہے۔(٣)

9 حضرت علی علیه السلام سے مروی ہے: اے علی ! میں نے تین بار خدا سے دعا کی کے جہیں خلافت میں مقدم کرد ہے گرخدانے ابو بکر ہی کومقدم رکھا۔

ا ميزام الاعتدال جارص عدا (جارص ١٥٥ فبراوا)

۲ ـ بيزان الاعتدال ج ارص ١١١ (ج ارم ٢٣٧ نمبر ٩٣٥) \_

٣- بيزان الاعتدال ج ٣ رص ٣٧٩ (ج ٣ رص ٣٣ ٣ نمبر ٩٨٠) الملعا كي المصوعة ج ارص ١٥١ . (ج ارس ١٠٠)\_

بلاتبرہ خطیب نے اس کونقل کیا ہے۔(۱) ذہبی نے اس کوابوصنیفہ سے نقل کر کے کہا ہے کہ علی بن حسین کلبی کی آفت ہے جو کذاب تھا۔(۲) اس باطل صدیث کی چتھاڑا بن تجرنے بھی مچائی ہے۔(۳)

#### تبره:

ال حدیث سازے پوچھا جاسکا ہے کہ بالفرض جب خلافت کی مخص میں مخصر نہیں تقی تو خدا ہے بلا وجہ رسول نے سوال کوں کیا؟ رسول کو تو جائے گا نے کہ بلا وجہ رسول اینا سوال کریں کہ آسان کولرز و ہوجائے۔کیارسول اس قدر پست تھا کہ مہل سوالات خدا سے کرتا تھا؟

پھرید کی رسول یہاں ملائکہ کے علم سے بھی کم ہوگیا، آخر رسول سے علم ملائکہ کے مقدم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چھوڑ ہے اس کو آخر رسول کل کے متعلق کیوں مصر تنے اور خدا ابو یکر کے لئے بعند کیوں تھا؟ میرا خیال ہے کہ حدیث گڑھنے والوں کے پاس قطبی جواب نہ ہوگا، لطف مید کہ محدثین اسے قبل کرکے لطیف وعالی سند ہے متعف کرتے ہیں۔ (۳)

۱۰ خطیب نے ابراہیم ، ہارون مستملی ،عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا کی خدمت بیں گھوڑ الایا عمیا ، آپ اس پرسوار ہوئے اور فر مایا کہ اس پر اب وہ سوار ہوگا جو میر سے بعد خلیفہ ہوگا ، پھر ابو بکر صدیق اس پرسوار ہوئے۔(۵)

دیکھئے تو خطیب اس کھوڑے سے کس قدر خالف ہیں ،انہیں اس سند کے عیوب سے چٹم پوٹی پر مزہ آر ہاہے۔اس میں ابراہیم مجبول و کمنام ہے، (۲) ہارون کی حدیث بقول ابوھیم کوڑے خانے نے کے

ا\_تاريخ بغدادج اارم ٢١٣

٢\_ يران الاعتدال ج ٢ رص ٢٢٢ (ج ١٣ رص ١٢١ نبر ٥٨١٥)

٣ \_ الرياض الصرة ج ارص ١٥٠ ـ (ج ارص ١٨٨) ٢ \_ الكالى في ضعفا مالرجال (ج ارص ١٤٠ منم ١٩٠)

٣- الفتاوي الحديثية بم ١٤٢ (١٤٢)

۵\_71رئ افعادي ١١/٧ ١٢

#### - + + + ( عديد : را المعدد عدد المعدد المعدد

قابل ہے، یعلی کذاب ہے، (۱)عبداللہ کو ذہبی مجہول کہتے ہیں، (۲) ابن حجر اورسیوطی نے بھی اس کو موضوع اورضعیف کھاہے۔ (۳)

اا: جابرے بطور مرفوع: رسول ً نے فرمایا: ابو بکرمیرے بعدوزیر وخلیفہ ہیں ، عمر میرے دوست اور عثان مجھ سے ہے اور میں عثان ہے ہوں ، علی میرے بھائی اور صاحب لواء ہیں۔ ( س) کنز العمال میں ہے کہ ابو بکرمیرے وزیر ، عمر میرے ترجمان اور عثان مجھ سے ہے ، میں اس سے ہوں۔

بیصدیث کادح بن رحمة کی گڑھی ہوئی ہے جو کذاب اوراس کی تمام احادیث مہمل ہیں، (حاکم، ابوقیم، ذہبی)(۵)

۱۱۔ ابن عسا کرعبدالرحمٰن بن الی بکر سے اخراج کرتے ہیں کدرسول اکرم نے فرمایا: مجھے قلم و جھ دوات لاکردوتا کہالی تحریر کلھددوں کہاں کے بعد بھی گمراہ نہ ہو۔ پھر فر مایا: خداومو نین ابو بکر کے سواکسی کو قبول نہ کریں گے۔ (۲)

سا۔ عائشے سے مروی ہے جھے سے رسول اکرم نے مرض الموت میں فرمایا: اپنے بھائی اور باپ کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں ، کیوں کہ جھے اندیشہ ہے کہ کوئی خلافت کا طلب گار اپنا مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہ میں زیادہ حقد ارہوں اور خدا ومونین ابو بکر کے سواکسی کو قبول نہ کریں گے۔

مسلم، احمد اور دوسروں کے فقرے ہیں کہ مجھے سے دسول خدائے مرض المویت میں فر مایا: اپنے باپ ابو بکر اور بھائی عبد الرحمٰن کومیرے پاس بلالاؤتا کہ ایس تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد کوئی

اللاحظه يجيئ كذاب وجعل بازمحدثين كاسلسانمبر ١٤٩

٢ \_ ميزان الاعتدال ، ج ٢ رص ١٠٠٠ رغمر ٣٢٣٣ ، الجرح والتعديل ج ٥ رص ٢١

٣-الاصابة ٢٦٥م ٢٨٨، إللالى المفوعة ج ارص ٢٥١ (ج ارص ١٠٠١)

٣- كنز العمال جه رص ۱۱ (ج ۱۱ رض ۲۲۸ رصديث ۲۳ س

۵- ميزان الاعتدال (جسرص ۹۹ مرنبر ۲۹۲۷) الکائل فی شعفاء الرجال (ج۲ دص ۸۸ نبر ۱۲۱۲) لهان المير ان جهر ص ۲۸۱، (جهرص ۲۷ ۵ نبر ۲۷۵)

٢ متدرك على الحجسين (ج٣ر٥٢٥مديد١٢٠) كزالعمال ٢٥رم ١٣٩، (ج١١رم ٥٥٠مديد٢٥٨٣)

# من المنت كيد عن المنت ا

اختلاف باقی ندرہ جائے پھر فر مایا: خداکی پناہ کہ مومنوں کے درمیان خلافت ابو بکر کے بارے میں کوئی اختلاف ہو۔(۱)

ایک روایت عبداللہ بن احمد کی ہے جس کے الفاظ ہیں : خدا اور مونین کوخلافت ابو بکر کے بارے میں اختلاف سے انکار ہے۔ (۲)

۱۱ عائشہ بطور مرفوع روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ کی کو ابو کر اور ان کے صاحبزاوے (عبد الرحمٰن ) کے پاس بھیج کر بلواؤں اور استوار عبد کروں (وصیت خلافت کروں) تا کہ اختلاف کرنے والوں کا منے بند ہوجائے کہ ان سے زیادہ حقد ارموجود ہیں یا کوئی خلافت کا متنی خلافت کی تمنا کر بے پھر میں نے کہا: خدااس میں اختلاف نہ ہونے دیگا اور موشین دفاع کریں گے یا موشین اس میں اختلاف نہ ہونے دیں گے اور خدااس کا دفاع کرے گا۔

اس مدیث کو صنعانی نے مشارق الانوار میں بحوالہ بخاری (۳) نقل کیا ہے پھر حاشیہ میں لکھا ہے کہ میں نے اسے مجھے بخاری میں نہیں پایا ہیں مراجعہ کیا جائے۔ پھر بین القوسین میں اس کی شرح کی گئ ہے۔ (۴) این حزم نے فصل میں نقل کر کے کہا ہے کہ خلافت ابو بکر کی بیض صرت ہے۔ (۵)

بیصدیٹ، حدیث قرطاس کی سنے شدہ صورت میں پیش کی ٹی ہے اور اس کا چربہ اتارا گیا ہے جسے اکثر صحح احادیث بیان کرتی ہیں ، مسانید میں اس کا تذکرہ ہے جس میں رسول پر ہذیان کا الزام لگایا میں اور مرض کا بہانہ کیا گیا۔

ابن الى الحديد مى لكعة بي كديد مديث قرطاس كاجرب - (١)

المحيم سلم (ج٥رم وارحديث الركب فضائل العجلية ) مندرتمة (ج عرص ١٥٣ رحديث ٢٣٢٣)-

٢\_العواعق الحرقة سااشرح مشارق الانوارج مرص ٢٥٨-

ه یکی بخاری (جهرص ۱۹۵۵ رمدے ۱۹۳۵)۔

۳\_شرح مشارق الانوارج ۴ رص ۹۰\_

۵\_الفسل جهرص ۱۰۸

٢ ـ شرح نيج البلاغه ج ٣ رص ١٤ (ج ١١ رص ٢٩ رخطب ٢٠٠) -

علامہ ایک فرماتے ہیں: یدرسول کا استعاذہ یا تو مونین کے عدم اختلاف ہے منع کیا گیا ہے اگر خبر ہے تو جموت ہے کیوں کہ بی ہاشم اور بی فزرج کے اکثر افرادود یکر صحابہ نے اختلاف کیا بعد میں تشدد پندی کے ڈرسے بیعت کی گئی لیکن فزرجیوں کا کینہ باتی رہ گیا اور شیعوں کوتو قیامت تک اختلاف رہے گا۔ اور اکثر رسول نے منع کیا تھا تو تمام وہ صحابہ اور مونین فاس ہو گئے جنہوں نے خلافت ابو بکر کی مخالفت کی پھر المصحابی کلھم عدول کا نظریہ غلا ہوجائے گا بہر حال بیصدی صحیح نہیں رہ جاتی ۔ پھریہ کہ خودعا کشر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سقیفہ میں بیصد بیٹ رسول کیوں نہ پیش کی جب تمام صحابہ مخالفت کر رہے سے بوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سقیفہ میں بیصد بیٹ رسول کیوں نہ پیش کی جب تمام صحابہ مخالفت کر رہے سے دستایہ وہ جواب دیں کہ رسول نے بیصد بیٹ مردی ہے۔ سے دستایہ وہ جواب دیں کہ رسول نے بیصد بیٹ مردی ہے۔ سایدوں جواب دیں کہ رسول نے بیصد بیٹ مردی ہے۔ ان شہ سے مردی ہے : میر سے بعد انتہ خلافت ابو بکر وعمر ہیں۔

ذہبی کے نزدیک بیصدیث باطل ہے بھی بن ملح انماطی صدیث سازی میں بدنام تھا۔(۱) تعجب ہے کہ بینص صرت حسیف میں عائشہ نے کیوں نہ چیش کی شاید انھیں ڈر تھا کہ تمام صحابہ ان کی عیاری ادر مکاری کا بردہ فاش کردیں گے۔

۱۷۔ عبداللہ بن عمر سے بطور مرفوع: میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے: ابو بکر تھوڑے دن رہیں گے پھر عمر سے بداللہ بن عمر سے بطور مرفوع: میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور عثمان! تم سے لوگ کہیں پھر عمر عرب میں ہنگامہ اٹھا کے بہترین زندگی گذاریں گے اور شہید ہوں گے اور عثمان! تم سے لوگ کہیں گے کہ خدانے جو خلافت کا لباس پنہایا ہے اسے اتار دو۔ بخدا! اگر تم نے وہ لباس اتار دیا تو تمہار اجنت میں جانا ایسانی ہوجائے گاجیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا۔

اس کاراوی عبداللہ بن صالح ہے جو کذاب تھا (بیبیق (۲) ابن کثیر) اور رہید بن سیف ہے بخاری اسے مفریجھتے ہیں۔ (۳) ذہبی اس کو بچیٰ بن معین سے نقل کر کے تعجب کرتے ہیں کہ ایسا مقدس آوی ایک جموئی حدیث کیسے لکھ دیتا ہے اور پھر کوئی تبعر و بھی نہیں کرتا۔ اس میں رہید راوی ہے جو مہمل اور چر تناک روایتیں بیان کرتا تھا۔ (۴)

ا بيزان الاعتدال ج م رص ٢٩٧ (ج ٣ رص ١٣٣ رنبر ٥٨٦٥) ٢ ـ د لا كل النوية (ج٢ رص ٣٩٣) البدلية والنولية ج٢ رص ٢٠٠ (ج٢ رس ٢٣٠) ٣ ـ الآريخ الكبير (مجلد ٣ رص ٢٩٠) ٢ م يزان الاعتدال ج مرص ٨٨ (ج ٦ رص ٣٣٨ رنبر ٣٣٨٣)

ا۔ ابن عباس سے 'و اذا سو النبی الی بعض ازواجه '' کی تغییر مروی ہے کہ رسول کے نقصہ سے راز کی بات کہی کہ ابو بحر میرے بعد ولی امر ہوں گے اور ان کے بعد عمر ہوں گے انھوں نے عائشہ کواس کی خبر دی۔ (۱)

نوھۃ المجالس میں ہے کہ رسول نے نہ بیان کرنے کی تاکید کی تھی۔ (۲) ذہبی نے عائشہ ہے اس
آیت کے ذیل میں روایت نقل کی ہے کہ رسول کے عائشہ ہے راز کی بات کہی تھی کہ میر ہے بعد ابو بکر
خلیفہ ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ بیر وایت خالد بن اساعیل مخز وی کی بنائی ہوئی ہے جو کذا ب تھا۔ (۳)

۸ا۔ ابن عباس ہے مروی ہے: جب سور ہ نصر نازل ہوا تو عباس ، علی کے پاس آئے اور کہا: اٹھو،
پل کے رسول سے پوچھیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے؟ دونوں نے رسول سے پوچھا تو فر مایا: اے
عباس! اے رسول کے پچا! بے شک خدانے ابو بکر کو میر ہے بعد دین خدااور وی کا محافظ اور خلیفہ مقرر کیا
ہے۔ اس لئے ان کی بات من کرا طاعت کرونا کہ فلاح پاؤ۔ عباس کہتے ہیں کہ لوگوں نے اطاعت کی اور
فلاح یائی۔

ایک دوسری روایت کافقرہ ہے:اے پچپا خدانے ابوبکر کواپنے دین اور وقی کے سلسلے میں میرا خلیفہ قرار دیا ہے اس لئے ان کی اطاعت کروتا کہ ہدایت پاؤان کی پیروی کروتا کہ راہ راست سے بہرہ مند ہوسکو۔

ابن عباس کابیان ہے کہ لوگوں نے ایہا ہی کیا اس لئے راہ راست سے بہرہ مند ہوئے۔ یہ روایت تاریخ خطیب (۴) میں بغیرکی تقید سند کے قل ہان کے سلسلہ سند میں عمر بن ابراہیم بن خالد ہے جو کذاب تھا۔ علادہ اس کے سیوطی (۵) نے لکھا ہے کہ خطیب نے عمر کو کذاب کہا ہے لیکن موجودہ تاریخ خطیب کے ننج میں ناشروں نے بددیانتی کرتے ہوئے اس کے کذاب ہونے کی بات اڑادی

ارزعة الجالس جارص191

ارانياب الاشراف (جاري ٢٢٣ رنبر ٨٨٨)

٣- ميزان الاعتدال جارص ٢٩١٠ . (جارص ١٢٢ رنبر٢ ٢٣٠)

٣-بتاريخ بغدادج اارص٢٩٣

۵\_اللالى المضوعة جارص١٥١، (جارص٢٩٣)

### من المنافر ال

ہے۔ ذہبی نے میزان میں کہاہے کہ بیصدیث سے نہیں۔(۱)

علامہ ایمی فرماتے ہیں: افسوس ناک بات یہ ہے کہ عباس نے بیض رسول سے کی اور ابن عباس نے خلا فت شیخین کو قرآن میں بھی تلاش کرلیا اور قتم کھا کھا کے لوگوں سے بیان کیا لیکن دونوں نے خلافت شیخین کی مخالفت کی۔ انہوں نے بیعت ابو بکر سے انکار کیوں کیا؟ (۲) پھر یہ کہ عباس نے علی کو رسول کے پاس چلنے کو کہا اور علی نے کہا بھی کہ میں نے رسول سے پوچھا تھا انہوں نے ابو بکر کی خلافت کا اعلان کیا ہے لیکن پھر علی نے بعدر رسول سیعت کیوں نہ کی؟ علی تو فر ماتے ہیں کہ میر سوااس کا کوئی حقد ارنہیں۔ (۳)

طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ عباس نے کہا: اے علی ااٹھوتا کہ ہمارے ساتھ جولوگ موجود ہیں تمہاری بیعت کریں اور ہمارے گھروا لے بھی بیعت کرلیں کیوں کہ یہ معالمہ ابھی ہمارے اختیار ہیں ہے۔ علی نے فرمایا: کیا میرے علاوہ بھی کوئی اس کی طبع کرتا ہے؟ عباس نے کہا: بخدا! میرا گمان ہے کہ ایسا ہوگا۔ (۳) 19۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے: ایک دن جرئیل رسول خدا کی خدمت میں تھے، ابو بکر ان کے پاس سے گذر ہے تو رسول خدا نے فرمایا: یہ ابو بکر ہیں انہیں پہچا نے ہو۔ جرئیل نے کہا: ہاں! وہ آسان میں نے گذر ہے تو رسول خدا نے فرمایا: یہ ابو بکر ہیں انہیں کہچا نے ہو۔ جرئیل نے کہا: ہاں! وہ آسان میں زمین سے زیادہ مشہور ہیں، فرشتے انہیں حلیم قریش کے نام سے جانے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں آپ کے وزیراور بعدموت آپ کے خلیفہ ہوں گے۔

ابن حبان نے اسے بطریق اساعیل بن محمہ یوسف نقل کیا ہے اور کہاہے کہ وہ صدیث چورتھا۔اس کی حدیثوں سے احتجاج کرناصحے نہیں۔(۵) ابن طاہر کہتے ہیں وہ کذاب تھا، ابوالعباس یشکری اور سیوطی اس کوکذاب و د جال کہتے ہیں۔(۲)

ا ميزان الاعتدال ج ٢ رص ٢٣٩ ، (ج ٣ رص ١٨ رنبر ٢٠ ٣٠)

۲ \_العقد الغريدج ۲ دص ۵۰ (ج ۲۲ دص ۸۷) ، الرياض العفر ه ج ارص ۱۲۷ ، (ج ارص ۲۰۷) ، السير ة حلبيد ج ۳ دص ۳۸۵ ، (ج ۳ دص ۳۵۲)

٣ \_ الطبقات الكبرى م ٢٦٧، (ج٢ رص ٢٣١) ٢ \_ الملآلى المفوعة ج ارص ١٥١، (ج ارص ٢٩٥)

۳-الامامة والسياسة ج امرص۵، (ج امرص۱۲) ۵- كتاب الجر وعين ج امرص۱۳۰

1- ابن عساكر (۱) في الويكر سے روايت كى ہے كہ يس عمر كى خدمت بيس حاضر ہواان كے پاس بہت سے لوگ كھانا كھارہے تھے -عمر في دسترخوان كے آخرى سرے پر بيٹھے آدى سے لوچھا تم في گذشتہ آسانی صحفوں میں خلافت كے بارے ميں كيا ديكھا ہے؟ اس في جواب ديا خليف رسول صديق ہوگا۔

سیوطی نے اس کو خصائص الکبری میں نقل کر کے اس کو آسانی صحیفوں میں خلافت ابو بکر کے اثبات کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ (۲)

اول تواس کی سند سی جا کر وری اس طرح واضح ہے کہ بید مرسل ہے اگر سی جا کہ جا کہ ان بھی لیس تو بیہ ثبوت تلاش کر نا پڑے گا کہ ابو بکر کو یا خدا نے صدیق کہا ہو یارسول نے لیکن انہیں تو امت نے صدیق کا لقب ویدیا تھا امت کے لقب اور حقیقت واقع میں بڑا فرق ہے ۔ آسانی صحیفوں میں تو بید کہا گیا ہے کہ صدیق ہی رسول کا جائشین ہوگا ابو بکر صدیق نہیں تھے۔ پھر یہ کہ رسول نے اپنے بعد دوگر انقذر چیزیں چھوڑیں ان میں بھی ابو بکر نہیں ہیں۔ علی کے لئے توضیح صدیث رسول ہے کہ تم میرے بعد میرے فیلفو وصی ہو۔ تر جمان وتی کے اس ارشاد کے بعد کسی دوسری ملت کی گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے علاوہ اس کے میں نے بیشار حوالوں کے ساتھ ٹا بت کیا ہے کہ اس امت کے صدیق علی ہیں۔ رسول نے انہیں کے میں نے بیشار حوالوں کے ساتھ ٹا بت کیا ہے کہ اس امت کے صدیق علی ہیں۔ رسول نے انہیں کے میں ایک اور صدیق اکبر ہو۔ خود حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ میرے علاوہ جو بھی صدیق ہونے کا دعوی کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ (۳)

۲۱ ۔ محد بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبد العزیز نے حسن بھری کے پاس پچھ مسائل دریافت

ا\_تاریخ این عسا کرج ۱۳ دمی ۲۹۷ دنمبر ۳۳۹۸ ۲\_الخصائص الکبری ج ادم ۲۰۰۰ (ج ادم ۵۲)

٣- الرياض النفزة (ج ٣ دم ١٩٥٩)، احمد كى مناقب ص ١٣١، حديث ١٩٣، ابونعيم كى معرفة الصحلبة (ج امر ٢٠٠٧) تاريخ ابن عساكر (ج ١٢ دم ١٣ م) ، كفاية الطالب ص ٢٦، (ص ١٢٣، باب ٢٢) كنز العمال ج٢ دص ١٥٢ (ج ١١ دص ١٠٢ مر حديث ١٣٨٧)، الصواعق المحرقة من ٢٨ (ص ١٢٥) كم الكبير (ج٢ دص ٢١٩ مرص ٢ ٢١ مرحديث ١١٨٢)، مجمع الزوائدج وم ٢٠١، فرائد السمطين باب ٢٢ (ج ادم ١١٠ دريث ٢ ١٠١٠) المواقف ٣ مرص ٢ ٢٢، (٢٠٩) نزعة المجالس ج٢ مرص ٢٠٩

کرنے کے لئے بھیجا، ای درمیان میں نے ان ہے کہا کہ لوگوں نے خلافت کے بارے میں جواختلاف
کررکھا ہے اس کے بارے میں جھے شفا بخشے اور فرما ہے کہ کیار سول خدائے ابو بکر کو خلیفہ نامز دکیا تھا؟
حسن بھری سید سے ہوکر بیٹھے اور کہا: او بن باپ کے! کیا اس بارے میں کوئی اختلاف بھی ہے؟
فتم اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں رسول نے انہیں اپنا جائشین قرار دیا اور قطعی طور سے وہ دانا
ترین اور پر ہیزگار گڑین سے کہ مرجائیں اور کی کو خلیفہ نامز دنہ کریں ، وہ سب سے زیادہ اس بارے میں
خانف ہے۔

ابن قتید نے الامامة والسیاسة میں اے نقل کیا ہے ان کے نقرے میں خلیفہ کے بجائے امیر کا لفظ ہے، ابن حجر نے صواعق میں بھی نقل کیا ہے۔ (1)

ذراد یکھئے تو بیزاہد خٹک کس طرح قتم کھا کے اسی بات کہدر ہاہے جس کا اٹکارخود ابو بکر وعمر کوہے، عائشہ وعلی کو بھی اٹکار ہے۔ عامہ و خاصہ نے واضح طور سے کہا ہے کہ ابو بکر نے مرض الموت میں کہاہے کہ اے کاش! میں رسول سے پوچھے لیتا کہ کے خلیفہ نامزد کررہے ہیں تا کہ کوئی جھڑا باتی نہ رہتا۔

اس بنیاد پرحس بھری نے جو بات بتائی وہ شفانہیں بلکہ مرض ہے۔

۲۲-این حبان ،سفینه سے قل کرتے ہیں:

جب رسول نے مبحدالنبی کی بنیا در کھی تو ابو بکر ہے کہا: میری اینٹ کے بغل میں تم بھی اینٹ رکھو پھر عمر سے کہا: ابو بکر کے بغل میں اینٹ رکھو پھر عثان سے کہا: عمر کے بغل میں اینٹ رکھو پھر فر مایا: یہی تینوں میرے بعد میرے جانشین ہیں۔

ابن حجر کی صواعق ،حاکم کی متدرک اور بیبلق کی کتاب دلایل میں اس کو سیح کہا گیا ہے۔ابن کثیر نے بھی اسے نقل کیا ہے۔(۲) کاش ابن حجرنے اس کے اسناد بھی نقل کئے ہوتے تا کہ فیم بن حماد جیسوں

ا ـ الامامة والسياسة من ۴ (ج ارمن ۱۰) العبواعق المحرقة من ۱۵ (ص ۲۶) \_ ۲ ـ العبواعق المحرقة من ۱۲ (۲۴) المستدرك على المستحسن ن ۳۳ رص ۱۲، (ج۳ رص ۱۳ رحديث ۳۲۸ ۳)، ولاكل النوة (ج۲ مرص من ۵۵۳) البدلية والنحلية ج۲ رمن ۲۰، (ج۲ رمن ۲۲۷) \_

کے کذاب ہونے کا پردہ فاش ہوتا جن لوگوں نے اسے سیح کہا ہے وہ اس بات کونظر انداز کر بیٹھے کہ خود ابو کر عمر وعا کشرہ غیرہ نے صراحت کی ہے کہ رسول نے کئی کواپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا حالاں کہ ذہمی نے اس روایت کے باطل کہا ہے۔ (۱) کیااس روایت سے سقیفہ والوں کی بنیا دمتزلز لنہیں ہوتی ؟

- ناس روایت کو باطل کہا ہے۔ (۱) کیااس روایت سے سقیفہ والوں کی بنیا دمتزلز لنہیں ہوتی ؟

- ناس کے بداللہ بن عمر سے بطور مرفوع: میرے بعد ابو بکر وعمر کی پیروی کرو۔

عقیل نے اے منکر و بے بنیاد کہا ہے۔ (۲) وارقطنی کہتے ہیں کہ محہ بن عبداللہ غلط باتوں کی روایت کرتا تھا یہ وایت کرتا تھا یہ وایت کرتا تھا یہ وایت کہ ہیں ۔ (۳)

مار حسن بن صالح قیمر انی نے اسحاق ہو روایت کی ہے کہ ہیں نے یموت بن مزرع سے پوچھا: اے استاد یہ کیسے ہوا کہ رسول نے علی کوظیفہ نیں بنایا اور ابو برکو فظیفہ بنادیا؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے یہ سوال جاحظ ہے پوچھا تھا انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہیں نے یہ سوال فظام ہے پوچھا تھا انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہیں نے یہ سوال نظام ہے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ فدانے قرآن میں فرمایا ہے ہو وعد الملہ الملہ الملہ سنوا منکم و عملوا المصالحات یست محلفتهم کی ''فدانے ان کوگوں ہے وعدہ کیا ہے جوایمان لائے اور عمل صالح المحات یست محلفتهم کی ''فدانے ان کوگوں ہے وعدہ کیا ہے جوایمان لائے اور عمل مالے کہ ان کوایک ندا کے دن روئے زمین پرضرور اپنا فلیفہ بنائے گا''اور چرکیل نازل ہوکر وتی کے علاوہ بھی رسول سے ای طرح کی با تیں کرتے ہیں۔ علاوہ بھی رسول سے ای طرح کی با تیں کرتے ہیں۔ رسول فدائے ان ہے وہ کون لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ رسول فدائے ان ہے وہ کون لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ رسول فدائے ان ہے وہ کون لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ رسول فدائے ان ہے وہ کھا: اے چرکیل! فدائے جن لوگوں کوظیفہ بنایا ہے وہ کون لوگ ہیں؟

جریل نے کہا: وہ ابو بکر ،عمر ،عثان اور علی ہیں۔ ابو بکر صرف دوسال عمر کی خلافت سے پہلے زندہ رہے ہیں۔ ابو بکر صرف دوسال عمر کی خلافت سے پہلے زندہ رہے ہیں اگر رسول نے علی کو خلیفہ بنا دیا ہوتا تو بیتنوں حضرات خلافت سے فائدہ ندا تھا پاتے لیکن چوں کہ خدا کوان لوگوں کی عمر وں کا پہتے تھا اس لئے اس انداز سے تر تیب خلافت قرار دی کہ بھی اس سے بہرہ مند ہو تیس اور خدا کا وعدہ اس سلسلے میں درست ہوجائے۔ (۴)

ا ـ الما مظ يجيح كذاب وجعل سازى دثين كاسلسله نبر ١٣٩ -

٢\_الضعفا والكبير (جم رص ٩٥ رنبر١٧٢٩)-

٣- تارخ اين عساكرج ٣ رص ١٨، (ج٣ ارص ١٥ ارنبر ١٣٥٧) -

اگر جرئیل کے قول کے مطابق جیبا کہ روایات میں ہے اور رسول نے امت کی احتیاج کے بطور اسے ابلاغ بھی فر مایا تھاتو تمام مسلمانوں کو کیوں نہ معلوم ہوا؟ خود امیر الموشیق ، ابن عباس ، ابو بکر وعمر اور عائشہ پر بھی یہ بات نہیں کی ۔ عائشہ پر بھی یہ بات نہیں کی ۔

ذرابنیادی حیثیت سے سوچئے کہ خلافت کا معیار نص ہے یا اجماع ہے؟ صرف شیعہ ہی نص کے قائل ہیں ۔خود عمر نے کہا کہ اگر میں نے خلیف نہیں بنایا تو رسول کے بھی تونہیں بنایا تھا۔

مزید بید کہ جن لوگوں نے بیعت ابو بکر سے اختلاف کیا وہ کیا عادل رہ جا کیں گے؟ بقول ابن جزم:
کیا قاتلین عثال اس تھم سے متثنیٰ ہیں یا ان پر قاعدۂ استصحاب جاری ہوگا؟ ان میں صاحبان عصمت بھی ہیں اور کہار صحابہ ہیں کیا ان سب کے متعلق اجتمادی تاویل کی جائے گی؟

ایسے بہت سے جھول ہیں ان سب کونظرا نداز کر کے سوچنے کہ خود نظام کے متعلق ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ بیمکیینز ین بدکا رتھا۔ (۱)ان کے شاگر د جاحظ کا حال جھوٹے راویوں کے ذیل میں گذر چکا۔ (۲)

۲۵۔ عمر بن شعیب (ذریت عمر و عاص) اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ خیبر کی بھٹی گرم تھی رسول سے عرض کیا گیا کہ جنگ اپنے شاب پر ہے ایسے میں اگر کوئی واقعہ رونما ہوجائے تو اپنے گرا می ترین صحافی کا نام بتا د ہجئے تا کہ اس کا انتخاب کر لیا جائے رسول نے فر مایا: ابو بکر میرے وزیر ہیں جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے ، عمر میرے ترجمان ہیں اور عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں ، علی میرے بھائی اور قیامت میں میرے رفتی ہوں گے۔

ذہبی نے بیروایت عقبل سے لی ہےاور کہا ہے کہ شخ جاہل نے بیرحدیث گڑھی ہے'' لیعنی سلیمان بن شعیب بن شیث مصری''۔(۳)

خطیب نے (۴) اس واقعہ کو جنگ حنین ہے منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ بیسوال جندب بن عبد

ا \_ تاویل مختلف الحدیث ( ص ۴ ۲ ) لسان المیز ان خ ارص ۲۷ ( خ ارم ۵۹ رنبر ۱۲ ) \_

٢ ـ ملاحظه يجيح كذ اب وجعل سازمحد فين كاسلسانمبر ٢٢٧

٣\_ميزان الاعتدال (ج٣ رص ٢١١ رنمبر ٣٤٧٧)،الفعفاءالكبير (ج٣ رص ١٣٠ رنمبر ٦١٥ )\_

۴-تاریخ بغداد، جسارص۲۶۱\_

الله نے کیا تھا۔اس روایت کے رجال میں علی بن حماد کودار قطنی متروک الحدیث کہتے ہیں۔

مجاعہ کو کذاب اور ابن لہید کو ابن مہدی متروک کتے ہیں۔عمر و بن شعیب کے متعلق ابوداؤدنے کہا ہے کہ اس سے اور اس کے باپ دادا سے روایت کرنا سچے نہیں ہے۔

شایدای کئے خطیب نے سکوت کیا تھا کہ کسی پراس کی سندومتن کا بطلان پوشیدہ نہیں ہے۔

۲۹\_انس سے مروی ہے کہ رسول خدائے فرمایا: اے عثان! تم میرے بعد مسلمانوں کے حکمراں ہو گے کیکن منافقوں کی ٹولی گھیراؤ کر کے اس سے معزول کرنا چاہے گی لیکن تم دستبردار نہ ہونا اس دن روز ہ رکھ لینا تا کہ میرے ساتھ افطار کرو۔

ذہبی نے اس کو خالد بن محمد ہے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ عجیب وخریب باتیں بیان کرتا ہے۔(۱) ابن حبان کہتے ہیں کہ اس سے احتجاج کرنا محمح نہیں۔(۲) ابو حاتم کے نزدیک اس کی روایت قوی نہیں ہوتی۔(۳)

ابو ہریرہ سے حدیث رسول مروی ہے کہ آپ نے هصہ سے فرمایا: کیا ہیں بثارت دوں کہ میرے بعد ابو ہریرہ سے حدیث رسول مروی ہے کہ آپ نے هصہ سے فرمایا: کیا ہیں بثارت دوں کہ ہوں گے ،اس راز کو چھپائے رکھنا لیکن وہ با ہر تکلیں اور عائشہ سے کہا: کیا ہیں تہمیں بثارت دوں؟ عائشہ نے کہا: کس بات کی؟ پھر هصہ نے ارشا درسول مقل کیا اور کہا کہ اس راز کو پنہاں رکھنے کا تھم رسول ہے۔اس بارے ہیں بیآیت نازل ہوئی، ﴿ یا ایسا النبی لِمَ تُحوِّم ما اُحَلِّ اللّٰه لک تبتعی موضات ازواجک ﴾ ''اے نی ! جے خدانے طال کیا ہے اسے اپنے اور کیوں حرام قرار دیتے ہوکیا اپنی ہو یوں کی خوشنودی کے طلب گار ہو''۔

ماور دی نے بطور مرسل نقل کیا ہے (۴) اور عقیلی نے موی بن جعفر انصاری سے نقل کر کے کہا ہے کہ بیر گمنام ہے اس کی حدیثیں صحیح نہیں ہوتیں۔(۵) ذہبی نے بھی اس کوضعیف راوی قرار دیا ہے پھر

٣\_اعلام التوة ص ١٨ (ص ١٣٥)

ا ميزان الاعتدال جارم ٢٠٠ (جارص ١٣٩ رنمبر ٢٣٥٩)

۲ \_ كتاب الحروص (جارس ۲۸۱)

سرلهان الميزان ج ارم ١٩٧٥ (ج عرص ١٩٣ رغبر٥٥٥)

۵ \_الضعفاء الكبير (ج م رص ۵۵ ارنمبر ۱۷۲۳)

کہا ہے کہ بیصدیث باطل ہے(۱) اور متن صدیث سے زیادہ سند صدیث ہمل ہے کیوں کہ اگر ولایت کا تھم خدا کا تھا تو نبی پرا ظہار لازم تھا تا کہ امت اس کی پیروی کر کے سعادت سے بہرہ مند ہو، چھپانے سے امت کی سر مشتکی لازم آتی ہے اور اگر غیر مشروع بات تھی تو ابو بکر وعمر کورو کنارسول کے لئے لازم تھا ،حقیقت حال بیان کرنا ہی تقاضائے وقت تھا۔

اگریدروایت سیح ہے تو رسول نے ایک ایک حکومت کی اطلاع دی تھی کہ جو تہر وغلبہ سے حاصل ہونے والی تھی ایسے میں لفظ بشارت کا کوئی محل نہیں آپ نے غیب کی خبر دی کہ میرے بعد ناجا ئزطریقے سے ابو بکر وعمر حکمراں ہوجائیں گے اس لئے حصصہ وعائشہ کی باچھیں کھل گئیں۔

۲۸-امام جعفرصادق علیه السلام سے مردی ہے (اپنے آبادا جداد کرام کی سند سے): جس رات فاطمہ سلام اللہ علیہ ان وفات کی ، ابو بکر وعمرا کیگر وہ کے ساتھ آئے۔ ابو بکر نے علی سے کہا: آگے برجیئے اور نماز جنازہ پڑھیئے ،علی نے کہا: نہیں ، خدا کی تنم! ہرگز نہیں میں آگے نہیں بردھوں گا، کیوں کہ آپ ہی رسول خدا کے جانشین ہیں۔ تب ابو بکرنے چار تکبیروں سے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔

ذہی کہتے ہیں کہ پیٹے معیبت عبداللہ بن محرمقیقی نے مالک سے روایت کر کے نازل کی ہے۔ (۲)
ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی تمام روایات غیر معتبر ہیں۔ (۳) ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ روایتیں اتھل
پھل کر دیتا ہے۔ (۴) سمعانی وحاکم اسے حدیث سازوں میں شار کرتے ہیں۔ (۵) یہ جموٹ جوصاد ق
آل محم کے نام سے گڑھا گیا ہے بیاس حدیث سے قطعی تصاور کھتا ہے جو عائشہ سے مروی ہے کہ گانے
فاطمہ کورات کے وقت وفن کیا اور علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حاکم نے اس کو صحح کہا ہے (۱)

ا ييزان الاعتدال (جهرص ٢٠١ رنبر ٨٨٥)، لسان الميو ان ج٦ رص ١١١٠ (ج٦ رص ١٣٣ رنبر ٣٦٣٠)

۲ - ميزان الاعتدال (ج۲ رص ۴۸۸ رنبر۴۵ ۴۵)

٣- الكالل في صعفاء الرجال (ج ١٠ رص ٢٥٨ رنمبر١٠٩٢)

٣- كماب الجروطين (ج١رص٣٩)

۵-الانساب (جهرص ۵۹۹)، ميزان الاعتدال جهرص ۵۰ (جهرص ۸۸۸ رنبر۵۵۹)، لبان الميو ان جهرص ۱۳۳۳. (جهرس ۱۲ مرنبر ۲۷۷)

۲ منددک علی التحسین جسرم ۱۹۳۰، (جسرم ۱۸۸ رصدیث ۲۷۲۷)

حلبی وواقدی نے بھی بہی کہاہے کہ علی نے فاطمۃ کورات کے وقت نماز جناز ہ پڑھ کے وفن کیا۔(۱)

19۔انس سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فر مایا: میں نے ابو بکر کومقدم نہیں کیا ہے بلکہ خدانے ابو بکر کومقدم کرے جھے پراحسان فر مایا ہے اس لئے ان کی اطاعت کروجو خض ان کی بدگوئی کرتا ہے وہ در اصل میرے اور اسلام کے خلاف بدگوئی کرتا ہے۔(۲)

یہ کیے ممکن ہے کہ جے خدانے مقدم کیا ہو علی اور کبار صحابہ بیعت نہ کریں ۔ آخر کیا وجہ تھی کہ رسول خداً اپنی وفات کے پانچ روز قبل ایک تجرید کھتا چاہے تھے اور روایت گڑھنے والوں کے مطابق خلیفہ معین بھی کیا جاچکا تھا اور تحریر لکھنے نہیں دی گئی ۔ کس نے سقیفہ میں بھی اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا ۔ اگر خدانے ابو بکر کومقدم کیا تھا تو ابو بکر ، ابوعبیدہ کو کیوں مقدم کرنا چاہے تھے چنا نچے حدیث صحیح میں ہے کہ عام طور سے لوگوں کو ابوعبیدہ کی ترغیب بھی دے رہے تھے جیسے کہ سلمانوں نے لی کہ انس نے بھی بیصدیث سن بی نہیں تھی۔ سن بی نہیں تھی۔

۳۰-ابن عمرادرابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول نے ایک اعرابی سے ایک اونٹ بطور نسیہ خریدا ،اعرابی نے عرض کی :اگر آپ کا انتقال ہوجائے تو کس سے رجوع کروں؟ فرمایا: میرا قرض ابو بکرادا کریں گے ادر میرے پیان پڑمل کریں گے۔ پوچھا: اگروہ بھی مرجا کیں تو کیا کیا جائے؟ فرمایا: تو پھر اگرتم مرنا چا ہوتو مرجانا۔

اس روایت کوخالد بن عمر وقرشی نے بنام لیٹ گڑھاہے ، ذہبی نے ابن عدی کا بیان نقل کیا ہے کہ میرے خیال میں خالد نے بیرحد ہے گڑھی ہے کیوں کہ لیٹ کامسودہ میرے پاس موجود ہے اس میں کہیں مجمی بے روایت نہیں ہے۔ (۳)

ائی الطالب میں بدواقعہ یوں ہے کہ احرابی حضرت علی کے پاس چلاآیا تو علی نے اعرابی سے

١-السيرة الحلبيدج ارص ٣١٠ (جسرس ٢١١)

۲\_كنزالعمال ج٢ رص١٣٨، (ج١١رص١٥٥ رحديث ٢٠٤٦)

٣ \_ ميزان الاعتدال جارص ٢٩٨، (جارص ١٣٥٥ رفبر ٢٣٣٧) الكامل في ضعفاء الرجال (جسرص ٢٩ رفبر ٥٩٣)

کہا: جاکررسول کے بوچھاگر آپ مرجا ئیں تو قرض کس ہے دصول کروں؟ رسول کے فرمایا:ابو بکر ہے۔(۱) وہ کہتے ہیں کہ اس سند میں نضل بن مخار تطعی ضعیف و کمز در ہے، وہ لا اُق اعتاد نہیں۔از دی وابن عدی بھی یہی کہتے ہیں۔(۲)

ا٣- انس سے بطور مرفوع: ابو بکر میرے وزیر وخلیفہ ہیں۔

ذہبی کہتے ہیں کہاس کارادی احمد بن جعفر بہت زیادہ حدیثیں گڑھتا تھا۔ (۳)

۳۲۔ عائشہ سے مردی ہے کہ رسول کے ایک شخص سے کہا: جاکر ابو بکر سے کہوکہ تم میرے خلیفہ ہو، لوگوں کونماز پڑھادو عقیل کہتے ہیں کہ اس کارادی فضل غیر معتبر ہے۔ (۴)

۳۳-ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول کی خدمت میں آئی اور پچھ مسائل پوچھے پھر آپ نے اس سے فر مایا: اگر میں ندر ہوں تو میں کیا کروں؟ فر مایا: اگر میں ندر ہوں تو اس سے فر مایا: اگر میں ندر ہوں تو ابو بکر کے پاس جانا کیوں کہ وہ میر ہے بعد میر ہے خلیفہ ہیں۔ (۵) اس میں کوئی سند نہیں ہے پھر یہ کہ ابن عباس اس کے خلاف حلق بچاڑ کے خلافت علی کے متعلق چلارہے ہیں، کیا وہ احادیث سے تہیں ہیں؟ اس میں تو سبحی رجال معتبر ہیں، واقعہ دعوت ذوالعشیر و میں صاف صاف رسول نے کہا ہے کہتم میر ہے بعد و زیر، وصی ، وارث اور خلیفہ ہو۔ (۲)

ا-ای الطالب ص ۲۳۹ء (ص ۱۵ درمدیث ۱۲۵۲)

٢- ا كامل في الضعفاء الرجال (ج7 رص ۵ ارنمبر ۱۱ ۱۵) ،ميزان الاعتدال جهم رص ۴۳۹ ، (جهم ۴۵۸ نمبر ۱۷۵۰) الجرح و التعديل (ج مرس ۲۹)

٣- ميزان الاعتدال جارص ١٦، (جارص ٨٨رنمبر٣٣)

٣- الضعفاء الكبير (ج ٣ رس ١٣٩٣ رغبر١٣٩٢)، لسان الميز ان ج ٢ رص ١٣٨، (ج ٢ رص ٥١٦ رغبر ٢ ١٥٨)

۵- تاریخ ابن عساکر (ج سرص ۲۲۰ رفبر ۳۳۹۸) السواعق الحرق بر ۱۱ (ص ۲۰)

۱- تاریخ طبری جه در ۱۲۷، (جه در ۱۳۵۰) نقض العثمانیة (ص۳۳) شرح نیج البلاغه جه در ۱۲۲۰، (جه ۱۲۳۰ خطبه ۲۳۷)، انباه نجباه الایناه ص۲۹، ۱۲۰ تاریخ کامل جه در ۱۳۵ (جه در ۱۸۵۰) البدلیة و انتخابیة جه ارص ۱۱۱، نیم الریاض جه در ۲۳۸ ( (جه در ۱۳۵۰)، کنز المعمال جه در ۱۳۵۳، (جه ۱۳ در ۱۳۸۰ مدیث ۱۳۸۰، ص ۱۳۱۱ رحدیث ۱۳۲۹) به مند احمد جه ۱۵۹، (جها ص ۱۵۵ رحدیث ۱۳۷۵)، خصائص نسانی ص ۱۸، (ص ۱۸ رحدیث ۲۲، سنن نسانی جه ۲۵ رص ۱۲۵ رحدیث ۱۸۴۵)

#### المنافت كراريش حلى العاديث المناف المعاديث المنافعة المنا

۳۳ عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: اس امت پر بارہ خلفاء حکومت کریں او کی ہے۔ ابو بکر کا نام تم جانتے ہو، عمر شاخ آئن ہیں، انہیں بھی تم جانتے ہی ہو، عثان بن عفان بھی دونور والے ہیں، شہید ہوکر رحمت خدا سے واصل ہوں گے اور مقدس زمین میں دفن ہوں گے، معاویہ اور ان کا بیٹا پزید پھر سفاح ، منصور، جابر، امین ، سلام اور امیر العصب جس کامشل ونظیر نہیں دیکھا گیا۔

نعیم نے فتن میں کنز العمال (۱) کی طرح سند حذف کر کے نقل کیا ہے تا کہ جموثوں کو پہچان نہ لیا جائے ۔لیکن اس میں صرف نعیم کا ہونا ہی کا فی ہے کیوں کہ وہ دین کی تقویت کے لئے حدیثیں گڑھتا رہتا تھا۔ (۲) اس روایت کا لیچڑ پن اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ اس سلسلے میں معاویہ ویزید ہیں پھریہ کہ یہ کسی خلافت ہے جس میں بزید سے سفاح تک سمالے ہد سے سالے می زمانہ بغیر خلیفہ کے گذر گیا ۔ ان میں جابر وامین اور امیر العصب کون ہیں؟ عمر بن عبد العزیز جسے شریف کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ جب ۔ ان میں جابر وامین افرامیر العصب کون ہیں؟ عمر بن عبد العزیز جسے شریف کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ جب ۔ کہ اکثر نے انہیں خلفاء راشدین میں شار کیا ہے۔ (۳) معلوم ہوا کہ بیت حدیث قطعی جعلی ہے۔

۳۵۔ ابو بکرنے غاربیں پوچھا: آپ کی منزلت نبوت تو پیش خدامیں نے بمجھ لیکن پیش خدامیری منزلت کیا ہے؟ فرمایا: میں خداکارسول ہوں اورتم صدیق اور میرے خلیفہ و ہمدم وانیس ہو، میری جگہ پر بیٹھو گے، ہمتم ایک جگہ دفن ہوں گے، خداتم ہارے دوستوں کو قیامت میں بخش دے گا۔

صفوری نے نزھہ میں بحوالہ عیون المجالس بطور مرسل نقل کیا ہے (۳) آ گے اس پر بحث ہوگ۔
۱۳۹۔انس سے مروی ہے: میں رسول خدا کی خدمت میں گیا تو دیکھا کہ ابو بکر آپ کی دہنی طرف اور عمر بائیں طرف تھے، آپ نے دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا: تم دونوں دنیا و آخرت میں میرے وزیر ہوائی طرح ہمتم خدا کی زیارت

ا \_ کنز العمال ج۲ رص ۲۷ ، (ج1 ارص ۲۵۲ رحدیث ۳۱۳۲۱) ۲ \_ ملاحظه سیجئه کذاب دجعل سازمحد ثین کاسلسله نمبر ۲۳۹ ۳ \_ البدایة والنهایة ج۲ رص ۱۹۸، (ج۲ رص ۲۲۱) ۴ \_ زحد الجالس ج۲ رص ۱۸۴ \_

# من المنافر على المنافر المناف

كرين گے۔(۱)

افسوس کی بات بیہ کہ بینص خود عمر وابو بکر بھول گئے تھے۔ سقیفہ کے دن اس نص کا صاف انکار کر بیٹھے۔

۳۷۔بطورمرفوع: رسول نے عمر والو بکر سے فر مایا: ہرگز میر سے بعدتم پرکوئی امیر نہ ہوگا۔ صفوری نے نز ہہ (۲) میں اسے ابو بکر کی خلافت کے ثبوت میں پیش کیا ہے، بلنجی نو رالا بصار (۳) میں بسطام بن مسلم سے نقل کرتے ہیں ،خو دا بو بکر وعمر کو بھی اس جموٹ سے آگا ہی نہ تھی۔

۳۸ - انس بن ما لک حفرت علی علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ خدانے بھے سے فر مایا: اے علی افتان کو مردار بناؤں اور تہمیں علی اخدانے مجھے تھم دیا ہے کہ ابو بحر کو باپ بناؤں، عمر کو مشیر قرار دوں اور عثان کو مردار بناؤں اور تہمیں داماد بناؤں ۔ تم چاروں کے متعلق خدانے ام الکتاب میں میثاق لیا ہے کہ تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بخض رکھے گا جو بد بخت ہوگا ہتم میری نبوت کے خلفاء، میرے عہد دیان کے ذمہ دار اور میری امت پر میری جمت ہو۔

النزهة الجالسج مارم ااا

٣- نورالابصارص ٥٥، (١١١٣)

٢\_ زهة الجالس ج٢ رص١٩٢

۳- تاریخ این عساکرچ ۳ دص ۲۸۱، چ کادص ۲۸۱، (چ ۱۳ دم ۱۳ دنبرا ۱۵۰، چ ۲۲ دص ۲۸ دنبر۱۲۳)، تاریخ بغداد چ ۱۹ در ص ۳۳۵

۵\_میزان الاعتدال ج ارص ۲۷۱، (ج۲ رص ۳۳۷ رنبر ۳۹۵۰) ۲-الاستیعاب (القسم الجانی ص ۵۴۲ رنبر ۸۴۳)

بات راز دارا نہ طور پر بتا نہ دی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، پھر عمر ، پھر عثان اور پھر میں۔

۱۷۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدانے اس خلافت کا افتتاح ابو بکر سے کیا ، دومرے نمبر پرعمرا در تیسر نے نمبر پرعثان کورکھا اور ختم نبوت کا خاتمہ مجھے قر اردیا۔

۳۲۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خداً دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک یہ عہد خدلیا کہ میرے بعد ابو بکر حکمر ال ہوں گے، پھر عمران ہوں گے، پھر عثان ہوں گے، پھر حکومت میری طرف آئے گی اورلوگ جھے پراکتفانہ کر سکیس گے۔

یہ تینوں روایات (۳۲،۳۱،۳۰) طبری نے ریاض (۱) میں بغیر سند کے کصی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ روایت سنین کے خات کہ اور ایک کا کہ اور ایک کا کہ اور ایک کونسیان ہوا ہو۔

۳۳ و میلی نے امیر المونین علیہ السلام سے اخراج کیا ہے کہ رسول کے فرمایا: میرے پاس جرک آئے ، میں نے بوچھا: میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ کہا کہ ابو بکر اور وہی آپ کے بعد حکرال ہوں مے اور وہ آپ کے بعد افتال امت ہیں۔ (۲)

۱۹۷۸ - حفرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول نے فرمایا: میر سنزد کی معزز ترین، شریف ترین اور محبوب ترین وہی اصحاب ہیں، جنہوں نے میری تقعدیق کی اور ایمان لائے ۔ میر سے معزز اور بہترین اصحاب میں دنیاو آخرت میں ابو بکر صدیت سب سے افضل ہیں کیونکہ جب سب نے جھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تقعدیت کی، سب نے انکار کیا تو ایمان لائے، سب نے جھے وحشت زدہ کیا اور انہوں نے میری تھیے سکون دیا، سب نے چھوڑ دیا اور انہوں نے میری صحبت اختیار کی، سب نے انکار کیا اور انہوں نے میری شادی اپنی بیٹی سے کردی، سب جھ سے کنارہ کش ہوئے اور وہ میری طرف ماکل ہوئے، انہوں نے میری شادی اپنی بیٹی سے کردی، سب جھ سے کنارہ کش ہوئے اور وہ میری طرف ماکل ہوئے، انہوں نے ایکار قیامت میں ان کو میری طرف ماکل ہوئے، میرے برایر قرار دیے گا جو بھے سے میت کرتا ہے اسے چاہیئے کہ اس سے مجت کرے، جو میری کرامت

ارياض العرةج ارص ٣٣، (ج أرص ٢٨)

٧\_القرودس بما تورانطاب، (ج ارص مهم نمبرا ١٦١)، كنز العمال ج٢ رص ١٣٩، (ج ١١رص ٥٥١ مديث ٣٥٨٨)

کاارادہ کرتا ہے اسے ابو بکر کا اکرام کرنا چاہیئے ، جسے قرب خداوندی کی طلب ہوا ہے ابو بکر کی بات سننا اوراطاعت کرنا چاہیئے کیوں کہ وہ میرے بعدامت پر خلیفہ ہیں۔(۱)

یہ صدیث متاخرین کی مرسل صدیثوں میں سے ہے جس کی کوئی اصل و بنیا دنہیں ہے۔ نیزیہ صدیث بہت سے صحاح ومسانید کی صد ثیوں کی تکذیب کرتی ہے۔

۳۵۔ ابراہیم بن عبدالرحن بن عوف ہے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف عمر کے ساتھ تھے جمد بن مسلم نے زبیر کی شمشیر تو ڑوی ۔ ابو بکر نے کھڑ ہے ہوکرلوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی و زبیر کہتے ہیں کہ جمھے اس بات کا غصہ ہے کہ شور کی میں ہم لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ور نہ ہم ابو بکر کورسول کے بعداولی تر جمھے ہیں کہوں کہ وہ رسول کے یارغار تھے، ہم ان کی شرافت کوجانتے ہیں ، انہوں نے حمایت رسول میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ (۲)

ریتمام روایات بالکل باطل ہیں کیوں کہ آئے آپ ملاحظہ کریں گے کہ صحیح وحن احادیث میں کہا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فر مایا کہ رسول خدائے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا اقد ام نہیں فر مایا ۔ خود سیرت نبی میں اکثر شواہد ملتے ہیں جن سے خلافت ابو بکر باطل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں علی سے ان لوگوں کا احتجاج بھی ہے جنہوں نے زبردی پیرائن خلافت بہین لیا تھا۔ خطبہ شقشتیہ اور حدیث رکبان سے بڑا ثبوت اور کیا سوسکتا ہے جے بے شار کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ کیے کیے لوگ تھے جنہوں نے بڑا ثبوت اور کیا سوسکتا ہے جے بے شار کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ کیے کیے لوگ تھے جنہوں نے بنام حضرت علی علیہ السلام جموث کے طو مار با ندھے چنا نچے ابن سیرین کہتے ہیں کہ عام طور سے حضرت علی علیہ السلام سے مروی احادیث غلط اور جھوٹ ہیں۔ (۳)

متكاركامنهكالا

ان جھوٹی روایات کا انبار اہل سنت کے عقید واساسی کی بنیاد ہیں انہوں نے بتخانۂ خلافت کی تغییر کو

ا ـ زصة المجالس ج۲ دص ۱۷۳، ( ج۲ دص ۱۸۳) ، مصباح الظلام ج۲ دص ۲۳، ( ج۲ دص ۵۹ درحد یده ۳۲۳) ۲ ـ المستدرک علی التحصیسین ج۲ دص ۲۷، ( ج۳ دص ۷ درحد یده ۳۳۲۳) ۳ میخ بخاری ج۵ دص ۲۷۲، ( ج۳ دص ۱۳۵۹ درحدیده ۳۵۰۰) ان غلط روایات سے سجایا ہے۔خود ائمہ اہل سنت کے گوائی دی ہے کہ بیرسب محض دروغ بے فروغ ہیں ان میں ایک بھی روایت صحیح نہیں۔

واقعیت اور اعتبار بھی اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک خلافت کا معیار انتخاب و
اجماع ہے کوئی بھی ٹی نص پراعتا ذہیں کرتا انہوں نے انکار نص کی بعض شیعہ کی طرف نسبت دی ہے۔
باقلانی (۱) تمہید میں کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہور امت کوخلافت کے بارے میں نص کا انکار
ہے جونص کا قائل ہوا ، اس سے برات کرتے ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کہ اکر تفضیل کے قائل مثلا زید بیاور
معز لے ملی کوصی ہے۔افضل بھی مانتے ہیں اور نص کا انکار بھی کرتے ہیں۔

حضری محاضرات (۲) میں کہتے ہیں انتخاب میں اصل چیز امت اسلام کی رضا ہے۔خلیفہ امت
کی مدد ہے تو انا ہوتا ہے، وفات رسول کے وقت امت کی رائے بھی بھی تھی، اس لئے لوگوں نے ابو بحرکو
منخب کیا، وولوگ اس بارے ہیں شارع کی نص یا تھم کے پابند نہیں تھے۔انہوں نے خلیفہ نتخب کر کے اس
کی بیعت کی جس کا مطلب بیقا کہ خلیفہ کتاب خداوسنت رسول کے مطابق عمل کرےگا۔ بیعت کا طریقہ
بالکل بالیج اور مشتری کے انداز کا ہوتا ہے، وہ بیعت کے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ مارتے ہیں،خلیفہ
احکام شریعت پڑل کر کے بھی تو انا ہوتا ہے جوامت کی مدد سے انجام پاتا ہے۔

ابو بكرنے خليفہ كے انتخاب ميں ايك دوسرا طريقه ايجاد كيا يعنی اپنا جائشين نامزد كرديا اورلوگوں نے ان كی اطاعت كا پیان بائدها۔ امت اسلام نے اس طریقے كی موافقت كر كے بتادیا كه بيہ بھی طریقہ داجب الاطاعة ہے۔

یہیں ہے معلوم ہوتا ہے ان روایات کی پیدائش جوطعی طور سے جعلی ہیں انعقاد بیعت اور استقرار خلافت کے بعد ہوئی ہے جے زبر دستی امت پرتھو پا گیا تھا، اس لئے کسی نے ان روایات سے بروز سقیفہ استدلال نہیں کیا۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات سے کہ علاء علم کلام نے بھی ان روایات سے احتجاج نہیں

ا۔التمہید ہص۱۹۵ م

٣ يحاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ، ص ٢ م ، ( الدولة العباسية ، ص ٢٠٠)

کیا ، ندار باب تحقیق نے ان روایات کی طرف توجہ کی۔ ظاہر ہے کہ بیر فسائل کے ہیں کہ انہیں اس جعلی روایات کا پیٹر نے ان روایات کی طرف توجہ کی۔ فطاہر ہے کہ بیر خضائل کے باب میں اندھی عقیدت روایات کا پیٹر نہیں تھایا تبجھتے تھے کہ بیر تعلق ہونے کا کے تحت اس پر توجہ کی ہے ، لیکن دانشوران امت نے بھی ان پر توجہ نہ کی ، بیر خودان کے جعلی ہونے کا ثبوت ہے۔ ان جعلی روایات کے مقابلے میں صحیح روایات بھی ملاحظہ فرمائے جو تقطعی مخالف ہیں :

ا۔ابوبکر سے بطور شیخ نقل کیا گیا ہے کہ مرض الموت کے وقت کہا میں چاہتا تھا کہ رسول خداً ہے پوچھوں کیا خلافت میں انصار کا بھی حق ہے۔ (1)

اگرابو بکرنے نص رسول من ہوتی تو بھی یہ تمنا نہ کرتے۔ یا تو پیر کہا جائے کہ وہ آخری وقت ہذیان بک رہے تھے۔

۲- ما لک حضرت عائشہ نے قتل کرتے ہیں: ابو بکر نے حالت احتفار میں عمر کو بلایا اور کہا: میں تہہیں اصحاب رسول پر خلیفہ رسول بنا تا ہوں پھر فوجیوں کو خط لکھا کہ عمر کی اطاعت ہی میں تہہاری بھلائی ہے۔ (۲) اگر عمر کی خلافت کے متعلق نص رسول تھی تو اسے ابو بکر اپنی طرف کیوں نسبت دے دہے ہیں؟

سا عبد الرحمٰن بن عوف کہتے ہیں ابو بکر کے مرض وفات میں ان کی عیادت کو گیا، میں نے ان سے کہا: میں آپ کو اچھی حالت میں ویکھ رہا ہوں اے خلیفہ رسول ! ابو بکر نے جواب دیا: لیکن مجھے تم مہاجرین کی حرکات سے خت تکلیف ہے میں بہترین انسان کو خلیفہ بنار ہا ہوں اور تم لوگ چا ہتے ہو کہ تم مہاجرین کی حرکات سے خت تکلیف ہے میں بہترین انسان کو خلیفہ بنار ہا ہوں اور تم لوگ چا ہتے ہو کہ تم میں سے کوئی ہو۔ میں نے کہا: آپ رنجیدہ نہ ہوں ور نہ در دیو ہو جائے گا، بخدا! آپ بھیشہ ہمارے خیر میں سے کوئی ہو۔ میں نے کہا: آپ رنجیدہ نہ ہوں ور نہ در دیو ہو جائے گا، بخدا! آپ بھیشہ ہمارے خواہ رہے کی دنیوی چیز کے ضائع ہونے کا افسوس مت کہتے ، یہ جو آپ نے اپنی رائے سے خلیفہ نا مزد کیا ہواں میں بھی بھلائی ہی ہوگی۔ (۳)

ا۔ تاریخ طبری، جم، مص۵۵ (ج سرص ۳۳۱) العقد الفریدج، مص۲۵ (جسم ۲۵ می ۱۹ اس روایت کے بارے میں ساتویں جلد میں تفصیل سے بحث کی جائے گی۔

۲ \_ تيسير الوصول ج ابم ۴۸، (ج ۲ رص ۵۷)

٣- تاريخ طبري جه، م ٥٢ (ج ٣ رص ٢٩٩) العقد الغريدج ٢ ، صف ٥٨ ، (جهرم ٩٢) تعذيب الكامل ج ١ ، م ٢ ، با قلا ني كا عجاز القرآن ص ١١١ ، (٢١٠ \_٢١١ )

صحابہ اس لئے ناخوش سے کہ وہ جانے سے کہ اس سلیلے میں کوئی نص رسول جی تو وہ جانے سے کہ اس سلیلے میں کوئی نص رسول جی تو وہ جانے سے کہ اس کے معتقد سے کہ صحابہ کوایک دوسرے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں۔ یا اگر نص رسول بھی تو وہ جانے سے کہ پر علی نہیں ہور ہاہے۔ ابو بکر نے محض اپنی ذاتی رائے سے خلیفہ کوامت پر تھوپ دیا ہے یا وہ یہ بچھتے سے کہ خلیفہ مخت کرنا ایک خض کا کا منہیں تمام امت کا اختیار ہے یا پھر اس لئے خفا سے کہ نص رسول تو صرف علی کے لئے ہے جن پر دوسروں کو مقدم کر دیا گیا ہے یا وہ یہ دیکھ رہے سے کہ لوگوں کونص پر اعتبار نہیں اور استخاب بھی غلط ڈھنگ سے کیا گیا ۔ کیوں کہ ابو بکر کا انتخاب بھی بقول عمر ایک ہنگا می حادثہ تھا ، عمر کا انتخاب بھی ایک عادثہ تھا ، عمر کا انتخاب بھی ایسے بی ہوگیا ، اس شور وغلمیں ہر شخص اپنے کوخلافت کا حق دار سجور ہا تھا چنا نچہ بلاذری کی الانساب کے مطابق عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا: اے قوم! میں دیکھ رہا ہوں تم میں ہر شخص خلافت کا دور سے دور رہا تھا دیاتی میں مرشخص خلافت کا دور رہا ہوں تم میں ہر شخص خلافت کا دور ہو ہو اور گے۔ (۱)

۳۔ ابن قتیمہ نے ایک مدیث کے ذیل میں ابو بکر کا قول نقل کیا ہے کہ خدانے محمر کو پیغیر کی حیثیت سے مبعوث فرمایا اور مومنوں کا ولی قرار دیا۔ ان کے مرتبہ کی وجہ سے خدانے ہم پراحسان فرمایا پھران کی وفات ہوگئی۔ آپ نے اس خلافت کا معاملہ امت کے سپر دکر دیا تا کہ ان کی مصلحت کے مطابق متفقہ طور سے کی کو خلیفہ فتخب کرلیں امت نے مجھے اپنا سر پرست اور والی بنا دیا۔ (۲)

۵۔ عمر سے بطور سے عمر دی ہے: اگر میں نے تین چیزیں رسول سے پوچھ لی ہوتیں تو مجھے سرخ اونوں سے زیادہ محبوب ہوتیں فلافت ، کلالہ اور سود۔ دوسری روایت میں بجائے سرخ اونوں کے دنیاو مافیہا آیا ہے۔
۲۔ عمر سے بطور شجے مردی ہے کہ اگر میں نے تین چیزیں رسول سے پوچھ لی ہوتیں تو مجھے سرخ اونوں سے زیادہ محبوب ہوتیں ... آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ (۳)

ے۔عمرے بطور صحیح اگر ہم کسی کوخلیفہ نہ بھی نامز دکریں تب بھی خداوند عالم اپنے دین کی حفاظت

ارالانساب بلاذري،ج٥رص٢٠

٢-الامامة والسياسة جارص ١٥٠ (ج ارص ٢١)

٣-جلد ١ ك باب نوادرالا مريس اس كه مدارك بيان ك عائي ع\_

کرے گا کیوں کہ رسول خداً نے بھی کسی کو اپنا خلیفہ نا مزدنہیں کیا تھا۔ اگر جا ہوں تو کسی کوخلیفہ نا مزد کر دوں جس طرح ابو بکرنے اپنا جانشین نا مزد کیا۔

عبدالله بن عمر کہتے ہیں: بخدا!ان کے رسول اور ابو بکر کو یا دکرنے سے ہم بچھتے ہیں کہ کی کو جانشین نہیں بنا کمیں گے۔(۱)

۸۔ عمر سے بطور صحیح جب عمر زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا : آپ کی کو اپنا جانشین کیول نہیں بنادیے؟ جواب دیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہار تگلین موت دحیات کی حالت میں اٹھاؤں تو ابو بکر نے جانشین بنایا جو جھے سے بہتر تھے اگر نہ بناؤں تو رسول خدا نے اپنا جانشین نہیں بنایا وہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے بجھ کئے کہ وہ کسی کو جانشین نہ بنا کیں گے۔ (۲)

حضرت عمر کا خطبہ ہے: اے لوگو! میں کوئی بات اپی اطرف سے نہیں کہتا نہ جھے اس کی لا چ ہے بلکہ مرنے والے (ابو بکر) نے بھے پروحی کی تھی اور انہیں خدا کی طرف سے الہام ہوا تھا، میں نا اہل کوا مام نہیں بنا سکتا اس کو بنا وَں گا جومسلمانوں میں محترم ہواور وہ اس کا اہل ہمی ہو۔ (۳)

اس خطبهاوران جعلی حدیثوں کے درمیان کس قدر فرق ہے جنہیں نص خلفاء کے سلسلے میں گڑھا گیا ہے، اس میں خلافت کو ابو بکر کی طرف سے تھولی گئی چیز بتایا گیا ہے نہ بطور وہی یا خدا کی طرف سے کوئی چیز۔

۱۰۔ تاریخ طبری (۴) میں ہے کہ جب عمر زخی ہوئے تو لوگوں نے کہا: آپ کی کو خلیفہ کیوں نہیں

ا محار تی کے مؤلفین میں سوائے نسائی کے بھی نے اس کوفقل کیا ہے، تیسیر الوصول، ج ۲، م ۵۰ (ج ۲ رص ۵۹ رحدیث ۹) منداحد، ج ا، م ۲۵، (ج ارص ۷۷ رحدیث ۳۳۳) تاریخ بندادج ا، ص ۲۵۸، (نمبر ۸۷) محصر معرف

۲- مح بخاری ( ۲۲ رص ۲۷۳ ر درید ۲۷۳ ر ۱۷ که مسلم ( ۳۳ رص ۱۰ ار حدیث ۱۱) سنن الی واود و ( ۳۳ رص ۱۳۳ رحدیث ۲۰ می ۱۳۳۳ رحدیث ۲۰ می ۱۳۳۳ رحدیث ۲۳۳۹) بسنن تر ندی ( ۳۳ رص ۲۵ مرص ۲۵ مرص ۱۳۳۳ ) بسنداحد برج ۱۳ رص ۱۳۸ ( ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ ( ۳۵ مرص ۱۳۵۰ می ۱۳۳۰ می از ۱۳۳۰ می ۱۳۳۰ می ۱۳۳۰ می از ۱۳۳ می از ۱۳۳۰ می از ۱

٣- تاريخ طري ج٥ م ٣٠٠ ( چ٥ م ١٧٧)

بنادیة ؟ جواب دیا: کس کو خلیفہ بناؤں اگر ابوعبیدہ زندہ ہوتے تو آنھیں اپنا جائشین بناتا ، اگر خدا بو چھتا کہ کیوں خلیفہ بنایا؟ تو کہتا کہ میں نے تیرے پینیمر سے سناتھا کہ وہ امین است ہیں۔ اگر سالم زندہ ہوتے تو انہیں بناتا۔ ایک مختص نے کہا: آپ کے فرزند عبد اللہ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جواب دیا: خدا تجھے قل کرے ، مجھے خدا سے ہرگز اس کی خواہش نہیں کیا اسے جائشین بناؤں جوا پی جور وکو طلاق دینے خدا تھے بھی عاجز ہے ، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اگر نتیجہ بہتر نکلاتو کہو گے میں نے رائے دی تھی اور اگر برانکلاتو بھی پر الزام دو گے عمر کے خاندان کے لئے یکی کافی ہے کہ اس کی ایک فردامت کے بارے میں موقف حماب میں جواب دہ ہوگ میں نے بذات خود جہاد کیا اور اپنے خاندان کو اس امر سے محروم رکھا ... میں اس وقت د کھی را ہوں کہ اگر اپنی رائے سے جائشین بنا دوں تو جو بھی سے بہتر تھا اس نے بھی ایسانی کیا اور اگر نہ بناؤں تو بھی جو سے بہتر نے ایسا کیا اور ہرگز خدا اسنے دین کو ضائع نہ کر ہے گا۔ ایسانی کیا اور اگر نہ بناؤں تو بھی جو سے بہتر نے ایسا کیا اور ہرگز خدا اسنے دین کو ضائع نہ کر ہے گا۔

ان باتوں کے بعدلوگ وہاں سے چلے آئے تھوڑی دیر بعد پھر مجئے اور ان سے کہا: اے امیر الموشین! آپ موشین کی قسمت کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے ؟ جواب دیا: میں نے پچھلی باتوں کے بعد سوچا تھا کہ اس کے لئے موز وں ترین مخض کو تبہارا حکمراں بنادوں (اشارہ حضرت علی کی طرف تھا)۔

اتے میں جھے جیکی آئی اور میں نے دیکھا کہ ایک باغ میں وہ مخص داخل ہواجس نے اسے سینچا تھا۔ اس نے خام و پختہ پھل تو ڑے اور پیروں سے روند نے لگا اس سے میں سمجھا کہ میں اب مرنے والا ہوں چنانچے اب میں اس نتیج پر پہو پختا ہوں کہتم لوگوں کا بار ،موت وحیات کی حالت میں خود اپنے دوش پرنہیں اٹھانا چا ہتا ہد ہے تم اور بیر ہی توم ۔ (1)

کاش! ہم اور تمام توم جان سکتے کہ صحابہ باوجود بے شارنصوص کے خلیفہ هین کرنے کی درخواست کیوں کررہے تھے کہ زندہ ہوتے تو کیوں کررہے تھے اور عمر مخالفت کیوں کررہے تھے؟ وہ ابوعبیدہ وغیرہ کی تمنا کررہے تھے کہ زندہ ہوتے تو انہیں کو خلیفہ بنا تا پھر معالمے کو شور کی پر ٹال دیا۔ انہیں ابوعبیدہ اور سالم کا تو خیال آیالیکن حضرت علی کا خیال نہیں آیا جن کی آیات واحادیث میں فضیلت بیان ہوتی ہے۔ اگر خدا بو چھتا تو کہددیے کہ اے

ا العد الغريدج عرص ٢٥٦، (جم رص ٩٤)

خلیفہ بنایا ہے جس کے بے ثار منا قب تونے خود بیان کے ہیں۔

جس کے لئے آیہ مباہلہ وآیتِ تظہیر نازل ہوئی اور جومعصوم تھا،اسے سز اوار خلافت کیوں نہیں سجھتے؟ وہ عبداللہ کو صرف ایک معالمے میں ناتص ہونے پرسز اوار خلافت نہیں سجھتے۔ ان کے نظریے کے مطابق فرائض واحکام کے متعلق پوچھنا ہوتو زید بن ثابت کے پاس جائے، جے فقہ کے متعلق وریافت کرنا ہواسے معاذ بن جبل کے پاس جانا چاہیے اور جسے بیت المال کے متعلق پوچھنا ہووہ میرے پاس آئے، کیوں کہ خدانے کچھے خازن اور دولت تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔

اا عبدالله بن عمر نے باپ سے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کو جانشین بنا نائبیں چاہتے حالاں کہ اگر کمری اور اونٹ کو بغیر سار بان کے چھوڑ دیا جائے تو آپ اسے قصور وار سمجھیں گے، لوگوں کی نگہبانی تو جانوروں سے اہم ترہے، آپ خدا سے کیا کہیں گے جب آپ اس سے ملا قات کریں گے اور پوچھے گا کہ کی کوئیبان کیوں نہ بنایا؟

عبدااللہ کا بیان ہے کہ بیشکر ابا جان مغموم ہو گئے ، دیر تک سر جھکائے رہے پھر سر بلند کر کے فر مایا: دین کا محافظ خدا ہے ، دونوں ہی کام سنت ہیں کے انجام دوں ، اگر جانشین نہ بناؤں تو رسول نے بھی نہیں بنایا اور اگر جانشین بناؤں تو ابو بکرنے بنایا ہے۔عبداللہ بچھ گئے کہ کسی کو جانشین نہیں بنا کیں گے۔(1)

بدروایت ایک دوسری طرح بھی ہے کہ عبداللہ نے کہا: لوگوں کا مطالبہ آپ کی خدمت میں پیش
کرنا چاہتا ہوں ، وہ یہ بچھے بیں کہ آپ کی کو جانشین نہ بنا کیں گے جب کہ اگر چروا ہا پی بحریوں کو آزاد
چھوڑ دے تو آپ اس کو تصووار سمجھیں گے ، انسانوں کا معاملہ تو چانوروں ہے بھی اہم ہے ۔ میری بات
من کرابا جان نے تقمدیت کی اور دیر تک سر جھکائے رہے پھر سراٹھا کر کہا: خداا پنے دین کا محافظ ہے اگر
ظیفہ نہ بنا دُن تو رسول نے بھی نہیں بنایا اگر بنا دُن تو ابو بکر نے بنایا ہے۔ (۲)

ا- حلية الاولياء، جام ٢٣٠، رياض الحضرة ج٢، ص ٢٨، (ج٢ رص ٣٥٣)، صح مسلم (ج٣ رص٢ - ارحديث ١١٠١ كآب الامارة) بنن بيعتى ج٥، ص ١٣٩

۲-این جوزی کی سیر وعمر مین ۱۹۰ (۱۹۵)

۱۱-ابوزرعه کتاب العلل میں عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں: جب عمر کوزخی کیا گیا تو میں نے کہا:
آپ کمی کو جانشین کیوں نہیں بنادیتے؟ انہوں نے کہا: مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔عبداللہ کہتے ہیں جب میں
نے کہا اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دوتو میرا خیال ہے کہ ان کا مجھے ہوا صلہ مدینے کی دوری کا تھا۔
فرمایا: اس ذات کی تم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میں اس کے حوالے کروں گا جس نے یہ بوجھ میرے حوالے کیا تھا۔ (۱)

۱۱۰ ابن قتیب الا مامة والسیّاسة (۲) میں لکھتے ہیں: جب عمرکوم نے کا یقین ہوگیا تو اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا: عائشہ کے پاس جاؤ اوران سے کھو کہ جھے پہلوئے رسول میں وفن ہونے کی اجازت دیدیں عبداللہ نے جاکران سے ماجرابیان کیا، انہوں نے جواب دیا کہ تھیک ہے کوئی ہرج نہیں مزید کہا: بیٹیا! میراسلام عمر سے کہددینا اوران سے کہنا کہا مت بغیر سر پرست کے نہ چھوڑیں کیوں کہ میں اس کے خطر ناک نتائج و کھورہی ہوں عبداللہ نے آکر عائشہ کی بات کہی عمر نے جواب میں کہا: وہ کے بنانے کو کہدرہی ہیں؟ اگر ابوعبیدہ زندہ ہوتے آئیس خلیفہ اور ولی بناتا، ضدا کے سامنے جاکر کہنا کہ امین منانے کو کہدرہی ہیں؟ اگر ابوعبیدہ زندہ ہوتے آئیس خلیفہ اور ولی بناتا، ضدا کے سامنے جاکر کہنا کہ امین امت کو خلیفہ بنایا ہے اگر معافہ بن جمل زندہ ہوتے تو آئیس خلیفہ بناتا خدا ہو جے تو آئیس خلیفہ بناتا ضدا ہے کہ معاذ قیامت میں زمرہ علاء میں محشور ہوں گے، اگر خالد بن ولید زندہ ہوتے تو آئیس خلیفہ بناتا صدا کو گا جس سے رسول بوجتا تو کہتا کہ خلاف اپی ہوئی تلوار ہے لیکن میں اسے خلیفہ بناؤں گا جس سے رسول خدا مرتے وقت راضی ہے۔ (۳)

علامہ ایمیٰ فرماتے ہیں: کاش! حضرت عمر کو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک ہی صدیث یا در آجاتی جے بے شار حفاظ ومحدثین نے خودانہیں سے نقل کیا ہے اور انہیں خلیفہ بنادیتے اور خدا پوچھتا تو عذر پیش کرتے ہوئے وہ حدیث دہرادیتے۔ انہیں تو صرف حدیث تقلین ہی کافی تھی جے تمام علاء ومحدثین نے ان سے نقل کیا ہے، حدیث منزلت، حدیث خیبر کے علاوہ حدیث غدیر کو پیش کردیتے۔

ا\_رياض العفر ةج7رص42، (ج7رص40) ٢-الاملىنة والسياسة ص47، (ج7رص44)

٣\_اعلام التساء ، ج٢ رص ٢ ١٨٠ ( ج ٣ رص ١١٤)

دوسرے صحابہ سے مروی علی کے لئے ہے کہ جس قدر علی کے فضائل ہیں کسی کے نہیں وہ حق کی ہدایت کریں گے اور مثلالت سے بازر کھیں گے یا اکثر صحابہ سے مروی اگر آسان وزمین کے ساتوں طبق کا ایمان ایک یلے بیں اور دوسرے میں علی کا ایمان ہوتو قطعاً ایمان علی گرال تر ہوگا۔

حضرت عمر کوالیے وقت میں جعلی حدیثیں یاد آئیں لیکن علی کے بارے میں آیۃ مباہلہ اور آیۃ تطہیریا و نہیں آئی ؟ کتنی شرمناک بات ہے کہ عمر کوارانی نژادسالم بن معقل خلافت کے لئے موز ون نظر آتا ہے۔ آخری وقت خواہش کرتے ہیں کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو معاملہ خلافت کوشور کی پر نہ ٹالٹ ۔ (۱) رسول خدا کوکس قدراذیت ہوئی ہوگی کہ ال کے بھائی علی کوغلاموں کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا جب کہ ان کی ولایت کے ثبوت میں آیات واحادیث کے انبار ہیں۔

کیا یکی عمر نہیں تھے جنہوں نے سقیفہ میں اس حدیث سے استدلال کیا تھا کہ'' امام قریش ہے ہوں گے'' پھر کیوں وہ غلام ادرا برانی نژاد کوخلافت کے لئے موز دن تبحید ہے ہیں ادر علی کوئیں سبجھتے۔

کیا عمر نے خالد بن ولید کے لئے سنگسار کرنے پراصرار نیس کیا تھا۔ ابو بحر پر دہاڑے تھے کہ اس نے مالک بن نویرہ کو آل کیا، اس کی عورت سے ای رات ہم بستری کی، پورے قبیلے کے لوگوں کواور وہاں کی دولت کو ہس کردیا تھا۔ خالد کی آلواظ کم اور گناہ ہے، اس دشمن خدا نے مسلمانوں کو آل کیا پھر اس کی عورت سے زنا بھی کیا یا خالد سے غصے میں کہا تھا: تم نے ایک مسلمان کو آل کیا پھر اس کی عورت سے زنا بھی کیا یا خالد سے غصے میں کہا تھا: تم نے ایک مسلمان کو آل کیا پھر اس کی عورت سے زنا بھی کیا، خدا کی شم ایس مجھے ضرور سنگسار کروں گا۔

شایدوہ بیتمام واقعات فراموش کرچکے تھے۔ ناجائز سیاست،قومی مفادے الگ ہی زبان عطا کرتی ہے،غلط آرز دئیں انھیں ناجائز سیاستوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جنہیں کتاب وسنت سے منطبق کرنا محال ہوجا تا ہے۔

۱۳۔ بلاذری انساب الاشراف (۲) میں این عباس نے قل کرتے ہیں کہ عمر نے مجروح ہونے

ا طبقات ابن سعد، جه بس ۲۲۸، (جه رص ۳۳۳) با قلانی کی اتممید به ۴۰، الاستیعاب ج۴رص ۵۹۱، (نمبر ۸۸۱) طرح التشریب چاب م ۴۹ ۲- انساب الاشراف چ۵، ص ۱۹

ے قبل کہا تھا بہجھ میں نہیں آتا امت جھ کے متعلق کیا کروں؟ میں نے کہا: آپ فکر مند کیوں ہیں جب کہ اس میں موزون افراد موجود ہیں۔ کہنے لگے: شاید تمہاری مرادعلی بن ابی طالب ہے ہے؟ میں نے کہا: ہاں، کیوں کہوہ رسول کے مقرب، ان کے داماد، سابق الاسلام ہیں اور ہرمحاذ پر کھرے اترے۔ کیا ایسا شخص خلافت کے لئے موزون نہ ہوگا۔

عرنے کہا: ان میں خوش طبی اور مزاح بہت زیادہ ہے۔ میں نے پوچھا: طلحہ کیے ہیں؟ بولے: اس میں نخوت و تکبر ہے۔ پوچھا: عبد الرحمٰن بن عوف؟ بولے: موز ون تو ہے لیکن کرور ہے۔ میں نے پوچھا: سعد؟ بولے: وہ جنگجواور ہنگامہ پیند ہے۔ پوچھا: زبیر؟ کہا: بخیل ہے مومن سے زیادہ کافر سے راضی ہے، بخت ہے لیکن وہ لا کچی بھی ہے۔ خلافت تو ایسے کولئی بچاہیے جو طاقت ور ہو، مکار نہ ہو، مہر بال ہو، کمز ور نہ ہو، بے موقع مخی نہ ہو۔

میں نے کہا:عثان کیے ہیں؟ کہنے گئے:اگروہ مسلمانوں پرحکمراں ہواتو ابن معیط کے چھوکروں کو لوگوں پرمسلط کردے گااورا گراس نے ایسا کیا تولوگ اسے قل کردیں گے۔

10۔ جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام نے تقریر فر مائی: اما بعدر سول خدائے حکر انی کے بارے میں ہمیں کوئی وصیت نہیں فر مائی کہ ہم اس کی پیروی کرتے۔ ہم نے خود حکر ال بنائے ، ابو بکر جانشین بن سے اور جے رہے اور اس کے بعد حالات دگر گوں ہو گئے۔ (۱)

19۔ ابد واکل نے علی ہے بوچھا: آپ اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنادیتے؟ جواب میں فرمایا: رسول نے خلیفہ نہیں بنایا تو میں کیوں بنا وُں کیکن اگر خدالوگوں کی مجملائی کاارادہ کرے گا تو انہیں خیر پر مجتع کردے گا جس طرح بعدرسول کوگ خیر برجمع ہو گئے۔ (۲)

ا احضرت على عليه السلام سے يو چھا كيا: اگرآپ اپناقل مونا جانے ميں تو اپنا جانشين كيول نہيں

ا المستدرك على المستحسين ، ج ٣، ص ١٠ ( ج ٣ رص ١١٢ رحديث ٢٥٥٨) ، البدلية والتحلية ، ج ٥ رص ٢٥٠ (ج ٥ رص ٢١) ، السواعق المحر فته ، (ص ٢٨) ، مسندا حد (ج ارص ١٨ ارحديث ٩٢٣) السواعق المحر فته ، (ص ٣٨) ، مسندا حد (ج ارص ١٨ ارحديث ٩٣٣) ، سنن يبيق ، ج ٨، ص ١٣٩ ، البدلية والتحلية ، ج٥٠ م ٢ \_ المسيد رك على المستحسين ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، (ج٢ رص ١٨ رحديث ٢٣٧) ، سنن يبيق ، ج ٨، ص ١٣٩ ، البدلية والتحلية ، ج٥٠ مص ١٣٥ ، المسواعق المحر فته ، ص ٢٥ ، (٣٨)

# عدود الراك معديث الراك معد

بنادية؟ فرمايا: ميس اسسلط ميس وبى كرول كاجورسول في كيا\_(١)

بیمجی نے اس طرح لکھاہے میں اس معاملے کوائ طرح چھوڑ دوں گا جس طرح رسول نے چھوڑ دیا تھا۔ (۲)

٢٠- عا نَشه نے بھرے میں خطبہ دیا: لوگو! عثان کا گناہ اس حد تک نہیں پہونچا تھا کہان کا خون

ا \_ منداحمد (جارص ۲۵۱ رحدیث ۱۳۳۲) ریاض النفر قاج ایم ۱۵۹، ج۲ برص ۴۲۵، (جارص ۱۹۹، ج۳ برص ۴۰) ۲ \_ دلایل النبو قا(ج۲ برص ۴۳۹)،البدلیة والنماییة ، ج۲،ص ۴۱۹، (ج۲ برص ۲۳۲)،الصواعق الحر قة ص ۴۷، (۴۷)، تلخیص المسید رک علی التیجسسین ، (ج۳ برص ۸۴رحدیث ۴۳۷۷)

۳- می مسلم (ج۵ دم ۹ رمدیث ۹ رکتاب فعناکل العملیة ) دریاض العفر ۳ (ج ادم ۳۹) ، المستدرک علی المی تسسین ج ۳ دم ۷۵ ( ج ۳ دم ۲۰۰۳ مدید ۴۲ ۴۲۲)

٧- اعلام النساء، ج ٢، ص ٨٩، (ج ٣ رص ٣٨)

مباح کردیا جائے وہ قطعی مظلوم قبل ہوئے۔ میں تمہارے تازیانے و ڈندے کھانے پر رنجیدہ ہوجاتی ہوت کہ ماح کر میں تمہارے تازیانے و ڈندے کھانے پر رنجیدہ ہوجاتی ہول قبل میں پہلے قاتلین عثان سے بدلہ لو پھر حضرت عمر کی طرح شوری کے ذریعے خلافت کا معاملہ طے کرو۔

اس تقریر کے بعدلوگوں میں اختلاف ہو گیا بعض کہتے ٹھیک کہتی ہیں بعض کہنے لگے غلط کہتی ہیں اور پھرآپس میں مجھونے چلنے لگے۔ بالکل ای طرح کی اور بھی روایتیں ہیں۔(۱)

۲۱ ۔ حذیفہ نے رسول خدا سے عرض کی: کیا اچھا ہوتا کہ آپ اپنا جانشین کمی کو بنا دسیتے؟ فرمایا: اگر میں جانشین بنا دوں اورتم اس کی مخالفت کروتو تم پرعذاب نازل ہوجائے گا۔

لوگ کہنے لگے: بہتر ہوتا آپ ابو بکر کوخلیفہ بنادیں ۔ فر مایا: اگر اسے خلیفہ بنا دوں تو تم دیکھوگے کہ وہ کمز دری اور بوڑھے پن کے باوجودوین کے معالمے میں مضبوط ہے۔

کہا گیا: مناسب ہوگا کہ آپ عمر کوخلیفہ بنادیں۔فر مایا: اگراسے بنا دوں تو تم دیکھوگے کہ دین خدا کے لئے طاقتوراورامین کی ملامت کی برواہ نہیں کرتے۔

کہا گیا: بہتر ہوتا آپ علی کوخلیفہ بنادیں۔فر مایا:اگراسے بنادوں تو تم اسے ہادی ومہدی پاؤگےوہ ہمیشہ تہمیں سید ھےراستے پرر کھے گا۔(۲) حلیۃ الاولیاء (۳) میں ابو بکر وعمر کی جانشینی کا تذکرہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں خیانت کی گئی ہے۔

۲۲۔ ابن عباس سے مردی ہے: لوگوں نے رسول خدا سے عرض کی: آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنادیں تاکہ ہم اسے پہچان لیس اور اپنے معاملات اس کے حوالے کردیں کیوں کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا: اگر کسی کوتم پرامیر مقرر کردوں اور وہ تہیں اطاعت خدا کا تھم دے اور تم اس کی نافرمانی کروتو اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہوگی اور اگر

ا ـ اعلام النساء، ج۲، ص ۹۱ ۷، (ج۳ رص ۳۷) ۲ ـ المستد رک علی الفیجسسین ، ج۳، ص ۵ ۷، (ج۳ رمپ ۲۷ رحدیث ۳۲۳۵) ۳ ـ حلیة الاولیاء، ج۱، ص ۲۴

وہ معصیت خدا کا تھم دے اور تم اس کی اطاعت کر دتو قیامت کے دن مجھ پرتمہاری عبت قائم ہوجائے گ لیکن تمہیں خدا کے سپر دکرتا ہوں۔(1)

۲۳ پھر اگریہ نصوص میچے ہیں اور خلافت عہد خداہے ، جر ٹیل آسان سے لائے ، آسان کا نیا ،
فرشتوں نے آواز دی ، رسول اکرم نے اعلان کیا اور خداور سول اور مومنوں کو صرف ابو بکر ہی کی طلب تھی
تو پھر میچے بخاری (۲) کی ان روایتوں کا کیا ہے گا کہ ابو بکر نے سقیفہ کے دن حاضرین سے خطاب کیا :عمریا
ابوعبیدہ کی بیعت کرلو طبری (۳) کی روایت ہے کہ یہ بیل عمراوریہ بیں ابوعبیدہ ان کی بیعت کرلو۔ مند
احمد (۲) الله ملمة والسیاسة (۵) وغیرہ میں بھی ہی ہے۔

علامہ امی فرماتے ہیں : واہ ! کیا کہنارسول کے افتار اور موشین کی نازش کے لئے یہی کافی ہے کہ مدینہ سام میں خلیف کے لئے ابوعبیدہ اور ابوطلحہ کورکن کے سواکوئی نہ تھا۔

امت اسلام کس قدرخوش نصیب ہے کہ ایک گورکن خلافت کے خلا کو پرکرے اور دین کا سربراہ ہے۔جس خلافت کا معیاریہ ہو کہ معاویہ جیسا شخص ایمن ہو، رسول بنتے بنتے رہ جائے (۲)اس میس خلیفہ کسی گورکن بی کو ہونا چاہیئے۔

جب ابو بكرخلافت كوابوعبيده كي حوال كرنا جائة تقوة آسان كيول ندكانيا حالال كدرسول جب (روايات كى بنا پر) خلافت كوعلى كي حوال كرنا جائة تقوة آسان لرز في الله فرشتة آه وفغال كرفي كي ، خدا في تختى سي منع كرديا كه مرف ابو بكرى خليفه بهول كي - حى بال! آسان كولرزنا جائية ، زيمن كو بهت جانا جائية ، بها ثرول كوزيس بوس بوجانا جائية -

ا\_تاريخ بغداد،ج ١٦٠م٠١١

۲ میج بخاری (ج ۱ رص ۱۳۴۴ رحدیث ۲۲۹۷)

٣- تاريخ طيري، چساص ٢٠٩، (چسرص ٢١١) بص ٢٠١ (چسرص ٢٠٦)

٣ \_منداحرجاء ص ٥١ (ج ارس ١٩ رحديث ٣٩٣)

۵-الاملية والسياسة مجام عه (ج ارص ١٦٠١)

٢ مخترتاريخ ابن مساكر، (ك ٢٥ رص ٢)، اللا لي المضوعة ، (ج ارص ١٩٩)

۱۲۷\_آخر کیابات تھی کہ عمر کہتے ہیں: اے ابو بکر! آپ ہاتھ بڑھائیے تا کہ میں بیعت کروں اور ابو بکر کہتے ہیں: نہیں،تم ہاتھ بڑھاؤ تا کہ بیعت کروں۔اس تحرار میں آخر عمرنے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ ابو بکرنے کہا: میری قوت تمہاری قوت کے بل پرہے۔(۱)

70\_آ خرکیے ابو بکر کومہاجرین اوروز ارت کو انصارے مخصوص قرار دے رہے ہیں؟ (۲) ۲۷\_ابو بکر کے لئے آخر کیا دجہ جواز تھا کہ وہ کہتے ہیں: میں نے بیر خلافت تھام لی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ، بخدا! میں چاہتا ہوں کہ میر کی جگہتم میں سے کوئی ہوجائے ۔ (۳)

جسے خدا ، رسول اور جبر تیل نے ان کے حوالے کیا تھا اس سے آخر کراہت کیوں؟ دوسروں کے حوالے کیوں کو درمیان میں حاکل حوالے کیوں کر رہے ہیں حالال کہ رسول نے خلافت کوعلی کے حوالے کرنا چاہا تو وہ درمیان میں حاکل ہوگئے تھے،صرف ابو بکر کوخدا جا ہتا ہے۔

الوبكر چلارے بین كہ مجھے چھوڑ دو میں تم سے بہتر نہیں ہوں، (۴) مجھے تہارى بیعت كى صرورت نہیں، مجھے چھوڑ دو\_(۵) آخراس دست بردارى كاجواز كيا ہوسكتا ہے جھے خداورسول متعین كرنا حاست بين؟

۲۸\_ابو بکرتین روز تک لوگول سے پوشیدہ رہے، روزانہ باہرآ کر کہتے ہیں: تمہاری بیعت کومستر د کرتا ہوں کی دوسرے کو نتخب کرو۔(۲) بلکہ سات روز تک لوگوں کو افتیار دیا آخراس دست برداری اور بیعت گردن سے اٹھانے کا جواز کیا ہوسکتا ہے جب کہ مشیت خداوندی انہیں کے حق بیس تھی۔ ہیں۔ ۲۹۔حضرت ابو بکر کی اس تقریر کے متعلق کیا صفائی دی جائے گی کہ دہ فرماتے ہیں:

۱ ـ تاریخ طبری، ج ۳ می ۱۹۹۰ ( ج ۳ رص ۲۰ ۲) ، السیر قالحلیمیه ج ۳ می ۲۸ ۲۰ الصواعق الحرقته بم ۷ ـ (۱۲) ۲ ـ تاریخ طبری، ج ۳ می ۱۹۹۰ ، ۲۰۸۰ ( ج ۳ رص ۲۰ ۲۰ ۲۰ ) ، ریاض العفر قورج ۴ می ۱۲ ۱۳ ۱۲ ۱۰ ( ج ارص ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰) ۳ ـ صفته الصفوق ، ج امی ۹۹ ، (ج ارمی ۲۶ رنبر۲)

ام المواعق الحرقة بم ١٠٠٠ (٥١)

۵ \_ الا مامة والسياسة ، ج ا من ١٦، (ج ارس ٢٠)

٢-الاماسة والسياسة ، ج ام ١١، (ج ارص ٢٢)، رياض العطر ١٤ ج ام ١٤٥، (ج ارص ١١٧)

لوگو! بیعلیٰ بیں ،انہوں نے میری بیعت نہیں کی ہے ، بیا پنے معاملات میں با اختیار ہیں۔ آگاہ ہوجا وَ! تم سب بیعت کے سلسلے میں بااختیار ہومیر ہے سواکسی اور کی بیعت کرلو۔ جس کی بیعت کرو گے سب سے پہلے میں اس کی بیعت کروں گا۔ (1)

۳۰ عرفے بعد وفات رسول ابوعبیدہ سے کہا: اپنا ہاتھ بڑھاؤتا کہ تمہاری بیعت کروں کیوں کہ تم ارشاد رسول کے مطابق امین امت ہو۔ ابوعبیدہ نے جواب دیا: جب سے مسلمان ہوا ہوں تم سے ایک غلطی نہیں دیکھی کیا تم میری بیعت کرو گے جب کہ تمہارے درمیان صدیق و یار غار موجود

گیاہ۔

ا۔السیر ۃ الحلبیۃ ،ج ۳،م ۳۸۹،(ج۳رم ۳۹۰) ۲۔اس کے مدارک ساقزیں جلدیش پیش کئے جائیں گے۔

ہیں۔(۱) انہیں ان نصوص کے ہوتے صدیق ویار غار کی دیا سمجھ میں نہیں آتا؟

۳۱ یمرمسلمانوں کے معاملات کوشور کی کے سپر دکر کے کہتے ہیں: جوشور کی کے علاوہ کسی کی بیعت کرےگااس کی اہمیت نہ ہوگی ،ایتے آل کر دیا جائے گا۔ (۲)

۳۲ صحیح مسلم (۳) د منداحد (۴) میں ہے کہ ایک دن عمرنے تقریری: میں نے خواب دیکھاہے کہ مرغ مجھے چونچ مارر ہاہے۔

میں بھتا ہوں کے میری موت قریب ہے پچھلوگ کہتے ہیں کہ کی کوظیفہ بنا دوں ، حالاں کی خدا بھی اپنا دین بر بادنہ کرے گا اورا گرلوگ اس امر (خلافت) میں جلدی چاہتے ہیں تو شور کی کے ان چھا فراد میں ہے کسی کوظیفہ نتخب کرلیں۔(۵)

۳۳ آ ٹرکیا دیرتھی کہ عمر نے خلافت ابو بکر کے لئے کہا کہ بیعت ابو بکرنا گہانی حادثہ تھا،خدانے اس کے شرے محفوظ رکھا(۲) یا جا بلی لغزش تھی (۷)اب اگر کوئی اس کا اعادہ کر چکا تو قتل کیا جائے گا۔ (۸)

ا منداحد، خابم ۳۵ ، ( خارص ۵۸ رحدیث ۲۳۵ ) ، الطبقات الکبری ، جسامی ۱۲۸ ، (جسامی ۱۸۱ ) ، نیماییة این اثیر خس بص ۲۷۷ ، ( جسار ۳۸۷ ) ، صفة الصفوق ، خابص ۹۷ ، ( خارص ۲۵۷ رفبر۲ ) ، السیر قالحلیمیة ، خسار می ۳۸۷ ، ( خسار می ۲۵۷ ) ، الصواعق المحرفته بم ۷ ، ( ص۱۲ )

٧ \_منداحه، جام ٥٠ (١٥ مرح ارص ٩١ رحديث ٣٩٣)، البداية والنعلية ، ج٥ ، ص٢٣٧، (ج٥ر ٢٧٧)

سر میج مسلم، ج۲، ص۳۱، (ج۲ دص ۳۸ رحدیث ۵۸، کتاب المساجد) ۳۸ مند احمد ، ج۱، ص ۳۸ ، (ج۱ دص ۹۷ را میل ۹۷ میل سهرسدی ۸ منز بیجان بر ۲۸ میل میلان بر ۲۸ میل ۱۹۸۰ نیسه الاصول بر ۲۶ در میل ۱۸ میل ۱۸ رحد میشد ۸ میل

هدیده ۱۳۳۳) مدیده ۱۰ مسان بیخ بی ۱۰ می ۱۰ میسر الوصول بی ۲۰ می ۱۹۹۰ ( ۲۰ می ۱۵ میده ۱۸ میسر الوصول بی ۲۰ می ۱۹۹۰ ( ۲۰ می ۱۵ میده ۱۸ میسر الوصول بی ۲۰ میسر الیم ۱۹ میسر ۱۹۸۰ ( جارس ۱۹۹۰ ( جارس ۱۹۹۰ ) برا در ۱۳ می ۱۹۵۰ ( بی ۱۸ میسر ۱۹۳۵ ) برا در ۲۳ می ۱۹ میسر ۱۹

٨\_الصواعق الحرقة بمن ٢١، (ص٣١)

۷-تاریخ طبری،ج۳،مس۱۱، (ج۳رم ۲۲۳)

١١) تاج العروس، جارص ٥٩٨

# مه مه المعالم المه معالم المعالم الم

یے خلافت تو بٹارتوں اور متواتر پیش گوئیوں ہے معمورتنی ۔رسول خدا کی زبان نہیں تھی تھی اس کے اعلان ہے ،ان نصوص کے مقابلے میں رسول کو وصیت لکھنے کی قطعاً ضرورت نہتی اس کے بعد تو چھوٹا سا اختلا نے بھی ناممکن تھا۔حضرت عمر آخراس میں کیا برائی دیکھر ہے تھے جب کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور خدا ورسول ومومنین خلافت ابو بکر کے سواکوئی چیز تیول کرنے برآ مادہ نہتھے۔

۳۳ : عمر نے عبدالرحمٰن بن عوف کو پیشکش کی کہ وہ خلیفہ وو لی عہد ہوجا کیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مشور ہ کروں گا تو آپ میری رہنما ئی کریں گے؟ عمر نے کہا: بخدا! ہر گزنہیں عبدالرحمٰن نے کہا: تو پھر میں راضی نہیں ہوں کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنوں۔(۱)

۳۵- کیا وجری کرتمام انصار بیعت ابو برنہیں کررہے تھے (۲) جب کراس قدر بے شارنصوص موجودتھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم علی کے سواکسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ یا یہ کرا کی بیل سے امیر ہو ایک ہم سے ہو۔ (۳) آخر کیا وجری کہ طلحہ ، زبیر ، مقداد ، سلمان ، عمار ، ابوذر ، خالد بن سعید اور اکثر بزرگان مہا جرین نے بیعت ابو بکر سے انکار کیا۔ (۳) وہ کہتے رہے کہ ہم صرف علی کی بیعت کریں گے بزرگان مہا جرین نا گریں ہے آخر جری سیاست کے ذریعے نکالے گئے۔

سعد دہاڑ رہے تھے : بخدا! ہرگز تمہاری بیعت نہ کروں گا چاہے تمام جن وانس تمہاری بیعت کریں۔ وہ آخری سانسوں تک ابو بحر کی جماعت میں شامل نہ ہوئے ،ان سے قطع تعلق کے رہے ،نہ ان کے ساتھ جج کیا۔ (۵) عباس اور تمام بی ہاشم کے پاس کیا عذر تھا؟ کیا ان کے سامنے یہ جعلی نصوص نہیں تھے؟

٣٦ - خودامير المومنين حضرت على عليه السلام كواس انتخابي بيعت سے اختلاف تھا۔ ابن قنيبه لکھتے

الفتوحات الاسلامية ، ج ٢ م ١٧٧٠ ، (ج ٢ رص ٢٧٥)

۲\_منداحد، جام ۵۵، (جارص ۹۰ رحدیث۳۹۳)

۳ ـ منداحمد، ج ۱،ص ۵۰۵، (ج ارص ۲۲۸ رحدیث ۳۸۳)، طبقات این سعد، ج ۲،ص ۱۲۸، (ج۳ رص ۱۸۳)

٣-رياض العضرة، ج اج ١٧٤، (ج ارص ٢٠٠)

۵ ـ تاریخ طری ده ۳۰ می ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۱۰، (ج ۳رس ۲۰۲،۲۱۸،۲۰۵)

میں کے علی کرم اللہ وجہ کو ابو بکر کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا: میں بند و خدا و برا در رسول ہوں۔ان سے کہا گیا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔انہوں نے جواب دیا: میں خلافت کا تم سے زیادہ حقدار ہوں ،اگر تم صاحب ایمان ہوتو میرے ساتھ انصاف کروور نہ پھرائے کرتوت کا بدلہ یا دکھ۔

عمرنے کہا:تنہیں آزادئیں کیا جائے گا جب تک بیعت نہ کردگے علی نے جواب دیا:تم دو دھ دوہ رہے ہو کہ اس میں تمہارا بھی حصہ ہے ، آج کوشش کررہے ہوکل فائدہ اٹھا ڈگے ، یخدا! اے عمر! میں ہرگز بیعت نہ کروں گا۔

ابوبکر نے کہا: اگرتم بیعت نہ کرو گے تو میں مجبور بھی نہ کروں گا۔ ابوعبیدہ نے کہا: بھیا! تم کمن ہو

اور بیمن ہیں، تبہارے پاس ان کے جیسا تجربہ ہیں، میں ابو بکر کوئم سے زیادہ خلافت کا حقدار سجھتا

ہوں، بڑاا چھا ہوتا کہ خلافت ان کودے ڈالتے اگر زندہ رہو گے تو بیخلافت تہمیں کو پہو نچے گا، تم علم و

دنیداری، نہم و دابادی کے لحاظ سے زیادہ سزاوار ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فر مایا: اے مہا جرو! خدا

کے لئے حکومت محمدگوان کے گھرسے نکال کرعربوں میں مت رائج کرو۔ اہل بیت کوان کے حق سے

محروم نہ کرو۔ اے مہا جرو! بخدا! میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس خلافت کا حقدار ہوں کیوں کہ

ہم اہل بیت مجمد میں سے ہیں، ہم تم سے زیادہ اس کے حقدار بتم سے بہتر قرآن کے قاری ، سنت رسول سے آگاہ، رعیت نوازی سے بہرہ منداور عدالت اجتماعی کے واقف کار ہیں۔ نفس کی پیروی کر کے راہ

حق سے آگاہ، رعیت نوازی سے بہرہ منداور عدالت اجتماعی کے واقف کار ہیں۔ نفس کی پیروی کر کے راہ

بشرین سعدنے کہا کداگر یہ کلمات انصاری لیتے تو ابو بکرے پہلے تہاری بیعت کر لیتے۔ ابن قتید مزید لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے رات کے وقت فاطمہ کو نچر پر سوار کر کے انصار کے گھروں میں بھیجا اور مدوطلب کی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ابو بکر کی بیعت ہوگئ اگر آپ نے ای وقت اپنا مطالبہ رکھا ہوتا تو ہم آپ بی کی بیعت کرتے۔

حضرت على عليه السلام في فرمايا:

كيا ميرے لئے مناسب تھا كەرسول كو كمريس چھوڑ ديتے اور بغير دفن كے سلطنت كے لئے

جھڑنے کھڑے ہوتے؟ فاطمۂنے فرمایا: ابوالحنؑنے وہی کیا جوان کے لئے مناسب تھا دوسروں نے جو کچھ کیا اس کا حساب خدا کے ذھے ہے۔

ابن قتيبه مزيد لكهة بين:

ابو بحرنے خالفین بیعت کے تعاقب میں خانہ علی کی طرف عمر کی سر کردگی میں لوگوں کو بھیجا ،عمر نے آ آواز دی: گھرسے باہر نکلو۔انہوں نے باہر نکلنے سے اٹکار کیا ،عمر نے آگ لگانے کا ارادہ کیا اور کہا کہ خدا کی فتم! گھر والوں سمیت گھر جلا دوں گا ورنہ باہر نکلو۔ان سے کہا گیا: اس میں فاطمہ بھی ہیں۔ کہنے لگے چاہاس میں فاطمہ بھی کیوں نہوں۔

یہ ن کرلوگ با ہرنگل آئے اورسب نے ابو بکر کی بیعت کر لی لیکن علی نے بیعت نہیں کی کیوں کہ انہوں نے عہد کرلیا تھا کہ جب تک قر آن جمع نہ کرلوں گا نہ گھرسے نگلوں گا نہ عباد وش پر ڈالوں گا۔

فاطمہ نے آواز دی بتم سے بدتر آ دی دیکھنے کو نہ ملے گا کہ جناز ہ رسول کو ہمارے پاس چھوڑ دیا اور اپنا کام تمام کرلیا، نہ ہم سےمشور ہ کیا نہ ہماراحق دیا۔

عمر نے ابو بکر سے کہا: اس منکر کو بلواتے کیوں نہیں؟ ابو بکر نے قنفذ کو بھیجا کہ گئ کو میر سے سامنے ما منے گیا تو علی نے کہا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: خلیفۂ رسول آپ کو بلار ہے بیں ۔ علی نے فر مایا: بہت جلدتم رسول پر جموٹ بائد ھنے گئے۔ قنفذ نے جا کر سارا ما جرابیان کیا جسے من کر ابو بکر رونے گئا: اس منکر بیعت کو مہلت مت دیجئے۔ ابو بکر نے کہا: جا کر کہو کہا ایس منکر بیعت کر وقعفذ نے جا کر کہا تو علی نے فر مایا: سے ان اللہ! وہ ایس چیز کا دعوی میں بلار ہے ہیں کہ میری بیعت کر وقعفذ نے جا کر کہا تو علی نے فر مایا: سے ان اللہ! وہ ایس وقت عمر الشے اور کر رہا ہے۔ من کا سزاوا رہیں۔ قنفذ نے واپس جا کر کہا ، ابو بکر دیر تک روتے رہے اس وقت عمر الشے اور کر رہا ہے۔ من کا سزاوا رہیں۔ قنفذ نے واپس جا کر کہا ، ابو بکر دیر تک روتے رہے اس وقت عمر الشے اور کر رہا ہے۔ من کا سزاوا رہیں۔ قاطمہ کو در پر پہونچکر دوراز ہ گھٹکھٹایا ، فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آ واز کی ساتھ بہت سے لوگ منے۔ فاطمہ کے در پر پہونچکر دوراز ہ گھٹکھٹایا ، فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آ واز کر زراد کی کر دیا دی۔

اے یا یا!

اے رسول خداً! ویکھنے تو آپ کے بعد پسر خطاب و پسر قافہ سے کیا دن ویکھنے پڑ رہے ہیں۔

لوگوں نے گریہ زہراً سنا تو کیلیج پانی ہو گئے ،جگر پھٹنے گئے۔عمر نے لوگوں کی مدد سے علیٰ کو ابو بکر کے سامنے حاضر کیا اور ان سے کہا کہ بیعت کرو۔ فرمایا: اگر بیعت نہ کروں تو کیا ہوگا؟ کہا گیا: گردن ماردی جائے گی۔علیٰ نے کہا: کیا تم بندہ خدا اور برادررسول گوئل کردو گے؟

عمر نے کہا: بندہ خدا ہونا ما نتا ہوں لیکن برا در رسول ہونے سے انکار ہے۔ (۱) ابو بکر چپ تھے، عمر نے کہا: جب تک فاطمہ زندہ ہیں انہیں نے ان سے کہا: جب تک فاطمہ زندہ ہیں انہیں بیعت پر مجود ند کر دن کر کے کہا: ما نجائے ! لوگوں نے مجھے کمزور کردیا ہے تریب ہے کہ آل کردیں۔ (۲)

۳۱-ابو بکر وعمر نے آخر کول مغیرہ کوسازش کر کے بھیجا کہ عباس کو خلافت میں شریک ہونے پر
آمادہ کریں۔ابن قتیہ لکھتے ہیں (۳) بمغیرہ بن شعبہ ابو بکر کے پاس گئے اور کہا: آپ عباس سے ملئے اور
انہیں خلافت میں حصد دید ہیجئے جوان کی اولا دمیں باقی رہے ، یہ چیزعلی و بنی ہاشم کے خلاف پڑے گی۔ابو
بکر،عر،ابوعبیدہ رسول کے بچاعباس کے گھر پر گئے،ابو بکر نے تقریر کی: خدا نے محمد کورسول بنایا اور
مومنوں کا ولی قرار دیا، ہمارے ورمیان میعوث کر کے ہم پراحسان فر بایا.. ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ
آپ کواس خلافت میں حصد دار بنا کمیں اور آپ کے بعد آپ کے بیٹوں میں میں باقی رہے کیوں کہ آپ مرسول ہیں۔

عمرنے کہا: ہمیں آپ کی ضرورت نہیں لیکن ہم خلافت کے بارے میں آپ کے طعنوں کو پسند کرتے ہیں جنے تمام لوگوں نے طے کرلیا ہے...اب آپ کی کیارائے ہے؟

حفرت عباس في حدوثاء كے بعد كها: جيها كرتم في كها كد خداف رسول كومبعوث كر كے ہم پر

ا۔ جب كرجلد ميں معرب على ويغير اسلام كے درميان رهيدُ اخوت وصيفهُ اخوت سے متعلق متعددروايتيں بيان كي جا پيكل ميں جن ميں كل متواتر ميں۔

٢ \_ الامامة والسياسة من المسام ١٠٠١م (ح ارص ١٨ \_٢٠)

٣- الابامة والسياسة مجام ١٥٠ (جارم ٢١)

احسان فرمایا اورلوگوں کے اموران کے سپر دکئے لیکن بیسب پچھٹ کی بنیاد پر ہوا، ہوا و ہوس کی وجہ سے نہیں۔اے ابو بکر!صورت حال بیہ ہے کہ اگرتم نے خلافت کورسول کی نسبت سے اختیار کیا تو ہماراحق لیا ہے اورا گرمونین کے وسلے سے لیا تو ہم ان سے متازیں۔ یہ جوتم ہم پر بذل و بخشش کرر ہے ہوا گرتمہارا حق ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں اگر مونین کاحق ہے تو تمہیں با نشنے کاحق نہیں ،اگر یہ ہماراحق ہے تو ہم ہم تم سے راضی نہیں۔

تم نے تھے کہا کہ رسول ہم سے ہیں لیکن ہم درخت نبوت کی شاخ ہیں اورتم ہمسائے ہو۔ ۳۸۔ کچھلوگوں نے ابو بکریراعتراض کیا کہ آپ نے عمر کوخلیفہ کیوں بنادیا؟

عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرے بابا کی حالت غیر ہونے گی فلاں فلاں بابا کے پاس آئے اور ان ہے کہا: اے خلیفہ رسول اکل جب آپ پیش خدا حاضر ہوں گے تو آپ عمر کوخلیفہ بنانے کا کیا عذر پیش کریں گے؟ بابانے جواب دیا: کیاتم مجھے خدا سے ڈارتے ہو۔ میں خدا سے کہوں گا کہ میں نے صحابہ کی بہترین فرد کو خلیفہ بنایا ہے۔ (1)

۳۹ ۔ آخر کیا دجہ تھی کہ امیر الموشین نے بیعت عثان سے انکار کیا جب کہ عبد الرحمٰن بن عوف اور ان کے ساتھ لوگوں نے بیعت کر لی تھی ۔ علی اٹھ کر بیٹھ گئے ،عبد الرحمٰن نے کہا: ان کی بیعت سیجئے ور نہ گردن ماردوں گا۔ اس دن صرف عبد الرحمٰن ہی کے پاس تلوار تھی حضرت علی غصے میں باہر نکل آئے۔ پھر ارباب شور کی نے علی نے بیعت نہ کی تو ہم سے جنگ کریں گے۔ علی نے بیعت کر لی۔ (۲)

تاریخ طبری (۳) میں ہے کہ لوگ عثان کی بیعت کرنے لگے مگر علی نے ستی و کھائی ،عبد الرحمٰن نے ان سے کہا: جو بیعت نہ کرے گا اپنا برا کرے گا۔علی نے بیآیت (فتح روا) س کرعثان کی بیعت

السنن بيعتي من ٨ بص ١٣٩

۲\_بلاذری کی الانساب،ج۵، ۲۳

٣- تاريخ طري، ج ٥، ص ٢٥، (ج ١٠ ص ٢٣٨ روديث٢١)

کرلی صحیح بخاری میں ہے کہ عبدالرحمٰن نے کہا کہ آلوار نکالنے پر مجبور نہ کیجئے۔(۱) علامدا میں فرماتے ہیں:

طبری کے بقول شور کی سے سرتا بی پر حکم قبل عمر نے دیا تھا۔ تاریخ طبری میں ہے عمر نے صہیب کو حکم دیا کہ تین دن لوگوں کو نماز پڑھا، علی ، عثان ، زہیر ، سعد ، عبدالرحمٰن اور طلحہ کو جنع کر ، عبداللہ بن عمر بھی رہیں لیکن وہ شور کی کے ممبر نہیں ہیں ، تم ان کے سر پر سوار رہنا اگر پانچ آ دی ایک پر شفق ہوجا کیں اور ایک اختلاف کر ہے تو اس کی گردن مار دینا اگر چار شفق ہوں اور دوا نکار کریں تو دو کو قبل کر دینا ، اگر تین انکار کریں تو عبداللہ بن عمر کو حاکم بنانا ، اگر اس پر بھی راضی نہ ہوں تو جدھر عبدالرحمٰن بن عوف ہوں اس کو ختی کرنا بقیہ جو اس کا مخالف ہواس کی گردن مار دینا۔ (۲)

﴿افمن هذا الجديث القجبون و تضحكون و لا تبكون ﴾ (٣)

### گهار، چیخ پکار

یہ تمام روایتیں حضرت علی کی مسلمہ خلافت حقیقی کے خلاف بے بنیاد گہار سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں۔ رسول اسلام نے روز بعثت سے اپنی آخری سانسوں تک حضرت علی کی جانشی تسلیم کرنے کا جو اہتمام فرمایا یہ جعلی روایات اس میں مغالطہ پیدا کرنے کی سعی ہیں۔ رسول خدا نے اول روز بی فرما دیا تھا کہ خلافت من جانب اللہ ہے۔

آپ نے قبیلہ بنی عامر کے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے پوچھا: اگر ہم اسلام قبول کرلیں اور خدا آپ کوان مخالفتوں میں کامرانی ہے ہمکنار کر دیتو کیا خلافت کواپنے بعد ہمیں عطافر مائیں گے؟

ا میمج بخاری، جای ۱۰۸۰، (ج۲ مرص ۱۲۳۵ رصدیث ۱۸۷۱)، الاباسة والسیاسة ، جایس ۲۵، (جارص ۳۱) ۲- تاریخ طبری، ج۵، ص ۳۵، (ج۳ مرص ۲۲۹) انساب بلاذری، ج۵، ص ۲۱، ۱۸، الاباسة والسیاسة ، جایس ۲۳، (جارص ۲۸)، العقد الغرید، ج۲، ص ۲۵۷، (ج۳ مرص ۹۸) ۳- سورهٔ نجم، آیت ۵۹.

# من المنافي ال

رسول خداً فرمایا: خلافت خداک ماتھ میں ہوہ جے جا ہے عطافر مائے۔(۱)

یہ جعلی روایات مسلمانوں کو گرائی کی طرف لے جانے والی زنجیریں ہیں، انہیں مخصوص مقاصد کے لئے گڑھا گیا ہے، ان کا حقیقت وواقعیت سے کوئی تعلق نہیں ۔ بیصد بیث سازی حقائق پر پر دہ ڈالنے اور جھوٹ اور بہتان کی ہوابا ندھنے کے لئے کی گئی ہے، ان کی وجہ سے تاریخ کا چہرہ انہتائی کر وہ اور غیر معتبر ہوکررہ جاتا ہے، چندروزہ حیات کی ہوکررہ جاتا ہے، چندروزہ حیات کی طع مادی نے ان کے ذریعے آتش فتن بھڑکا یا اور خواہش نفسانی کے فریب کے جال بچھادئے، انہیں امت اسلامی کو جھے سے سے منحرف کرنے کے لئے گڑھا مجلے۔

کیا ان روایات کے ذریعے ایک متلاثی تن ، راہ نجات پاسکتا ہے؟ آخروہ کس کتاب پر بحروسہ کرے، کس پراعتاد کرے بیجہوٹی؟ روایات تمام کتابوں بین بمحری پڑی ہیں، یہ ہزاروں ہزار جھوٹ کے طومار، تالیفات بیں اپنامقام بنا بچے ہیں پھریہ کہ آئیس بیں ان کے بعلی ہونے کی نشاندی بھی ہے۔ جس وقت کوئی انسان دیکھتا ہے کہ ان جموٹی حدیثوں کو بعض نے بطور ارسال مسلم نقل کیا ہے، جموٹی سندوں کو بھے حدیث کی طرح پیٹن کیا گیا ہے، بعض نے بغیر متن وسند پر توجہ کے کھے ہارا ہے تو اس کے بچھ بین نہیں آتا کہ کیا کرے۔ بیمتمام روایات سحابہ کے فضائل بیں ہیں الی صورت بیس وہ خود سے کے بچھ بین نہیں آتا کہ کیا کرے۔ بیمتمام روایات سحابہ کے فضائل بیں ہیں الی صورت بیس وہ خود سے بوچہ تا ہے کہ اہل سے کہ کیا کرے؟ آئیس مولفین بیں چودھویں صدی کا مولف بے حیائی سے لاکارتا ہے کہ اہل سنت کے رجال بیں جموث اور حدیث سازی کے بدنام افراد ہیں بی نہیں۔ اس کی فہم کواس مکاری سے وی نکال سکتا ہے جس کے جذبات خالص اور خوا ہش نفسانی کی آلودگی سے پاک ہوں ایرا مصلح طے تو

ہاں! ہم نے اس کے لئے ان الواح میں ہر طرح کی نصیحت لکھ دی ہے تا کہ جو بھی ہلاک ہو یا زندہ ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو۔ ہے ہم نے ان کے لئے تفصیلی علم کی اساس پر کتاب پیش کی۔

ا - بير و ابن بشام، ج ام ٣٣٠، (ج ٢ مرص ٢٦) الروض الانف،ص ٢٦٢، (جسم م ١٩٥٠)، السيرة المحلية ،ج٢، ص٣، وطلان كى السيرة النوية ج ام ٢٠٠٠، (ج ارص ١٣٧)



### جدیث سازی کے متعلق علماء کی رائے

حافط جلال الدین سیوطی تخذیر الخواص (۱) میں لکھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سی گناہ کبیرہ کے مرتکب پر کفر کا فتو کی صادر کرے گا گریشنخ ابومجہ جویٹی نے رسول پر جموٹ گڑھنے والے کے متعلق کہا ہے کہ جوشخص جان بوجھ کررسول پر جموٹ باندھے وہ کا فرہے ، وہ ملت اسلام سے خارج ہے۔

اس فتوے کی تائید مالکیوں کے اکثر ائمہنے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پر جموث باند هنا بہت بڑا گناہ ہے کیوں کہ سی بھی گناہ کبیرہ کے متعلق اس کے ارتکاب کرنے والے کو کا فرنہیں کہا جاسکتا صرف یہی ایک گناہ کبیرہ جس میں رسول پر جموث باند ها گیا ہو۔

محدثین و حفاظ کی بیٹولی جنہوں نے ان احادیث کے ذریعے رسول پر جموث بائدھا اور اپنی تالیفات میں نقل کیاوہ اس حدیث رسول کے زمرے میں آتے ہیں جے خطیب نے نقل کیااور ابن جوزی نے جمعے ہونے کی نشائد بی کی ہے (من روی منسی حدیث و هو یسری اند کذب فهو احد الک ذابین) جوخص بیجانتے ہوئے کہ بیجھوٹ ہے جمعے کئی روایت نقل کرے وہ جموٹوں میں سے الک ذابین ) جوخص بیجانتے ہوئے کہ بیجھوٹ ہے جمعے کئی روایت نقل کرے وہ جموٹوں میں سے الک ذابین )

قرآن بھی اس کی تائیر کرتا ہے: ﴿ وَ لَو تقول علینا بعض الاقاویل لا حدنا منه بالیمین شم لفطعنا منه الوتین ﴾ اگررسول ہماری نبت کوئی جموث بات بنالات تو ہم ان کا دابنا ہاتھ پکڑ لیے پھر ضرورہم ان کی گردن اڑا دیتے پھر جھے تم میں سے کوئی بھی روک ندسکتا۔

ان مورخین و حفاظ نے بیہ جانتے ہوئے بھی کہ بیر گڑھا ہوا جھوٹ ہے انہیں رسول خدا کی طرف نبت دی،خود بھی مگراہ ہوئے اور دوسروں کو مگراہ کیا،لوگوں کوراہ راست سے روکا،ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟

کیا آپ سوچ کے ہیں کہ بیجھوٹ کاطومار باندھنے والے جاہل تھے،انہوں نے جان بوجھ کر سے

ارتخذ برالخواص بم ۲۱، (ص ۱۲۵) ۲- تاریخ بنداد، ج۳ بم ۱۲۱، (نمبر ۱۸۳۷)، المنتظم، ج۸ بم ۲۲۸، (ج۲ ارم ۳۳ ارنمبر ۳۳۰)



حرکت نہیں کی؟ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے کدان کے پاس علم نہیں یہ اندھے بہرے کی طرح جموث باندھ رہے ہیں اور بچھتے ہیں کدخل پر ہیں ،اکٹر ان میں بے سواد ہیں ، وہ کتاب میں سے آرز وں کے سوا کچھنیں جانتے یہ ارباب پندار ہیں۔

### قطب الدين راوندي

وفات/۳۵۵ھ

بنو السزهسرا آباء البتامس اذا ما محسوطبوا قالوا: سلاما 
د فرزندان زهراً تیموں کے باپ ہیں جب بھی جاہل ان سے خاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ 
کے آگے بردھ جاتے ہیں۔وہ مخلوقات پرخداکی جمت ہیں جوان کی طرف سے برے خیالات رکھے وہ 
گناہوں میں ڈوب گیاوہ بمیشے صائم النہاراور قائم اللیل رہے۔

کیارسول خدائے غدیر کے دن بلند مرتبہ کل کوا مام مقرر نہیں کیا؟ کیا حیدرٌ کرار مردمیدان اور شجاع نہیں تھے؟ کیا حیدرٌ کرار کا (خدا کے نز دیک ) بلندمقام نہیں ہے''؟

اكمرهي مين الك شعر غدري بحى متعلق ب:

''وہ لوگ غدر خم کے واقعے کقطعی فراموش کر بیٹھے پھرتوان پر بدتر بد بخی ٹوٹ کے برس پڑی''۔

### حالات وشخصيت:

قطب الدین ابوالحسین سعد (سعید) بن بهته الله بن حسین بن عیسی راوندی - متازترین شیعه عالم تنے ، فقه وحدیث کے استاذ اور علم وادب کے نابغہ روزگار تنے ۔ ان کے فضائل ومساعی علمی میں ذرا بھی مجمول نہیں ، ان کے دینی خدمات عیب ہے بری اورگر انقذر تالیفات سے مزین ہیں -ان کی ستائش میں تذکرہ نگاروں نے بہت مبالغہ کیا ہے ، حالات زندگی مندرجہ ذیل کتب میں ہیں :

ار فهرست ملخب الدین ۲ ـ معالم العلماء ۳ ـ امل الآمل ۴ ـ السان المیز ان ۵ ـ ریاض العلماء ۲ ـ اجازه سابنگی ۷ ـ ریاض الجنته (روضه رابعه) ۸ ـ لؤلؤ آلجحرین ۹ ـ منتهی القال (۱) ۱ ـ استدرک الوسائل

### اساتذہ اور جن سے روایت کی

شخ به الله بغدادی، عمادالدین مروزی، مسعود صوانی جمیرین ابی القاسم طبری، علی بن علی بن عبد الصمد نیشا پوری جمیرین علی بن عبد الصمد نیشا پوری جمیرین علی بن عبدالعمد ، سیدابوتر اب مرتفی بن داعی جبتی بن داعی ، ابوالبر کات مشهدی، شخ حدیق شخ ابوجعفر عاری ، ابوالقاسم بن کیم جمیر بن مرز بان ، شخ مودب تمی ، ابوسعد ارابادی ، شخ حدیق ، ابوجعفر بن کیم ، عبدالرجیم بغدادی ، ابوجعفر ، ابوجعفر بن کیم ، عبدالرجیم بغدادی ، ابوجعفر مقری شخ محد بن حسن ۔

ا فیرست ملتب الدین، (ص ۸۷ رفبر ۱۸)، معالم العلماء، (ص ۵۵ رفبر ۳۶۸)، ال الآل، (ج۶ رص ۱۲۵ رفبر ۳۵۹)، لسان المیز ان، چ۶، ص ۲۸، (ج۳ رص ۵۹ رفبر ۳۷ ۲۲)، ریاض العلماء، (ج۶ رص ۱۹۹) لؤلوة البحرین، (ص۴ ۳۰ رفبر ۱۰۳) پنتنی المقال ص ۲۸، (ص ۲۱۳)، متدرک الوسائل، ج۳ ،ص ۳۸۹، روضات البحات، ص ۱۰۱، (ج۴ رص ۵) تنقیح المقال، چ۲،ص۲۲، اکتنی والالقاب، چ۳، ص ۵۸، (ج۳ رص ۷۲)

مندرجه ذیل افراد نے راوندی سے روایت کی ہے:

ا۔ شیخ احمہ طبری قاضی ۲۔ شیخ نصیرالدین بحرانی ۳۔ شیخ بابوییسعدین محمہ ۱۳۔ راوندی کے فرزندعلی ۵۔ قاضی جمال الدین علی ۲۔ شریف عزالدین بغدادی ۷۔ ابن شبرآ شوب۔

| تاليفات:           | *.                      |
|--------------------|-------------------------|
| سلوة الحزين        | المغنى                  |
| نهية النهابي       | منهاج البراعية          |
| احكام الاحكام      | نفثة المصدور            |
| غريب النهابي       | نضص الانبياء            |
| معارج              | الآيات المشكله          |
| آيات الاحكام       | شرح كلمات امير المومنين |
| الاغراب في الاحراب | زبرة المباحثه           |
| ضياءالشباب         | تهافته الفلاسغه         |
| كتاب البحر         | شجارالعصاب              |
| جوابرالكلام        | النيات في العبادات      |
| الخرائج والجرائح   | دسالية الفتها           |
| نامخ ومنسوخ        | شرح العوامل             |
| خمس                | لبابالاخبار             |
| كتاب المزار        | تخفة العليل             |
| اسباب النزول       | ام القرآن               |
| صلاة الآيات        | حل المعقو د             |



اولاد:

آپ کی تمام اولا دعلم ودانش سے آراستھیں: اعلی بن قطب الدین ثقه عالم تھے۔(۱)

۲۔ دوسرے فرزندشنے نصیرالدین ابوعبداللہ المحسین کا شار بھی عظیم علماء میں ہوتا ہے جوشہید ہوئے۔ (۲) ۳۔ تیسرے فرزند فقیہ ظہیرالدین ابوالفضل محمد بن قطب الدین تھے جنہیں تمام تذکرہ نگاروں نے سراہا ہے۔

قطب الدین راوندی نے روز چہارشنبہ ارشوال عصے ھانقال کیا۔ (۳) ایک دوسری روایت میں تیرہ شوال ہے۔ آپ کی قبرر دضۂ معصوّمہ تم کے صحن جدید میں ہے۔

ا ـ فهرست منتخب الدین جم ۱۲۷ بنبر ۲۷۵ ۲ ـ شهداء الفضیلة ، م ۴۰ ۳ ـ اجازت البحار م ۱۵ براسان المیوان ، (ج ۳ مرم ۵۹ مرنبر ۲۷ ۳۷)

### سبط بن تعاویذی

ولا دستو19هـ.

وفات و ۵۸۴ هـ.

يا سمى النبى يابن على ! قامع الشرك والبتول الطهور "ايتم نام رسول"، اعشرك ثمن على اور پاك بتول كفرزند!

آپ کا تنات میں بلندمر تبداور بزرگ گھرانے والے مشہور ہیں۔ لوگوں نے آپ سے درس و فالیا اور کار خبر میں آپ کی پیروی کی جاتی ہے، آپ جھ سے وعدہ خلافی کیوں کریں گے جب کہ وعدہ خلافی بڑے لوگوں کا کام نہیں سوائے فرزند مختار کے آپ اس نامناسب کام سے قطعی بلند ہیں کیوں کہ آپ نے اول روز بغیر کی جبر کے جھے ۔ وعدہ فر ملیا تھا انسان خوثی وغم کے بچائے نضیلت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، آپ کے کیا مانع عذر ہے جب کہ فیر عادی امور بھی آپ کے اقدام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے جب تک آپ کی وعدہ خلافی بغیر کی عذر تاخیر کے بوتی رہی میں ناصبی ہوجاؤں گا، حرام چھلی کھاؤں گا، عاشورہ کے دن قسل کر کے اچھے کپڑے پہنوں گا، اچھے کے بوتی رہی میں ناصبی ہوجاؤں گا، حرام پھلی کھاؤں گا، عاشورہ کے دن قسل کر کے اچھے کپڑے پہنوں گا، اچھے کھانے بچاؤں گا، ویون گا اور کوئی خوثی کا مظاہرہ نہ کروں گا'۔ یہ اشعار میں نے تعاویذی کے خطی دیوان سے نقل کے ہیں جے سید محمد بن مختار علوی، نتیب کو فدکو کہتے ہیں، انہوں نے کی معاطے میں تعاویذی سے وعدہ خلائی کی توبیا شعار کے۔

### شاعر کے حالات:

ابوالفتح محمر بن عبدالله (عبیده الله ) بغدادی ،عرفیت ابن تعادیذی یا سبط تعادیذی تقی - بیشهرت ان کے نانا ابومحم مبارک جو ہری کی وجہ سے تقی جن کی عرفیت ابن تعادیذی تقی -

# المرابع المراب

تعاویذی شیعوں میں صاحب طرز شاعراور عراق کے مجاہد قلم کاروں میں شار ہوتے تھے ان کے بلندا شعار میں احساس غرور صاف جھلکتا تھا ،تمام تذکرہ نگاروں نے ستائش سے معطر خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔

مجم (۱) میں ہے کہ وہ عراق کے مشہور ترین شاعراور قلمکار تھے جس زیانے میں عماد کا تب اصلهانی عراق میں تھا تو مدتوں اس سے محبت کی جب وہ شام گیا اور سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب سے وابستہ ہوا تو ابن تعاویذی نے اس سے مراسلت بڑھائی بعض خطوط کو عماداور الخرید میں نقل کیا گیا ہے۔

ابوالقع تعاویزی آخر عمر میں اندھے ہوگئے تھے یہ وصفے سے یہ ان کے بیشتر اشعار میں اپنی بینائی اور جوانی کے تذکر کے ملتے ہیں۔ انہوں نے تین تصیدے سلطان کولکھ بیسجے اور انہیں دفتر میں اپنی بینائی اور جوانی کے تذکر کے ملتے ہیں۔ انہوں نے جیئے کے نام نتقل کرادیں اس لئے متذکرہ تصیدہ کھا۔

تصیدہ کھا۔

ان کے متعلق حموی کہتے ہیں کہ تمام اشعار بلند ونفیس ہوتے تھے۔ دوجلدوں میرمشمل دیوان ہے۔ایک کتاب الجبۃ والحجاب نامی بھی کھی۔

ولا دت دس رجب روز جعبہ <mark>19ھ ۔ کوہوئی اور دوسری شوال ۵۸۳ھ ھے میں انتقال کیا اور بغداد</mark> میں باب ابرزمیں ڈن کئے مکئے۔ان کی تاریخ ولا دت ووقات میں اختلاف بھی ہے۔(۲)

المجم الادباء، ج ٤، ص ٢١٥ (ج ١٨ رص ٢٣٥)

۲- این خلکان نے وفیات الاعیان، ج ۲، ص ۱۲۳، (ج ۳، رص ۲۲ ۳ رنبر ۲۸۰) پر ابوالغد انے الحقر فی الّ اریخ البشر، ج ۳، ص ۸۰، (ج ۳۳ رص ۲۷) میں، این کیرنے البدایة والنحابیة ، ج ۱۲، ص ۳۲۹، (ج ۱۲، م ۵۲۰) میں، این کیرنے البدایة والنحابیة ، ج ۱۲، ص ۳۲۹، (ج ۱۲، ص ۳۲۰) پر، یافعی نے مرا قالبیان، ج ۳، ص ۳۹، ۳۰، ۳۲۰ پر، یافعی نے مرا قالبیان، ج ۳، ص ۳۹، ۳۰، ۳۲۰ پر، یافعی نے مرا قالبیان، ج ۳، ص ۳۹، ۳۰، ۳۲۰ پر، یافعی نے مرا قالبیان، ج ۳، ص ۳۲، ۳۲۰ پر، یافعی نے مرا قالبیان، ج ۳، ص ۳۲، ۳۲۰ پر، وردیگر تذکر ونگاروں نے اپنے تذکروں میں ان کا شرح مال کھا ہے۔

### عند لیبان غدیر (ماتویں مدی جری)

۲\_مجدالدین بن جمیل ۳\_کمال الدین شافعی ۲\_ابولحسنین جزار ۸\_شمس الدین محفوط ا\_ابوالحسن منصور بالله سر\_شواء کوفی حلی ۵\_ابومحم منصور بالله علی ۵\_ابومحم منطام الدین ۹\_بهاء الدین اربلی

## ابوالحن منصور بالله

ولادت <u>الآه</u>. وفات سمالاه.

بسنسی عسمنا ان یوم المغدیر یشهد لسلف ارس السمعلم ابسون عسلسی و صبی السوسول و مسن خسصه بساللوا الاعظم "مارس چیرے بھائیوں! بلاشبرغدیر کا دن دانشمندانسان کے لئے بہترین گواہ ہے۔ ہمارے پدرعلی ہیں، وصی رسول جولواء اعظم ہے مخصوص ہیں۔ تمہارااحر ام ان کی طرف منسوب ہونے کہ وجہ سے ہے لیکن ہم توان کا گوشت اور خون ہیں۔ اگر چہ ہم بھی ہاشی ہیں کہاں اونٹ کا کوہان اور کہاں پیروں کی جو تیاں۔

ہم ان کی بیٹی کے فرزنداور باایمان پچاکے بیٹے ہیں تم نہیں ہو، ہارے پدرعالی مقدار ابوطالبّ ہیں جنہوں نے رسول اسلام کی حمایت کی اور اسلام لائے حالاں کہتمام عرب ان کی بہ نسبت کا فرتھا۔ اگر چہ آپ نے ایمان چھپایالیکن ایک کمجے کے لئے بھی رسول کی حمایت کوئیس چھپایا''۔ ان اشعار کو ابوالحسن منصور باللہ نے جمادی الا ولسام ایسے کے ہیں کہا، یہ در اصل ابن معتز کے تصیدہ

میمیہ کے جواب میں کم گئے ہیں۔جس کا پہلاشعرہ:

اگرتم آسان کےستارے ہوتو ہم ان ستاروں میں جاند ہیں۔

و سيبروءا عملى السنن الاقوم

ہنسی عسمنا!ارجعوا و دنا ایک اور تھیدہ میں غدر کا ایک شعرہے:



و هات لنا حديث غدير خم

فعدن عن المنازل و التصابي

### شاعركے حالات:

ا مام منصور بالله ،عبدالله بن حمزه بن سليمان بن حمزه بن على بن حمزه بن باشم بن حسن بن عبدالرحمٰن بن يحلى بن ابي محمد عبدالله بن الحسين بن ترجمان الدين قاسم بن ابراہيم بن اساعيل بن ابراہيم طباطبابن حسن بن حسن بن حسن بن امام على بن ابى طالب \_

یمن میں زید یوں کے امام تھے ،آپ کا شرف وہبی واکسا بی دونوں ہی طرح سے ہے پھریہ کہ علم نے آپ کی شخصیت میں چار چاندلگا وئے ۔ تکواراور قلم دونوں کے دھنی تھے ،اس لئے یمن میں زیدیوں کے امام بناوئے گئے ،۲۵ سے زیادہ کتا ہیں تکھیں۔

ان کی جدوجبر ۱۹۳۳ ہے۔ میں شروع ہوئی اور رہے الاول ۱۹۳۷ ہے۔ میں لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ انہوں نے اپنامبلغ خوارزم شاہ کے پاس جیجا، سلطان نے بڑی گرم جوثی دکھائی۔ مت تک یمن زعامت عطاکی یہاں تکسیلا ہے۔ میں انقال کر گئے۔

#### اولاد:

ان کے اولا و ذکور میں : محمد ناصرلدین اللہ ، احمد متوکل علی اللہ ، علی ، مزہ ، ابراہیم ، سلیمان ، حسن ، مویٰ ، یجیٰ ، ادریس ، قاسم ، فضل ، جعفر ، میسیٰ ، دا ؤ د ، حسین ۔

> اولا دانات میں: زینب، سیدہ، فاطمہ، حمانہ، رملہ، نفیسہ، مریم، مہدیہ، آمنہ، عاتکہ۔ نسمة السح فیمن تعیدہ شعیدہ مرح۲ رص۳۹) میں ان کاشرح حال موجود ہے۔

### مجدالدين ابن جميل

وفات ر ۱۱۲ ه.

٢٦ شعرول يمشمل تعيد عامطلع ب

الست و هسسی حاسرة لشاما و قسد مسلات ذو انبهاالسظ الامسا و مسن اعسطاه ... ' جس کی بزرگی وشرف کورسول خداً نے بروز غدیر ثم آشکار فر مایا ، جس کے لئے خورشید پلٹا تا کدونت پر نماز ادا کرے حالا نکہ تاریکی چاروں طرف چھا چکی تھی ، جس نے تین روز تک متواثر کھانانہیں کھایا اور دوسروں کو دیدیا''۔

### شعرى تتبع

ا کثر مخطوطہ تذکروں میں دیکھا ہے کہ مجدالدین ابن جمیل حکومت ناصرلدین اللہ میں خزانہ دار تھے، کسی بات پرخلفیہ ان سے خفا ہو گیا اور قید میں ڈال دیا ، انٹراف دمعززین نے اس کی خلیفہ سے شفارش کی کیکن وہ نہ مانا ، نتیج میں دہ بیں سال تک قید خانے میں پڑے رہے۔

ایک رات روشی کی کرن نظر آئی که ان کے دل میں مدح علی میں تھیدہ کہنے کی سائی ،متذکرہ تھیدہ کہدے سوئے تو خواب سے بیدار ہو کرا پتا کہد کے سوئے تو خواب میں حضرت کوفر ماتے سنا کہتم ابھی آزاد ہوجاؤگے۔وہ خواب سے بیدار ہو کرا پتا اٹا شہر جمع کرنے گئے، حاضرین نے کہا کیا بات ہے؟ جواب دیا: میں ابھی آزاد ہوجاؤں گا۔ قید خانے کے ملاز مین تشخر کرنے گئے کہ پیچارہ دیوانہ ہوگیا ہے۔

کیکن ادھر ناصر نے بھی حضرت علی کوخواب هیں دیکھا کہ فرمارہے ہیں: ابھی ابن جمیل کو آزاد

کر دو۔ وہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا اور استعاذہ پڑھتے ہوئے کہنے لگانیہ کیا شیطانی خواب و کیھر ہا ہوں۔ جب دوسری اور تیسری ہاربھی یہی خواب دیکھا تو فورا کسی کو بھیج کرابن جمیل کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔

جس وقت ما مورضی قیدخانے میں پہونچا تو دیکھا کہ ابن جمیل باہر نکلنے کو بالکل تیار ہیں ، وہ انہیں کے کئے کے کئے کے کار خلیفہ کے پاس پہونچا اور ماجرا بیان کیا۔ خلیفہ نے پوچھا: میں نے سنا ہے کہ تم باہر نکلنے کے لئے بالکل آبادہ تھے۔ جواب دیا: ہاں۔ پوچھا: کیوں؟ جواب دیا: جو تمہارے پاس آیا تھا وہی تم سے پہلے میرے پاس آیا تھا۔ پوچھا: ایسا کیوں ہوا؟ جواب دیا: میں نے مدح علی میں تصیدہ کہا تھا۔ تھم دیا: اسے سناؤ۔ ابن جمیل نے یہی تصیدہ کہا تھا۔ تھم دیا: اسے سناؤ۔ ابن جمیل نے یہی تصیدہ کہا تھا۔ تھم دیا: ا

### شاعر كاتعارف:

مجدالدین ابوعبداللہ بھرین منصورین جمیل جبائی (الجمی) ،عرفیت ابن جمیل فزاری تھی ،انشا کیے نگار، شاعر،ادیب ودانشمند تھے نحو،لغت اورادب وشعر میں بلند مقام کے حامل تھے، تذکرہ نگاروں نے ان کی بڑی ستائش کی ہے۔

ہیت کے ایک دیہات میں جس کا نام جہاتھا پیدا ہوئے ،اوائل عمر ہی میں بغداد ہے آئے ،قر آن وغیرہ کی تعلیم کے بعد مصدق بن هبیب سے نحو ، لغت ، فقہ واحکام اور حساب میں مہارت پیدا کی ۔جن اساتذہ سے علم حاصل کیاان کے نام ہیں :عبد المنعم بن عبدالوہاب، قاضی مندائی۔

یا قوت جموی (۱) ان کی توصیف کرتے ہیں کہ دہ لغوی ہنموی ءادیب اور ممتاز عالم تھے ،مرد بلیغ ، خوش خط ،فضائل مآب ،متواضع ،حسین اورخوش اخلاق تھے۔

وہ عباسی دربار کے شاعر تھے، ناصر لدین اللہ کی مدح میں بہت سے قصیدے کیے اور محکمہ ترکات حشریہ کے انچارج بنادیے گئے ،(۲) یہ محکمہ ایسے لا وارث متنوں کا ترکہ بیت المال میں جمع کر کے ندہب شافعی کےمطابق خرچ کرتا تھا جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا۔

٢\_امول النّاريخ والا دب، ج ٩ بم ٢٧١\_

# ٠٤+ القريمدي بميالدين اين يمل المنافي الم

بغداد کا ایک تا جرابن علیمری ان کارفیق تھا، جب مرنے لگا تو انہیں بلاکر کہنے لگا: میں قضائے الی کو لیک کہنے والا ہوں، تمہاری دوئی کے ناطے میں اپنے بچوں کو تمہارے سپر دکرتا ہوں۔ ابن جمیل نے دمدداری سنجالنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ مرگیا تو ترکہ دیکھا کہ اس میں ہزار دینار ہیں، اسے ناصر کی خدمت میں لے گیا دونوں نے دیکھ کرکہا: ابن علیمری مرگیا اور اس کا ایک ہزار دینار بیت المال میں جمح کیا جا تا ہے۔

وہ معاملات میں بڑاسخت گیرتھا۔ ایک دانشور سے کہا: میرے عذاب سے ڈرو کہ بڑا شدید و در د ناک ہے۔ وہ بولا: کیاتم خدا ہو؟ ابن جمیل بیسٹر بہت شرمندہ ہوالیکن سزا دینے سے بازنہیں آیا۔وہ بہت زیادہ خود پہندی کا شکارتھا،کس کواپنی نگاہ میں نہیں لاتا تھا۔ (۱)

وزارت خزانہ میں مثنی ہونے کے بعداس نے تمام عکم نامے لکھے چنا نچیر تی کر کے وزارت خزانہ میں ڈائر یکٹر ہوگیا۔ جے آج کل وزیر مالیات کہا جاتا ہے یہ <u>۴۵۰ ھ</u>. کی بات ہے (۲) جب وہ خزانے کا منٹی تھاتو یا کچے دینار تخواہ تھی جب ڈائر کٹر ہوا تو دس دینار تخواہ ہوگئی۔

ایک بار پکو تجارا در خرباء نے کی مخصوص فخص کو بیت المال سے عطا کرنے کی شفارش کی ، ابن جمیل نے وعدہ کرلیا کین دیتے وقت ٹال مٹول کرنے لگا جو تاجر واسطہ تھا اس نے ارادہ کرلیا کہ روزانہ ایک رانق (کیک ششم درہم) ابن جمیل کو دیگا۔ اس نے تاجر سے پوچھا: یہ پیسہ کیسا؟ جواب دیا: چوں کہ آپ عادل ہیں اوراس غریب سے زیادہ ستی ہیں اس لئے ہیں نے ارادہ کرلیا ہے کہ روز آپ کو دیا کروں گا۔ بالآخریہ تمام عہدے پر وزشنبہ ۲۳ روز تھا الاول اللہ ھے کواس سے چھن کے اوروہ قید خانہ بھنے گیا (س) جب آزاد ہوا تو ناصر کے فرزند عدۃ الدین کا وکیل وخشی بن گیا وہ ای عہدے پر آخری عمر تک باتی رہا۔ بندرہ شعبان کا ایک ہو حالے ہیں انقال کیا اور کا ظمیین ہیں فن کیا گیا، (س) ابن جمیل کے ایک پندرہ شعبان کا ایک ہو حالے ہیں انقال کیا اور کا ظمیین ہیں فن کیا گیا، (س) ابن جمیل کے ایک

ا\_اصول التاريخ والادب،ج ٩،٥ ٢٨، ١٨

٢- اصول الآريخ والا دب،ج وبس ١٦٦، الجامع الخقر، في و بس ٢٦٦، ٢٦٥

٣- اصول الماريخ والادب، ج ٩ بس ١٨

٣- اصول الكاريخ والادب، ج19م ٢١١، مرحم الاوباء، ج عيم واا، (ج1 ارص ولا) فية النحاة ص عدا، (ج ارص و ١٥ رغبر و٢٠)

### 

فرزند بنام صفی الدین عبداللہ تھے وہ بھی بڑے پائے کے شاعر تھے متعصم باللہ کے زمانے میں 119 ھ۔ میں انقال کیا۔(۱) ابن جیل کے بھائی کانام قطب الدین تھا یہ بڑے حکام رس تھے۔

ا\_الحوادث الجامعة بم ٣١٨،١٨٣

## الشواءكوفي حلي

ولا دت تقریباً <u>۵۲۲ ه</u>. وفات <u>۲۳۵</u> ه.

ضمنت لمن یخاف من العقاب اذا والسی الوصی ابسا تسراب یسری فسی حشسره ربسا غفورا و مولسی شسافعا یوم الحساب "مین ال فض کی منانت لیما ہوں جے روز حشر عذاب خداوندی کا خوف ہے اگروہ وصی رسول ، ابوتر اب کواینا مول مجتنا ہے۔

وہ اپنے پروردگار کوحشر میں غفور پائے گا اور علیٰ کو شفاعت کرنے والا۔وہ جواں مرد بلحاظ کرم و تو انائی تمام لوگوں سے برتر، بہترین جمسامیا ورکشا وہ پیشانی سے پیش آنے والے تھے۔

ملے کے وقت داتا تھے اور جنگ میں غراتے ہوئے شیر تھے، جب جنگ کے لئے نیام سے آلوار نکال لیتے تھے تو بادلوں سے بکل چکتی دکھائی دیتی تھی۔

صحابہ کے مقابل وہی محمد مصطفے کے وصی تھے اور رسول کے فرزندوں کے باپ اور فاطمہ طاہرہ کے شوہر تھے، بروز غدر مرف انہیں کے لئے نص ظاہر ہوئی ،قر آن میں ان کے فضائل بہت واضح ہیں'۔

### شاعركے حالات:

ابوالمحاس، پوسف ابن اساعیل ابن علی ابن احمد ابن حسین ابن ابراجیم یشوا عرفیت اور لقب شهاب الدین تھا۔ کو فے کے حلب گاؤں میں پیدا ہوئے اور و ہیں لیے بڑھے اور وفات یائی۔ وہ شعروادب کے نابغہ روزگار تے، برنسیلت سے آراستہ تے، ان کی رائے محکم اورخوابش پا کیزہ تھیں،
اپ شعرول بیں بڑے اچھے جذبات کا اظہار کرتے تے، ادب عالی تھا اور سنبرے قافیے اوزان بیل سمود سے تھے۔ ان کے حالات ابن خلکان کی تاریخ، شذرات الذهب، تاریخ حلب، نسمت الہحر، الکی و الالقاب اور الطلبیہ بیں پائے جاتے ہیں۔ (ا) وہ اکثر ابن الجبرانی نحوی ولفوی کی محبت میں حاضرر ہے۔

زیادہ تر ادبیات ان بی سے حاصل کی۔ ابن خلکان اور شواہ میں بڑی گہری دوتی تھی، آپس میں بیشے کر ادبی حشر کرتے تھے سالا ہے۔ اس کے حال پی وفات تک بی محبت باقی رہی۔ آئیں جامع حلب دمشق میں اکثر آتے جاتے دیکھا جاتا تھا، شعروں پران کی تقید بڑی جا ندار ہوتی تھی، وہ انہیں جامع حلب دمشق میں انہیں بیاس الثواء کہا جاتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا نام پوسف اور کنیت ابو المحاس تھی۔ کمال ابن انہیں کا سن الشواء کہا جاتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا نام پوسف اور کنیت ابو المحاس تھی۔ کمال ابن شعار کو ان کے کئر اشعار یاد تھے۔ ان کے حالات عقود الجماعت میں لکھے ہیں اس میں ہے کہ شواء کی بیرائش میں ہوئی، اور کرم بروز جمعہ ہے ان کے حالا وات کی نماز جنازہ میں شرکے نہ بیرائش میں ان کی نماز جنازہ میں شرکے نہ ہو کا۔ اللہ ان کی نماز جنازہ میں شرکے نہ ہو کا۔ اللہ ان پر رحمت نازل کرے، وہ بہت اچھے دوست تھے۔ ان کے استاد ابن الجبرانی اور بحتری نائیں اعراز جنٹے۔ خاص طور سے آئیں لفت برعبور حاصل تھا۔

روز چہارشنبہ ۲۲ رشوال ۱۲۸ هے کو پیدا ہوئے اور دوشنبہ ۲۸ر جب ۱۲۸ هے کو حلب میں انتقال کا۔

ا ـ وفيات الاميان، ج٢، ص ٥٩٧، (ج٤رص ٣٦١ رغبر ٨٥٠) شذرات الذهب، ج٥، ص ١٥١، (ج٤رص ٣١٠) تاريخ طب، ج٣، ص ١٩٧، (ج٣، ص ٣٤، ٣٤٣) نسمة المحر فين تشيخ وشعر، (مجلد ٩ رج ٢ رص ١١٢) الكني والالقاب، جاص ٢ ١١٠، (ج ارص ١٥١)

## كمال الدين شافعي

•

وفات/١٥٢ھ

غدريد متعلق ان كاشعار مندرجه ذيل بن

و شرف ہیوم الغدیر فیخص ہانک مولی کل من کنت مولاہ ولی کیل من کنت مولاہ ولی کیل من کنت مولاہ ولی کیل من کنت مولاہ

د'اور حضرت علی علیہ السلام کوغدیر کے دن شرف ومنزلت عطاکی اور انہیں مولا کے لقب سے مخصوص کیا اور فر مایا: جس کا میں مولا ہوں اس کے علی علیہ السلام مولا ہیں اور اگر صرف واقعہ خیبر ہی ہوتا، تب بھی علی کی شرافت و ہزرگ کے لئے کانی تھا'۔ (۱)

## شاعركے حالات

ابوسالم کمال الدین، محمد بن طلحہ بن محمد بن حسن قرشی ، نقد شافعی کے امام سے ، صدیث ، اصول اور اختلافی مسائل نیز او بیات میں مہارت رکھتے سے ، قضاوت و خطابت میں بھی سب پر مقدم سے ، زہد و پارسائی مسائل نیز او بیات میں مہارت رکھتے سے ، قضاوت و خطابت میں بھی سب پر مقدم سے ، زہد و پارسائی میں شہرت تھی ۔ انہوں نے مویدا بن علی طوی اور زیب شعریہ سے نیشا پور میں صدیث می اور حلب و مشق اور دوسرے شہر میں صدیث بیان کی ، حافظ دمیاتی اور ابن عدیم ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ دمشق کے مدرسہ امینیہ میں سکونت پذیر سے اور بادشا ہوں کو ہیں سے خط لکھتے سے بادشاہ ومشق

ا مطالب المؤول، (ص ٢٠) بيامني كي الصراط المتنقيم، (ج ارص ٢٩٧)

نے ان سے وزیر بننے کی درخواست کی لیکن انہوں نے انکار کردیا۔طبقات بکی (۱) ہیں ہے کہ وزارت قبول کی تھی لیکن پھرچھوڑ دیا تھااور تمام مال واسباب چھوڑ کرکسی نامعلوم جگہ پر چلے گئے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فیبت پر بھی آگاہ تھے اور بعض کہتے ہیں کہ واپس آ کرمنصب وزارت قبول کر لی تھی چوں کہ ان کے علم نجوم نے اجازت دی تھی۔ پھر حلب میں قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے پھر دشق کے خلیب ہوئے آ خر میں زام ہوکر مکہ چلے گئے کے سے واپس ہوئے تو دشق اور پھر حلب گئے وہیں فوت ہوئے۔

تاليفات:

ا\_عقدالفريد ۲\_الدرامطم

٣\_مفتاح الفلاح

٣\_وائرة الحروف

۵\_مطالب السؤول

ان کے مناقب وفضائل لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں جوا حاط تحریر کے ہاہر ہیں۔اہل بیت کے متعلق ان کے بہت فیمتی اشعار ہوتے تھے۔

ا \_ طبقات یکی ،ج ۵ ،ص۲۱ ، (ج ۸ در ۱۳ رنبر ۱۰۷۱)

## ابومحرمنصور باللد

ولادت <u>۲۹۹</u> ه. وفات <u>مسکل</u> ه.

ان كے غدريم متعلق بهت سے اشعار ميں و وفر ماتے ميں:

''امرا مامت رسول کے بعدان کے ابن عملی علیہ السلام کے لئے بلانصل ہے، وہ خدائے بلندواحد کے واضح تھم کی بنا پرمولا قرار پائے ، بیمعا ملہ قرآن میں ظاہر ومشہور ہے اورلوگوں میں بھی ، جو کسی حال میں چھپایا نہیں جاسکتا اور صبح کے نور کو کیسے چھپایا جاسکتا ہے لیکن ان لوگوں نے چھپایا جن کے دل میں کھوٹے تھی''۔

### شاعركے حالات:

ابومی منصور بالله امام حسن ابن محمد ابن احمد ابن یجی ابن یجی ده وزید بول کے امام تصاور علم حدیث ،ادب وشعر میں بہت اچھامقام رکھتے تھے، بہت اجھے مناظر بھی تھے۔ان کی زخیم کتاب انوار الیقین میں بیقصیدہ مرقوم ہے۔

وہ احمد این حسین محمدی کے زمانے میں بزرگ ترین علماء میں شار ہوتے تھے، اس کی تہنیت میں اشعار بھی کیے ہیں۔ یوسف این عمر با دشاہ یمن یا متعصم عباسی متوفی ۲۵۲ ہدنے دوآ دمیوں کوآ مادہ کیا کہ انہیں آل کردیں ، انہوں نے ان کوزخی کردیا لیکن ان کے حمایتیوں نے ان دونوں کوآل کرڈ الا ، ان کی جانبی گئی۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے امام مہدی احمد ابن حسین کی تبنیت میں چھواشعار کہہ کرزندہ



نے جانے کی مبارک باودی۔

ابومرمنصوبالله ٢٩٥ ه. ميں پيدا ہوئے ، امام احمد بن حسين كتل ہونے كے بعدان كى بيعت كى على اور كار كے اللہ اللہ كار ف سے داعى بيعج محے ، رفاف ميں ماہ محرم مے لاھ ميں وفات پائی۔(۱)

ا نسمة المح فين تشيخ وشعر، (مجلد عارج ارص ١٩٣) عن ان ك حالات موجود بير -

# ابوالحسين جوّ ار

**v**<sub>1</sub> · · · · ·

ولادت <u>الل</u>اه. وفات <u>الحلا</u>ه.

غدر کے متعلق ان کے چنداشعاریہ ہیں:

''اے دامادرسول ! آپ خلافت کے معالمے میں سب پر مقدم ہیں کیوں کہ جوشرا اُطاآپ میں پائی جاتی ہیں پائی جاتی ۔ جاتی ہیں وہ دوسروں میں نہیں پائی جاتیں۔

داستان غدیر منکروں کے لئے شعلہ آتش کی طرح ہے جو بل قیامت لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیکی اگر کچھلوگ اس مدیث میں کہتم کا کنات کے مولا ہو، عیب لگاتے اور تفقید کرتے ہیں تو جولوگ عیب لگاتے ہیں انھیں میں عیوب بھرے ہوئے ہیں'۔

پیطویل تعبیدہ قدیم مخطوط تذکروں میں موجود ہے بعض ادبی کتابوں میں اس کے منتشر اشعار نقل کئے گئے ہیں۔

### شاعر کے حالات:

یجی بن عبدالعظیم بن بجی بن محمد بن علی جمال الدین ،ابوالحسین جزار مصری \_ کمنام شیعه شاعر بین ، حالا تکه بزے فیتی اورنفیس اشعار کہتے تھے لیکن نه معلوم کیوں تذکرہ نگاروں نے ان کوفراموش یا نظرا نداز کیا ،انہیں فن توریہ اوراستحد ام کے استعال میں بڑی مہارت تھی ۔ ابن ججت کتاب خزانہ(۱) میں لکھتے ہیں کہ جزار (اونٹ ذئ کرنے والا)اور سراج وراق (زین ساز، کاغذفروش)اور حمامی نے باہم عہد و پیان کیا کہ ایک دوسرے کے متعلق فن توریہ میں اشعار کہے۔ آخر میں سراج وراق کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ اگر اس کا دھندھا کاغذفروشی نہ ہوتا تو آو ھے اشعار مہمل تھے۔

علامہ ساوی نے جزار کا دیوان مرتب کیا ہے جس میں ۱۲۵۰ راشعار ہیں۔(۲) کہا جاتا ہے کہان کا ایک اور دیوان ہے جس میں حکام وخلفاء کے تصیدہ ہیں یمن کے کتب خانہ میں ہے۔امام حسینؓ کے متعلق ان کے مرھے بڑے دل گداز ہوتے تھے۔

روضۂ رسول میں آگ گئے کے متعلق ان کے اشعار ہیں کہ حرم رسول میں آگ لگ جانا کوئی اہم بات نہیں، بیوتو فوں کی بات پر توجہ نہیں دین چاہیے ،اس میں ایک خدائی راز تھا جوعقل مندوں سے پوشیدہ نہیں وہ یہ کہ امید کی تقییرات کا تمام نشان ختم کردیا جائے۔

مبدالنی میں شب جعہ ماہ رمضان <u>۱۵۲</u> ہے نماز تراوت کے بعد آگ لگ گئے۔ ہوا یہ کہ فراش ابو برمراغی کے ہاتھ سے چراغ گر گیا اور تمام دیواریں اور جہت وغیرہ جل گئیں، بہت سے جمرے بھی جل کئے شعراء نے اس بارے میں بہت سے اشعار کہے۔ ابن تو لومغر بی نے جزار کے اشعار کا جواب دیتے ہوئے کہا: مدینہ کے رافضیوں سے کہدو کہ تم فدمت میں بیوتو فوں کی پیروی نہ کروحرم رسول میں آگ اس لئے گئی کہ تم اس میں فدمت محابہ کرتے تھے۔

ابن جیخوانہ (۳) میں کہتے ہیں کہ جزار کی پیدائش اولا ہے۔ میں ہوئی اور سالا ہے۔ میں معریس وفات پائی ابن کثیر (۴) کہتے ہیں کہ ارشوال سالا ہے۔ میں وفات ہوئی، وفات کے وقت ان کی عمر ۲ بے سال کی تھی ، قرافہ میں وفن کئے گئے۔

ا فراندالادب، (ج٢م ٢٨)

٢ كتى فوات الوفيات، ج٢ بص ١٩١٩، (ج٣ رص ٢٤٧) بر، ابن كير في البدلية والتحلية ، ج١١ بص ٢٩٣، (ج١١ رص ٣٣٢) بعد الحى في شذرات الذهب، ج٥ بحص ٣٢٨، (ج مرص ٢٣٢) براور ديكر تذكره فكارون في اسيخ تذكره ش ان كاشر حمال أكلما بـ ـ ٣ ـ خزلة الادب بص ٣٣٨، (ج٢ رص ١٠٨)

## قاضي نظام الدين

متوفى ٨٤٢ ه.

۳۷ رشعروں پرمشتل اس تصیدے کو قاضی نے مجالس المونین میں نقل کیا ہے: ''اے آل پاسٹین کیا کہنا تمہارا ہے ، ہمارے درمیان ستارگان حق اور ہدایت کی نشانیاں ہو''۔ حدیث غدیرے متعلق شعرہے:

مهسما تمسک بالاخبار طائفة فقول : وال من والاه یکفینا

"جب بھی محدثین، حدیث رسول "" وال من والاه "ئے تمسک کرتے ہیں تو ہمیں کفایت کرتا

ہے ۔غدیر کے دن رسول خدائے بیابان میں ان لوگوں کے درمیان جو ہمارے دشمن سے حضرت علی کا

تعارف کرایا کہ ان کے دوئوں فرز عرباغ بہشت کی خوشبو ہیں تو ابتم کہ سکتے ہو کہ بیان زمینوں میں

نمونہ یذیر ہوئے ہیں جواسی جنت کی پروردہ ہے"۔

آخری شعرے:

لا جل جد كم الا فلاك قد خلقت لو لاه ما اقتضت الاقد ارتكونيا " " " تمهارے جدك صدقے من افلاك كى تخليق مولى اگروه ندموتے تو كا كات تكوين ندموتى " -

شعرى تتبع

اس شعر میں جس مدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے متدرک حاکم میں بطور سی فقل کیا گیا ہے۔(۱)

ا المتدرك على المحيسين ،ج٢ م ١١٥ ، (ج٢ م ١٧ ١ رمديث ٢٢٢٧)

#### 

ابن عباس سے مروی ہے کہ خدانے عیسیٰ کو دحی فر مائی کہ اسے عیسیٰ! محمد پر ایمان لا داورا پی امت کے ان افراد کو جوانہیں درک کریں تھم دیدو کہ ان پر ایمان لا کیں کیوں کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آ دم کوخلق نہ کرتا، نہ بہشت وجہنم کوخلق کرتا۔ جب میں نے عرش کوخلق فر مایا تو اسے اضطراب ہوا پس میں نے لکھ دیا "دلااله الله محمد رسول الله" تب اسے اطمینان ہوا۔

اس صدیث کو بکی (۱) نے شفاء السقام میں اور شرح مواہب (۲) میں زرقانی نے لکھ کراس کے سیح ہونے کی نشاندہ ہی کی ہے اور کہا ہے کہ ابوالشخ نے اسے طبقات (۳) اصفہانی میں نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کوشیح کہا ہے۔ اور بکی وبلقینی نے نقل کر کے اس کی صحت کی نشاندہ ہی کی ہے۔ (۴)

ما كم (۵) نے اس مديث مح كوفل كر كے ايك دوسرى مديث بھى كھى ہے:

رسول خداً نے فرمایا: جب آدم نے خطا کی تو کہا: خدایا! بحق محمدُ وآل محمدُ بھے بخش دے۔ خدا نے پوچھا: آدم اتم نے محمدُ کو کیسے پہچانا جے ابھی پیدائیس کیا ہے؟ عرض کی: خدایا! جب تو نے میرے ڈھانچ میں روح پھوٹی تو میں نے سراٹھا کرعرش پر کھھا ہواد یکھا:"لا الله الله محمد رسول الله "میں بھرگیا کہ تو نے اپنچ مجبوب ترین بندے کا نام کھھا ہے۔ خدا نے کہا: آدم تم نے بچ کہا جھر میرامجوب ترین بندہ ہے ،اگر محد کہ تو تحقی خلق نہ کرتا۔ (۱)

شاعرکے جالات:

نظام الدين محمد بن قاضى القعناه اسحاق بن مظهر اصفهاني عظيم وينظير شاعر تنه، تمام فنون پر

١١٢٠ منظوالقام (م١١٢)

الشفاءالقام بص الاا، (ص١٢١)

۲\_شرح مواجب،ج اجم

٣ ـ طبقات الحدثين، (ج ٣ رص ١٠٨ رنبر ٣٨٨)

۵\_المتدرك على المحكسين ، (ج ۴ دص ١٤٢ رمديث ٣٢١٨)

۲\_دلائل المديوة بيهلى، (ج۵رص ۴۸۹) تعجم الصغير، (ج۶ رص ۸۳\_۸۳) شفاءالمقام بص ۱۴، وفاءالوفا بص ۴۱۹، (ج۴ رص ۱۳۷۱) المواجب اللديية ، (ج۴ رص ۵۹۳) شرح المواهب، جا بص۴۴، فرقان القرآن بص ۱۱۷\_

# 

کیساں دستگاہ حاصل تھی۔اس تصیدے کے علاوہ خواجہ بہاءالدین (۱) اورخواجہ نصیرالدین طوی کے لئے بھی تصیدے کیے ہیں۔ان کا ایک ویوان بنام منشات بھی ہے جو برکش میوزیم ہیں موجود ہے۔ایک رسالہ بھی کھیا ہے جس کا نام رسالہ تو سیہ ہے، بعض علائے نیشا پورنے اس کی شرح لکھی ہے اورستائش ہیں کھیا ہے جس کا نام رسالہ تو سیہ ہے، بعض علائے نیشا پورنے اس کی شرح لکھی ہے اورستائش ہیں کھیا ہے کہ بہترین قاضی ، عالم ،مفتی اور فسیح و بلیغ انشا سے نگار تھے۔ان کے اشعار کشکول بہائی ،مجالس المونین اور خزائن فراتی میں ہیں۔(۲)

حالات زندگی کے لئے مجالس اور تاریخ آ داب اللغة وغیرہ د مکھئے۔ (۳)

ا \_ يالس المونين ، (ج ٢ رص ١٨١٨)

٧- مشكول بهائى، جام ١٠٥ م ١٠٠ (ج ارص ٢٩٧) مجالس الموثين، (ج ارص ٥٣٥)، الخز ائن، ص ١١٥ ٣- يجالس الموثين بص ٢٢٠ (ج ارص ٥٣٣) تاريخ آ داب الملغة، ج٣، ص ١٣٠ (عبلد ١٢ ارص ١٣٥٥)

## تنمس الدين محفوظ

وفات ر م ٢٩٠ ه.

مرح آل محر میں ایک قصیدہ ہے جس کا ایک غدری شعر ہے:

ذاك الاميسر لدى الغدير اخو البشير المستنير و من له الابناء

د حضرت علی وی میں جو بروز غدر ی خلیفہ بنائے گئے ، رسول بشیر کے بھائی میں ، وہ پا کیزہ اصلاب

کے ذریعہ پیدا ہوئے جس طرح ان کے بیٹے پاک و پاکیزہ ہیں'۔ آگے چودہ شعروں میں آل محم کا نام بنام تذکرہ ومدح ہے پھرآ خری دوشعر ہیں:

انايابن عم محمد اهواكم وتطيب منى فيكم الاهواء

واكفر الغالين فيك والعن المقالين انهم لدى سواء

''اے محمر کے پچیرے بھائی! میں آپ کی محبت سے سرشار ہوں، آپ کی پاکیزہ محبت میراسر مایئے زندگی ہے، میں ان لوگوں کو کافر سمجھتا ہوں جو آپ کے بارے میں غلو کرتے ہیں یا آپ کو مرتبے سے

گھٹاتے ہیں''۔

علامه ساوی نے طلیعہ میں ان شعروں کوفقل کیا ہے۔

شاعر کے حالات:

شخ سمس الدين محفوظ بن وشاح بن محمد ابومحم حلى اسدى \_متازترين فقيه اور مينار ،علم وادب يقيم،

ان کے فتو وَں پر زعامت دینی کا انحصارتھا، مشکل مرحلوں میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ، محقق حلی اور حمادلیق ان سے روایت کرنے والوں میں ہیں۔

محفوظ اور محقق حلی کے درمیان خط و کتابت تھی۔ان کی تاریخ ولا دت اور وفات کا پیتہ نہ چل سکا گر اتنا تھیٹی ہے وہ محملے مصر تک زندہ رہے۔ان کی جلالت قدر کا پیتہ ان تصائد سے چل سکتا ہے جوان کے انتقال پر علاء وشعراء نے کہے ہیں۔

ان کے معایز ادے ابوعلی ، قاضی حلہ تھے۔ آج بھی خانو ادہ چھنوظ کے جلیل القدر افراد شام وعراق میں موجود ہیں۔(۱)

ا۔ال الآئل، (ج مرص ۱۲۳ رنبر ۳۵۳)، روضات البحات، (ج۲ رص ۲۰ ارنبر ۵۲۵) محملدال الآئل، (ص ۱۳۳ رنبر ۱۳۳) وفیات الاعلام، (ج سرص ۹۷۹ رنبر ۱۳۳۲) میں ان کے حالات قلمبند ہوئے ہیں۔



وفات: ۲۹۲، ۲۹۲، ه

غدرے متلعق پہلے تصیدے کے دوشعریں:

تسقسضى بسمجدو اعتلاء منار وتسحيط عينيه عظايم الاوزار

و استنسل بنعم عن علاه فانها بولائسه يسرجو النجاة مقصر دوم اقصده:

و كفاهم حقدا عليمه الغدير

حسىدوه عبلسي مسآثير شتبي

### شاعر کے حالات:

بہاءالدین ابوالحن علی بن فخر الدین عیسیٰ ابن ابوالفتح اربلی۔ بغدادیں سکونت پذیریتھاور وہیں دون ہوئے۔ ان جیسے نابغہ روزگار کی نظیر دنیا میں کم بی ملتی ہے جن کے علم ووائش سے ساتویں صدی ہجری جگمگار ہی ہے، ان کا شار بزرگ ترین عالموں اورادیوں میں ہوتا ہے، وہ بہترین ادیب وشاعر تھے اور کامیاب سیاست دال بھی تھے جومنصب وزارت پر فائز ہوئے ، اس طرح وہ فقیہ ومحدث بھی تھے ، انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے دین کی مجر پور حمایت کی۔

ائم معصومین مینجم السلام کی سیرت پران کی وقیع ترین کتاب کشف الغمه ہے اس کتاب سے ان کی دانش اورادب وحدیث پرکامل دست گاہ کا اندازہ ہوتا ہے۔

مشائخ ورواة:

انہوں نے اکثر شیعہ وئی مشائخ ہے روایت کی ہے ان میں:

ا\_سيدعلى بن طاؤوس َ

٢\_جلال الدين فخار

٣٠ اين الساعي (١)

۳ مخیشافعی (۲)

۵ علی بن وضاح حنبلی (۳)

٢ محربن ابوالقاسم

اکثر تالیفات ہے انہوں نے استفادہ کیا ہے ان کے نام ہیں:

تغييرها فظارعني بمطالب السؤل ، تاليفات راوندي\_

وه افرادجنہوں نے ان سےروایت کی ہے:

علامہ حلی ، شیخ رضی الدین علی بن مطبر ، محمد بن فضل علوی حنی ، ان کے صاحبز ادمے محمد بن علی ، شیخ تقی الدین ابن ابراہیم ، شیخ محمود ، ان کے نواسے احمد بن صدر ، فقیہ مالکی احمد بن عثان ، یجیٰ بن علی بن مظفر طبی ، عبداللہ بن محمد کی ، حسن ابوالہ بجا اربلی ، ابوالفتح اربلی ، مولی امین الدین جزری ، شیخ حسن موصلی \_

ار بلی کے تفصیلی حالات مندرجہ ذیل کتب میں ہیں:

الل الآمل، رياض العلماء، رياض الجنة ، روضات البخات ، اعلام زركلي تتميم الامل ، الكني والالقاب،

الطليعه في شعراءالشيعه \_(٣)

اركشف النمه بص ١٣٥، (ج٢م م ١٦٧) .

۲۔ کشف النمہ میں کفایۃ الطالب بہت ساری روایتی نقل کی ہیں، کشف النمہ میں ۳۲۴،۳۱، (جارم ۲۵،۱۰۵) پر ان کے اجاز و کا ذکر ہے۔ ۳۔ کشف النمہ ، (ج ارم ۳۷ )۔

٣-الال الآمل ، (ج ٢ مرص ١٩٥ رنمر ٥٨٨) رياض العلماء ، (ج ٣ مرص ١٦١) روضات البيّات ، (ج ٣ مرص ١٣٦) اعلام ، (ج ٣ مرص ١٨) الكني والالقاب ، (ج٢ مرص ١٨)\_

ابن فوطى كى الحوادث الجامعة يحميح الات نقل كے جاتے ہيں: (١)

202 ه. میں بہا والدین علی بن فخرالدین عیسلی اربلی وارد بغداد ہوئے ، ان کی انشاء نگاری کی وجہ ے ان کو کا تب دیوان بنادیا گیا ، وہ آخر دم تک ای عبدے پر پر فائزر ہے۔ ۸عل ہے میں ایک مشہور معد کی تغییر کے ذمہ دار بنائے محے ،انہوں نے طوی وغیرہ کے اثر انگیز مراثی کے ،اور انہوں نے عام ه من بغداد من انقال كيا\_

کتمی فوات الوفیات (۲) میں ان کے حالات لکھتے ہیں کہ وہ بہترین شاعر وادیب تھے، جب وہ علاء الدين كے زمانے ميں صاحب ديوان بغداد ہوئے تو يبود يوں كا باز ار معقد اير كيا - 191 هـ ميں انتال كيا۔ بوے جاہ والے اور بہترين اخلاق سے آراستہ تھے،شيعہ مذہب كے مانے والے اور ان ك والدان سے يہلے اربل ميں حكرال تھے ماحب شذرات (٣) نے تاریخ وفات ١٨٣ مداله على ہمرے خیال میں غلطی ہے کھ کیا ہے مجھ عوال میں غلطی ہے۔

صاحب رياض الجنة في لكها بكره وانشائية نكار تها، اكثر، بادشامول كوزيرب، دولت و شوكت ك مالك تعيم آخرز مانے مي وزارت سے اسعفاء وے كرتھنيف وتاليف ميل مشغول مو محكة

ملاعبدالرطن جامعی نے ان کے وزارت سے اسعفاء دینے پر فاری میں ایک تصیدہ کہا تھا۔عترت طاہرین کے متعلق ان کے اشعار بڑنے نفیس اور گرانقذر ہیں۔

٢٩ رشعرون يرمشمل كشف الغمه كاافتناميجي اللبيت يبيم السلام كى مدح مراكى كاشام كارتمون ب(١٠)

بلا خيسر 7 السلسمه اولا واخيسرا المجي المسزاياكم المحل الخطيرا



ايها السادة الانسمة انسم قد سموتم الى العلى فإفترعتم انزل الله فيكم هل اتبي نصا المنافي المسافي فعضلكم مسطورا

٢ يوات الوفيات ، ج٢ م ٨٣ (ج ٣٥ م ١٥ نمر ١٣٠) ٣ يكف الغريص ١٥٥ (٢٥ رص ١٦١)

ارالحوادث الجامعين اسم ١٦٢٠ ما ١٩٥٠ م ١٤٤١ ما ١٤٤١ ما ١٤٤١ ما ٣ ـ شدرات الذب ح ٥ م ٢٨٣ (ح ٤ م ٢٢٨)



## حضرت علامه عبدالحسين الاميني النجني (طاب ژاه)

ولادت: ٢٥ رصفر و٢٣ اه

وفات: ٢٨ رريع الثاني بروز جمعه ووسل

''الغدی' گیارہ جلدوں پر شتم میں کتاب لگ بھگ ۱۳۵ سخات پر پھیلی ہوئی تحقیق واددی ہے ، پھیلی ہوئی تحقیق مطبری آئیں ہا ہا ہوئی تحقیق واردی ہے ، بیتا ب تمام زہر آگیس پروپی گینڈے کے برخلاف، میٹابت کرتی ہے کہ شیعیت قرآن وسنت کی منطق پر استوارہے، تشیع پر لگائے گئے تمام اتہا مات کی لیواور ہے بنیاد ہیں، اس کتاب نے حضرت علی اور تمام آئمہ طاہر (علیم السلام) کی مظلومیت کو حساس ترین انداز میں نمایاں کیا ہے۔ جے السلام) کی مظلومیت کو حساس ترین انداز میں نمایاں کیا ہے۔ جے یا جس کے بعد ہر شخص اعتراف جی پرمجور ہوجاتا ہے۔

ای لئے کتاب کی اشاعت کے بعد عالم اسلام کے نامور علماء و محققین نے اس کتاب ہے متعلق احساس قدر دانی انگیز کرکے اپنے بہتر بن خیالات کا اظہار کیا ہے۔

یں ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحن کیالی حلمی کہتے ہیں: ہرمسلمان کے پاس بہ کتاب رہنا ہے۔

ڈاکٹر ٹھر غلاب مصری کہتے ہیں: یہ کتاب صاحبان تحقیق کی آرزو



#### اديب عصرمولا ناسيرعلى اختر رضوى شعور كوپال بورى مرحوم

ولادت: ١٩٨٤ ه

وفات:۲۷رز يقعده ٢٢٢م بيطابق ١ رفر وري ٢٠٠٢

کتاب''الغدیر'' زیانہ طالب علمی ہی ہے مولا نامرحوم کی توجہات کا مرکز رہی ہے، آپ کے دل میں ای وقت پر جذبہ یدو جزر پیدا کرنے لگا تھا کہ اس علمی اور خقیق کتاب کواردوجیسی ترتی یا فتہ زبان میں ضرور نتقل ہونا چا ہے کین ہندوستان کے حالات اور طباعت کی تنگینی کے پیش نظر خاموش بیٹے رہے۔

1990 میں جب مولانا مرحوم ، مولانا سید نیاز علی رضوی بھیک پوری کی زحت و مشقت اور کوششول کے ڈریعے مرجع عالی قدر آیت اللہ افظلی ناصر مکارم شیرازی دامت برکانتہ کی دعوت پر ایران آئے تو معظم لدنے برصغیر کے حیاس موضوع کو مدنظر رکھتے ہوئے تھوڑی تخیص کے ساتھ ''الغدیر'' کا ترجمہ کرنے کو کہا، اہم کتاب اور حیاس موضوع کے دیکھتے ہوئے 'دنہیں'' کہنے کی گئجائش نہیں تھی۔ چنانچ فوراً شبت جواب دے دیا اور ترجمہ میں شخول ہوگئے۔

سے بات یقینا چرت انگیز ہے کہ مولا نا مرحوم نے آج سے تقریباً پندرہ القبل و رسائل و آسائش حیات کی کی کے باوجود الغدیمی تمام جلد سو 19 میں منظر عالم بیان کی محال الغدیمی تمام پر آچکی ہے، لیکن پھر حالات نا مساعد ہوتے چلے گئے اور دوسری عام پر آچکی ہے، لیکن پھر حالات نا مساعد ہوتے چلے گئے اور دوسری حلدوں کی طباعت کی فوبت نہ آسکی نیز دوجلدیں (چھٹی اور گیار ہویں) حالات کی ستم ظریفی کی نذر ہوگئیں، جن کی تحیل کا فریضدان کے فرزند ''

